

#### وصی الله عنهم و رضواعیه (الفرآن) اللداُن سے رامنی جوااوروہ اللہ سے رامنی ہوئے

- - -ا انبیاء کرام کے بعد دنیا کے مقدس ترین انسانوں کی سر ٹرشت دیات



أَنْبِعِ تَالِعِينَ كُرامٌ (حدادل)

جلد مشتم حصه چهارد جم (14)

انیس ۱ اجلیل القدر، تبع تابعین کے جن جی تغییر وحدیث اور فقہ وتفوف کے نامور آئم کرام شامل ہیں۔ مفصل حالات زندگی اوران کی وسیم علمی خدیات کامفصل بیان

> تحریردر تیب مولا تا حافظ مجیب الندصاحب تدوی دفتی دارالعنفین

وَالْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

## كمپوزىك كے جملہ حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كراچى محفوظ بيں

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : سمنداء على گرافكس كراجي

منخامت : ۱۳۲۸ صفحات

### قار كمين سية كزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد مقداس بات کی تکرانی کے لئے ادارہ میں ستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی نلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطلع قربا کرممنون فربا کمیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست موسکے۔ جزاک اللہ

# ﴿..... لمنے کے ہے .....)

ادار داسفامیات ۱۹۰۰ انارکی لا مور بیت العلوم 20 تا بحد د دُلا مور مکتبه سیدهٔ حرشهبیدًار د و بازار لا مور مکتبه ایداد به نی بی بسیتال روقه مثمان بو غورش بک ایجنسی خیبر بازار بیثا در کتب خانه رشید بیه مدینهٔ از کیت راجهٔ بازار راوالهندی مکتب خانه رشید بیه مدینهٔ از کیت راجهٔ بازار راوالهندی مکتبه اسلامه می کافیار آریه بید آباد دوارة المعارف جامعه وارانعلوم كراچي بيت القرآن اردو بازار كراچي دوارة القرآن والعلوم الاسلامي 437-8ويب رو دولسيل كراچي بيت الكتب بالقاعل اشرف المداري محشن اقبال كراچي بيت اهلم مقاتل اشرف المداري محشن اقبال بلاك اكراچي ميت اهلم مقاتل اشرف المداري محشن اقبال بلاك اكراچي مكتب اسلامي اشن بود بازار فيعل آباد

مكتبة المعارف بخله جنكى ريثاور

﴿ الكلينة مِن ملنے كے يتے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton St. 3NE, 11 K Azhar Academy Ltd. At Confinenta (London) Ltd Cooks Road, London F15 2PW

# نهرست اساء نتبع تا بعين حصّه اوّل

| صخ     | مضمول                  | صغد | مظمون                    |
|--------|------------------------|-----|--------------------------|
| 799    | معر بن كدام"           | 4   | مقدمهازمؤلف              |
| r-0    | عبدالله بن وهب يم      | ra  | امام ابو يوسف"           |
| 710    | يجي بن معين ً          | 150 | ا مام محمر شیبانی "      |
| rro    | يحيى بن سعيد القطان ً  | 141 | تعصيفات                  |
| 220    | عبدالرخمن ابن مهدى "   | ΙΛΙ | ا امام زفر "             |
| rrs    | علی بن مه یبی "        | 190 | ا مام اوزی"              |
| raa    | امام ليث بن سعد "      | rrq | اين يريح "               |
| r2r    | حفرت نفيل بن مماض ٌ    | rr2 | امام اسحاق بن را موبيه " |
| MAS    | الم سفيان نوري "       | tra | سفيان بن عيينه"          |
| ma     | يخي بن آدم "           | 109 | حضرت عبدالله بن مبادك"   |
| וייניא | حعرت امام ما لک"بن انس | rλ∠ | حفرت شعبه "              |



#### بسم الله الرحنان الرحيم

# مقدمه

حضرت نبي كريم صلّى الله عليه وسلّم كاارشادِ كرامي ہے كہ: خير امتى قرنى ثم الذين يلو نهم ثم الَّذِ يْنَ يلو نهم (بخارى وملم) ''میرے بہترین امتی میرے زمانہ کے اوگ ہیں (صحابہ ) پھر دہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا زمانہ پایا( تابعین ) بھروہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کازمانہ پایا''۔ (تبع تابعین )

عام لعلائے اُمت نے ارشادِ نبوی ﷺ کے پہلے مکزے کا مصداق سحابہ کرام " کی مقدی جماعت کولوردوسر سادر تیسر نے کڑے کا مصداق تابعین اور تبع تابعین جمہم نٹر کے برگزیدہ کو اردیا ہے۔

اس مشهور بالخير قرون ثلفة مين صرف خلافت راشده كاتمين ساله مبارك عهد ( زمانه ) ایبا گزرا ہے جس میں عہدِ نبوی کی تمام سعاد تیں اور برکتیں یا یوں کہئے کہ اسلام کی تمام اخلاتی و قانونی خوبیاں ایک تسلسل کے ساتھ حکومت دمعاشرہ دونوں میں مشا بدطور برمو جودتھیں ۔جن کو ہرآ کندہ ( دورمیں )ایک سرسری نگاه میں دیکے سکتا تھا۔

چنانچاس عهد سعید میں جتنی کم سیاسی ادر معاشرتی برائیاں پیداہوئمیں۔ دنیا کی سیاسی و مذہبی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نبیں ملتی الیکن اس عبد سعید کے بعد اتفاق سے حکومت کی باگ ذور اسے اوگوں کے ہاتھ میں جل کی جواین بہت ی انفرادی ادر اسلامی خصوصیات کے ہاوجودسیا ی میدان اور حکومت کے ایوان میں اپنی اجتماعی اخلاقی اور قانونی ذمہ دار یوں کو کما حقہ ادانہ کر سکے ،جس کے تمیحہ میں بہت جلداسلامی خلافت شخصی حکومت میں تبدیلی ہوگئی ۔ گوتام ابھی خلافت ہی تھا گمراس میں خلافت کی روح یا تی نہیں تھی۔

عبد راشده میں سیاست، فرہب واخلاق کے تابع تھی۔ اور اب فرہب واخلاق پر سیاست کو ترجح دی جانے لگی تھی ،اس سے میلے خلاف کسی خاندان کی میراث نہتی ۔اوراب کسی نہسی خاندان کے لئے مخصوص ہوگئی تھی۔

لے شاہ دلی اللہ '' صاحب نے غالبًا بعض اعتراضات ہے بچنے لیے لئے پہنے تکڑے ہے عہدِ نبوی اور دوسرے سے عہد ۔ صدیق اور تیسرے سے عبد فارد قی مراد کیا ہے۔ حضرات خلفائے راشدین معاشرہ کی اصلاح وفلاح کو حکومت کی سب سے بڑی بلکہ ذاتی ذمہ داری سجھتے تھے۔اوراب حکومت کا قیام اوراس کی بقائے لئے ساتی جوڑتو ڑخلفاء کا سب سے بڑا کام رہ گیا تھا۔

غوض یہ کہ اس تبدیلی کا اثریہ ہوا کہ معاشرہ میں بعض نئ نی اور بعض د بی ہوئی پرانی برائیاں پھر انھر نے لگیں۔ اور بہت ہوئے ہوئے فتنے نئے نئے قالب پھر سرائھانے گئے۔لیکن ایوان حکومت سے باہر ابھی متناز صحابہ کرام کی بڑی تعداد اور حضرات تا بعین کی بوری جماعت موجود تھی موجود عہد نبوری ہے اور عہد راشدہ کی تمام سعاد توں ، برکتوں اور اسلام کی انفرادی واجتمائی نصوصیتوں کو ابھی تک اپنے سینوں سے لگائے ہوئے تھی ، جس کے دل میں جہاد کی تڑ ہا ورا قامت دین کاجذبہ موجود تھا، جو احد بالمعروف ، بی کوبیں بلکہ نہی عن المعنکو کوبھی سب سے بڑی ذمہ داری اور سعادت مجھی تھی۔

چنانچاس مبارک جماعت کے افرادانفرادی اوراجماعی دونوں طریقہ پراس صورت حال کو بدلے اور برائیوں اورفتنوں کومٹانے کے لئے آگے بڑھے،ادراس راہ میں انہوں نے وہ سب کچھ جھیلا جواس راہ جن کے راہ روک کو جھیلا جواس راہ جن کے راہ روک کو جھیلا اور سبنا پڑتار ہاہے، لینی کتنے اس مقابلہ میں شہید ہوکر خدا کے حضور سرخ زوجو کے ، کتنوں نے دارری کو لبیک کہا اورا پنے مولی کی مرضی پائی ،اور کتے قیدو بند کی کڑیاں جھیلتے جاں بحق ہوگئے اور بچھ موقع کی تلاش میں تھے۔

مِنَ الْسُمُومِيَيُنَ رِجَالَ" صَدَقُوا مَاعَاهَدُوا اللهُ فَمِنُهُمُ مَنُ قَصَٰى نَحْبَهُ وَمِنْهُمُ مِن ينتظر - (الزاب)

''اہلی ایمان میں پُنھاوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا ہے جومعاہدہ کیاتھا اے پورا کردکھایا۔ پھر بعض ان میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نذر بوری کرلی، کچھاس کے پورا کرنے کے رومند ہیں'۔

گواس جماعت کی پیکوششیں شخصی حکومت کورد بار ہ اسلامی خلافت میں تبدیل کر دینے میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو کمیں <sup>ا</sup>۔

گرالوان حکومت ہے باہر معاشرہ کی اکثریت کودین مبین پرقائم واستوار کھے،ان کو نے نے متنوں ہے ان کو نے نے نے نتوں سے بیانے اور علمی وملی طور پردین کی حفاظت میں ان کی جدد جبدادر قربانی کاغیر معمولی اثر ہوا،

لے اس کے بہت سے اسباب بیتے ، بن کی تنسیل کا بیموقع نہیں ہے۔'' بھمل طور پر'' کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ ان کوششوں کا بچھرنہ بچھاٹر نظام حکومت اور ان کے چلا نے والوں برہمی ضرور پرٹا تھا تکر زیادہ تر اس کا اثر محدوداور وقتی ہوتا تھا۔ انہی کوششوں کا ایک ظہور تھٹرت تمرین عبدالعز پڑ'' کی خلافت تھی ۔

اوران کی بیستی اس لحاظ ہے معی ( کوشش) مشکور ثابت ہوئی ،اور دراصل ان کا سب سے برا کارنامہ یمی ہے۔

حضرات تابعین کے بعداس مبارک کام کوان کی فیض یافتہ جماعت بینی تبع تابعین نے اپنین نے ہاتھ میں لیا ،اوراپنے زمانہ کے حالات اور ضروریات کے مطابق اسے پورا کرنے کی کوشش کی ،
اس راہ میں ان کوبھی وہ تمام حیب تیں اور صعوبتیں اٹھانی پڑیں جوان کے پیش روں کواٹھانی پڑی تھیں ،
صحابہ کرام "اور تابعین و تبع تابعین کی کوششوں کے وائز ممل میں اتنافرق ضرور ہے کہ حضرات صحابہ "
نے انفرادی اوراجتما کی دونوں طرح سے اصلاح حال کی معی کی اور حضرات تابعین و تبع تابعین نے مالات اور چھلے تجربات کی بنا پر بھی اوراس لئے بھی کہ امت مزید جنگ و جدال اور فقت وفساد سے معلام تعدود رکھا گو کہیں کہیں اجتما کی جدوجہد کی محدود رکھا گو کہیں کہیں اجتما کی جدوجہد کی جدوجہد کی خطک بھی ماتی ہے۔

## قرآن مجیداورسیرة نبوی کاایک اعجاز:

قرآن مجیداور سرستے بوی ہے کا ایک بڑا اعجاز ہیکی ہے کدان کے ذراید نصرف یہ کد دنیا کے علم فن میں ایک نے باب کا اضافہ ہوا بلک ان کے ذریعہ اس کا وائمن ایک ایم متحرک عملی وا خلاقی زندگی ہے بھی مالا مال ہوا جو ایک عاص وقت میں پیدا ہو کرختم نہیں ہوگئی، بلکہ صد ہا سیاسی اور حمد نی انقلابات کے باوجود وہ دوا مسلسل کے ساتھ آج تک باقی ہے، اورانشا ءاللہ قیامت تک باقی رہے گی، انقلابات کے باوجود وہ دوا مسلسل کے ساتھ آج تک باقی ہے، اورانشا ءاللہ قیامت تک باقی رہے گی، اس نئی متحرک اخلاقی وعملی زندگی کا اولین نمو نہ صحاب کرم رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تا بعین اور تبعین اور تبعین رحم ہم اللہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اُمت نے قران وسیرت کی تفاظت کے بعد اان بزرگوں کی سب سے زیادہ کوشش کی ہے۔ اور سیرت کے معنوی خطون خال وقترین کی طور پر محفوظ ومنقوش کر لینے میں سب سے زیادہ کوشش کی۔

گوان نقوش کے ذریعدان قدی صفات بزرگوں کی زندگی کی پوری کیفیتیں اور معنویتی ہم تک نہیں پنچ سکیں ۔ عربھر مجمی ان کی زندگی کا جتنا حصہ بھی بدر یو تحریر ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے پڑھنے سے آج بھی مردہ دلوں میں زندگی اور بھی طبیعتوں میں موز وگداز اور حرارت پیدا ہوتی ہے۔

ان کی سادہ سادہ باتوں ہے دل میں خدا کی محبت کا جوش اور رضائے النی کی طلب اور آخرت کا یقین بلکہ ذوق دمشاہرہ پیدا ہوتا ہے،ان کی زندگی کےعام واقعات کے سننے اور پڑھنے سے اقامت دین کا جذبہ احیا کے سنت کا ولولتہ اور احر بالمعووف اور نھی عن المعنکو کی تڑپ پیدا ہوتی ہے،ان کے زہدوا تقاءاستغناء، بے نیازی اور خلفاء امراء سے ان کی بے تعلقی اور اظہار حق کے واقعات پڑھ کر دنیا کی بے تقیق اور اظہار حق ہے۔ واقعات پڑھ کر دنیا کی بے تقیق اور اس کو ایمان کی راہ میں نثار کر دینے کی کیفیت بیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک طرف اموی اور عبای دور کی تاریخ پڑھ کر مایوی اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے، تو ان کے صالات کامطالعہ کرے شرمندگی اور مایوی دور ہوجاتی ہے۔

ای اہم ضرورت کے پیش نظر دارالمصنفین نے اپنے ابتدائے قیام ہی سے سیاسی وتمدنی تاریخ کی تدوین وتر تیب کے ساتھ اس مشہور بالخیر قرون شاشہ کے متاز بزرگوں کے سوائے حیات اردو زبان میں منتقل کرنے کا بھی پروگرام بنایا تھا۔

چنانچاس بروگرام کے مطابق قرن اول اور قرن ٹانی کے برزرگوں کے اسو سے اور سوانح حیات برتقر یہاا کیک درجن کتابیں آج سے کئی برس پہلے شائع ہو چکی ہیں۔اب یقرن ٹالٹ یعنی تنع تابعین کے سوانح حیات کا مرقع ہدیئہ ناظرین کیا جارہا ہے ،اور بیاس سلسلہ الذہب کی آخری کڑی ہے۔

تبع تابعین کے عہد کی تعین

عبد سخابہ کی ابتدا بعثت نبوی کے ساتھ ہوئی ، اور اس کا اختیام اس وقت ہوا جب کہ دیدار نبوی علیہ سخابہ کی ابتدا بعثت نبوی کے ساتھ ہوئی ، اور اس کا اختیام اس وقت ہوا جب کہ دیدار نبوی علیہ سے شرف اندوز ہونے والے آخری سحائی حضرت انس میں مالک کا بہلی صدی کے اختیام برانقال ہوا۔

عبدِ صحابہ کی طرح عہدِ تابعین کے بارے میں تاریخ وسنہ کی تعنین ساتھ یہ بات نامشکل ہے کہ وہ کب سے شروع ہوااور کب ختم ہوا، مگر واقعات اور تو بی قر ائن کی روشنی میں بیہ ہما جاسکتا ہے کہ اس عہد کی ابتدا عہد نبوی ہو تھ میں ہو گئی ہیں۔ کیونکہ اس عہد میں متعددا یہے لیم الفطرت لوگ موجود تھے، جنہوں نے اپنے سرکی آنکھوں سے تو روئے نبوی ہو تھ کی زیارت نہیں کی تھی ،کین جو ل بی دعوت حق کی آواز ان کے کانوں تک پنجی انہوں نے اس پر لبیک کہااوراس کوائے سود یدائے دل میں جگہ دی۔

مثلاً حضرت اویس قرنی محضرت اصمحه شاه حبشه و غیره ،اس طرح تقریباً ایک صدی تک عبد صحاب ادرعبد تابعین ساتھ ساتھ چاتا رہائیکن پہلی صدی (سنه ) کے اختیام پر صحابہ کاعبد سعید ختم ہو گیا۔ اور اب حضرات تابعین کے ساتھ ان کی تربیت یافتہ جماعت اتباع تابعین کاعبد رشیداس میں مسلک ہوگیا اور تابعین کے ساتھ تج تابعین کادَ ورقریب قریب یون صدی تک ساتھ سے گذرا۔

عبدِ تابعین کی طرح ، اتباع تابعین کے بارے میں بھی سندوتاری کی تعین کے ساتھ نہیں بتایا جاسکتا کہ وہ کب ہے شروع ہوا،اور کب ختم ہوا۔ گربعض اتباع ، تابعین کے سندولا دت اور بعض تا بعین کے سنہ و فات کی روشیٰ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلی صدی کے آخر ہے اس عہد کی ابتداء ہوگئی تھی۔

مثال کے لئے امام شعبہ '' کی ولادت مجھ میں ہوئی اورامام ابوصنیفہ '' کی ولادت بھی مجھے میں ہوئی کیکن عام ارباب تذکر وامام شعبہ کا شارا تباع تا بعین میں کرتے ہیں ،امام صا حب کا تا بعین ہیں۔

کین داقعہ یہ ہے کہ اتباع تا بعین کا اصلی دور دوسری صدی کے رائع اول ہے شروع ہوکر تیمبری صدی کے رابع اول تک ختم ہوجا تا ہے، اس لئے کہ بعض تا بعین کی دفات سالا ہے اور بعض کی سلاھے میں ہوئی ، اس اعتبار ہے جن ایک فقہ وصدیث کی ولا دت دھا ہے اور سالا ہے کے درمیان ہوئی ، ان کوچی معاصرت کی وجہ ہے ای زمرہ میں شامل کرئیا گیا ہے، اگر چہتا بعین سے ان کے کسب فیض کرنے کا کوئی فلا ہری جبوت موجود نہیں ہے۔ مثلاً امام شافعی ، امام احمد بن ضبل ، احماق ابن را ہویے ، علی بن المدین وغیرہ ، دوسر سے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اموی خلیفہ ولید ٹائی کے عہد ہے لے کرعماسی عبد میں خلیفہ موکل علی اللہ کے عہد تک اتباع تا بعین کا عاص عبد رہا ہے۔

تبع تابعین ہے کون لوگ مراد ہیں:

اس عبد میں کو بڑے بڑے صاحب سطوت خلفاء لائق ترین امراء اور سید سالار کا مل ترین فلاسفہ و شکلمین اور بڑے بڑے نہاں آور خطباء، ادباء و شعراء پیدا ہوئے۔ جن میں سے ہر ایک سے بواسط یا بلا واسطہ ملک و ملت اور اسلامی علوم کی کوئی نہ کوئی غدمت انجام پائی۔ اور اسلاما کی علوم کی کوئی نہ کوئی غدمت انجام پائی۔ اور اسلاما کی افتا ہے ان کی خدمات کا اعتراف نہ کر تا بڑی احسان ناشنا ہی ہوگی، لیکن ان کو ہم زمر ہ تج تا بعین میں اس لئے شامل نہیں کرتے کہ صحابہ اور تا بعین کی طرح تنج تا بعین کا لقب بھی اُمت میں ان حضرات کے لئے مخصوص ہوگیا ہے جن کے علم وعل میں کیسا نیت اور ہم رکئی رہی ہو۔ جن کے قرر بعد دین یا علم دین کی حفاظت کا براور است کوئی نہ کوئی کام انجام پایا ہو۔ جن کی زندگی میں سنج نبوی ہی اور حابہ دتا بعین کی سیرت کا رنگ غالب دہا ہو۔ جن کے خطوق کو اعتماد رہا ہواور بیا عالم بنا ہو۔ جن کے غلوق کو اعتماد رہا ہواور بیا عالم بنا ہی ہو۔

ال کے جن خلفاء، وزراء بشعراء، او باءاورائلِ علم کی زندگی اس معیار پر پوری نبیں اُتر تی ان کا ذکر مشتقلاً اس کتاب میں نبیس آئے گا، یوں جس طرح اس عہد کی سیائ تاریخ کے حمن میں حضرات تبع تابعین کاذکر ضمنا آجا تا ہے ای طرح اس مرقع میں بھی اس کاذکر ضمنا موقع بہموقع آگیا ہے۔

اسعهد کی خوبیاں اور خرابیاں

تبع تا بعین رحم الند کے عہدی عرکاسی اگر خصر لفظوں بیس کی جائے تو یہ اجا جا سکتا ہے کہ یہ افری اور بعض معا الشرق خوابیوں کی داستان بڑھیں گو آئے آئے کول ود ماغ برتھوڑی دیرے لئے بیا حساس ضرور طاری اموجائے گا کہ یہ عہد ظلم و جود میش عشرت قبائی عصبیت اور مختلف فی جمی وسیاسی فتنوں اور فلسفیا نہ موشگا بوجائے گا کہ یہ عہد ظلم و جود میش عشرت قبائی عصبیت اور مختلف فی جمی وسیاسی فتنوں اور فلسفیا نہ موشگا فیول سے بھرا ہوا تھا۔ کیکن ای آئ آئر آپ کو اس عہد کے قابل اعتاد محد ثین بفتها ء ، علاء اور صلحا کے فیول سے بھرا ہوا تھا۔ کیکن ای آئ آئر آپ کو اس عہد کے قابل اعتاد محد ثین بفتها ء ، علاء اور صلحا کے تذکر سے دے ویکن میں ہیں اور ان کے ذریعہ آپ کو کچھ دیر کے لئے ان برگزیدہ فنوس حضرات کی مخبت ویکس میں ہیں ہوا دیا جائے تو بہن شین کہ فی طور پر آپ کے لئے ان برگزیدہ فنوس حضرات کی ، بلکہ مثبت طور بر آپ بھے صول کرنے گیس گے کہ آپ کے کانوں میں ہرگوشہ سے قال اللہ اور قال الو مسو ل مثبت طور بر آپ بھے صول کرنے گیس گے کہ آپ کے کانوں میں ہرگوشہ سے قال اللہ اور قال الو مسو ل مثبت طور بر آپ بھے مول کرنے گیس گے کہ آپ کی آوران کی سادگی دو آخت کے باوجود دنیا اور آئی ہے۔ ہرگھر اور ہر تکلس میں دین اور علم دین ہی کا چرچا ہے فقر دفاقہ کے باوجود دنیا اور آئی ہو جود دنیا در آئیس ہے کہ دریا کے لئے اپ آپ کہ دران کی سادگی دو آخت کی کو شول کو تھوں کر آئیس گے دریا ہیں کوئی وقعت نہیں رہ وہائے گی۔ اور تنافی کوئی وقعت نہیں رہ وہائے گی۔ اور تنافی کوئی وقعت نہیں رہ وہائے گی۔

جیسا که ذکرآ چاہے کواسائی معاشر میں بیتضاد گوعبدِ راشدہ کے بعد ہی ہے شروع ہوگیا تھا۔

لیکن اس عہد میں بعض سیاسی اسب اور بعض نے فتنوں کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوگیا
تھا، عہدِ تا بعین بعنی اُموی دور میں معاشرہ میں عام طور پرعر بی اور بددی رنگ غالب تھا اس لئے اس
عہد کی برائیوں میں ملمع سازی نہیں سادگی تھی ، لیکن عہد تنع تا بعین بعنی عباسی دور میں جو سیاسی ، علمی ،
غربی ، معاشرتی برائیاں بیدا ہوئیں ، ان میں مجمیت ، ابا حیت بسندی اور فلسفیانہ موشکانی کارنگ غالب
تھا، جا حظ کا بہ شہور مقولہ ہے کہ :

دولة بنى العباس اعجمية خراسانيه و دولة مروان عربية اعرابية لي-"عباى حكومت مين مجمى اور فراسانى رنگ غالب تفااور بنواميهى حكومت مين عربي اور بدوى رنگ غالب تفا" ـ بیتفاودوسر عناصر کے ساتھ بونانی ،سریانی اور ہندی علوم خاص طور پر فلسفہ اور نجوم کی کتابوں کے عربی بین منتقل ہونے اور مدح خوال شعراء ، ادباء اور مغنیوں کی حکومت کی طرف سے ہمت افزائی کی وجہ ہے بھی ہیدا ہوا اور اس کے بڑھانے میں قبائلی عصبیت اور ایرانی قومی تمیت نے بھی حصد لیا ،چنانچاس کے اثر ات نصرف علمی زندگی میں پڑنے گئے ، بلکہ اس کا اثر اسلامی علوم اور اسلامی عقا کہ پر بھی پڑا ، اسلامی مملکت کے اکثر مقامات اور خاص طور پر کوفہ و بھرہ پایتخت ہونے کی وجہ سے عقا کہ پر بھی پڑا ، اسلامی مملکت کے اکثر مقامات اور خاص طور پر کوفہ و بھرہ پایتخت ہونے کی وجہ سے نے نئے مسائل اور نئے نئے مباحث کے آماج گاہ بن گئے تھے۔ شیعیت ، خار جیت اور عربی مقدر بیت اور جہیت ، و نیز کی ایک اور قومی عصبیت ، شعوبیت ، اعترال ، سرحبیت ، تدریت اور جہمیت وغیرہ جھے کہ ان میں قبائلی اور قومی عصبیت ، شعوبیت ، اعترال ، سرحبیت ، تدریت اور جہمیت وغیرہ جھے نئے نئے کیا کم شخصہ کا اضافہ ہوگیا تھا۔

اس پُرفتن اور پرشوردور ہیں جس ہیں آدی کا اپنان کوسلامت رکھنامشکل تھا۔ حضرات تع بابعین نے نہ صرف ہیکہ ان تمام فتنوں کا سلبی طور پر مقابلہ کیا بلکہ ایجا بی طور پر علوم رہنے کی تھا ظت اور تدوین وتر تیب کا غیر معمولی کا م بھی انجام دیا ،اگریہ برگزیدہ جماعت اس کام کی طرف متوجہ نہ ہوتی تو امت ، اسلامی علوم کے نہ جانے گئے بڑے حصہ سے جمیشہ کے لئے محروم ہوجاتی اور ان کی جگہ نہ جانے گئے غیر اسلامی علوم نے لئے ہوتی آئندہ صفحات میں ان کے سلبی اور ایجا بی دونوں طرح کے جانے گئے غیر اسلامی علوم نے لئی ہوتی آئندہ صفحات میں ان کے سلبی اور ایجا بی دونوں طرح کے کارناموں کی قدر نے نفصیل کی جاتی ہے، لیکن ان کے ان کارناموں کی تفصیل سے پہلے ضرورت ہے کہ اس عہد کے فتنوں کا مختصر تذکرہ کردیا جائے ، ان کا تذکرہ اس لئے بھی ضرور کی ہے کہ کہا رہا موں کی بار بار ان کا نام آئے گا اور اس لئے بھی کہ ان کی حقیقت جانے بغیر نہ تو تبع تابعین کے کارناموں کی اہمیت کا بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے اور نہ ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے کہ بعض آئمہ نے ان کا وراس مارے کیوں لگا دیا۔

قبائلی عصبیت:

ظہورِاسلام ہے بل مربوں میں قبائلی عصبیت اورار انیوں اور میسائیوں میں قومی اور طبقاتی عصبیت اورار انیوں اور میسائیوں میں قومی اور طبقاتی اس عصبیت اپنے شباب برتھی ، اسلام نے ان تمام عصبیتوں برشد پیرضرب لگائی اور اس کے بجائے اس نے شرف واخمیاز کوصرف ایک معیار قرار دیا۔

إِنَّا جَعَلْنَا كُمْ شُعُو بَاوَ قَبَائِلَ لِتَعَادَ فُو الِنَّ اَكُو مَكُمٌ عِنْدَ اللهِ اَتُفَاكُمُ \_ " ہم نے تم کو مختلف تو موں اور مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے تا کہ تم ایک دوسرے کو پیچان سکواور خدا کے زو یک سب سے تریف اور معزز وہ ہے جوسب سے ذیادہ پر ہیزگاں ہو"۔ قرآن كالسهوايت كيمطابق في على عند بارباراورغاس طور پرائي آخرى ج كيموقع پراعلان فرماياكه "لا فسط للعوبي على عجمي ولا فصل لعجمي على عوبي والاسود على الاحمر ولا لاحمر على الاسود الاباتقوى" .

اس تعلیم کاریا تر ہوا کہ عربی، عجمی، رومی، ایرانی، کالے، گورے، غلام اور آقا برطبقہ وگروہ کے اور ان جس سے برایک گروہ اور طبقہ کے لوگوں کے اسلام کے جھنڈے کے بنجے جمع ہو گئے ، اور ان جس سے برایک گروہ اور طبقہ کے لوگوں نے اپنی ذاتی صلاحیت و تقویٰ کی بنیاد پر بڑے سے بڑا شرف و امتیا ز حاصل کیا لیکن اموی حکومت نے بہا اپنی ذاتی صلاحت کی حکومت نے جب اسلامی خلافت کی جگرخص حکومت کی بنیاد ڈالی تو انہوں نے اپنی سیاس مصلحت کی بنا پر اپنے گردا یہے ہی لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اور انہی کی زیادہ بہت افزائی کی جو ہر حال میں ان کی حمایت کریں۔

چونک میزود عربی النسل سے ،اورشام کے عربول کی جمایت بران کی حکومت قائم ہوئی تھی۔
اس لئے انہوں نے عربی عصبیت کو بوادی اور خاص طور پر عرب قبائل کو حکومت اور فون میں زیادہ سے زیادہ دخیل کیا ،اس دور کے عربی ادب شاعری میں یہ چیز عام طور پر نظر آتی ہے ،اس عصبیت ہے اموی حکومت کو پچھسیا ہی فا کد سے ضرور ہوئے لیکن اس ذہنیت نے عربول میں بھی بمنی مصری ،اور عدنانی و محلومت کو پھر سے زندہ کر دیا ،اور یہ کہنا بالکل مبالغہ ننہ ہوگا کہ اس عصبیت نے مشرق میں بھی ایک مرت تک ان کو چین لیے نہیں دیا۔ اموی حکومت کا بیز ہ غرق کیا ،اور مغرب یعنی اندلس میں بھی ایک مدت تک ان کو چین لیے نہیں دیا۔ یہ داستان بڑی آبی اور دل دوز ہے ،اموی خلفا و میں حضرت عربین عبدالعزین کی ایک ذات ایک تھی ، حداستان بڑی آبی اور دل دوز ہے ،اموی خلفا و میں حضرت عربین عبدالعزین کی ایک ذات ایک تھی ، حداستان بڑی کی ایک ذات ایک تھی ،

غير عربوں کی قومی عصبیت:

ایران وروم کی سیاس شکست کے بعد دہاں کی دئی اور پکلی ہوئی عوام آبادی نے اسلام کو بطنیب خاطر قبول کرلیا۔ اور اس کواپنے لئے ایک نعمت ورحمت تصور کیا۔ گروہاں کے بااقتد اراوراو نچے طبقہ نے گوظا ہری طور پر اسلامی حکومت کی اطاعت قبول کر کی تھی۔ گرابھی تک اس کے دل سے طبقہ واریت اور قومی عصبیت کا ناپاک جذبہ بیس نکلا تھا۔ اور جب بھی ان کوموقع ملٹا تھا وہ اس جذبہ کوظا ہر کرتے رہے تھے الا ماشاء اللہ، جس طرح اُمویوں نے اپنی سیاسی صلحت کے تھے کر بی عصبیت کو ہوا دی اس کا مرح عباسیوں نے اپنی حکومت کے قیام اور پھر اس کے بھاء کے لئے ججی عصبیت کو ابھا را جس کی وجہ سے ان کے بیر پورے طور پرجم گئے۔

چنانچے ہے ایک تاریخی حقیقت ہے کہ عربوں یا مسلمانوں کے خلاف جنتی سیاس بغاوتیں یا اسلامی مما لک بیس جنتی سیاس بغاوتیں یا اسلامی مما لک بیس جنتے نہ ہمی اور معاشرتی فتنے بیدا ہوئے ان کی ابتداء یا تو کسی مجمی کے ذریعے ہوئی، یا کم از کم ان کی پیشت پران کی مدد ضرور رہی ،عباسی حکومت انہی کی مدد سے قائم ہوئی جس کا خود منصور کو اعتراف تھا اور بار باراعلان کرتار ہاکہ

یا اهل خرا سان انتم شیعتنا و انصار نا واهل دعوتنا . (معودی\_طد\_ص ۱۲۲۵)

''اے اہلِ خراسان تم ہمار ہے مدوگاراور انصار اور ہماری حکومت کے داعی ہو''۔

مگراں کے باوجودمنصور کے زمانہ سے لے کر ہارون کے زمانہ تک جتنی بعناوتیں اور نہ ہمی فتنے ہیداہوئے ان میں ایرانیوں کا ہاتھ ضرورتھا۔

مثال کے طور پر سے الے میں مضیا دکی بعثادت اسے میں فرقہ راوند رہے کہ شورش میں انہی کا ہاتھ تھا۔ میں استاذ سیس نامی ایک خراسانی نے دعوائے نبوت کیا، جس کی دعوت کوسب سے زیادہ فروغ انہی میں ہوا۔ اسی ذہنیت کے متیجہ میں منصور کوائے سب سے بڑے حامی ابو مسلم خراسانی کوئل کر اناپڑا، مجمیت نوازی کے نتائج عباسی حکومت کے سامنے برابرا تے رہے ، لیکن ایرانی اور غیرع لی عنصر عباسی حکومت میں اتناد خیل ہو چکا تھا کہ اس کو بالکل نظر انداز کر دینا اس کے بس میں بیس تھا۔

اس عجمیت نوازی سے گوعر بول کی اہمیت سیاسی طور پر قدر ہے کم ہوگئی تھی ،کیکن پھر بھی جو عربی عناصر حکومت کے اندراور باہر موجو دیتھے ،انہوں نے شکست نہیں کھائی تھی ، بلکہ وہ ہمیشہ اس ذہنیت کامقابلہ کرتے رہتے تھے۔

چنانچامین مامون کی جنگ گوبظاہر دو بھائیوں کی جنگ تھی ،کین هیقة عربوں اور عجمیوں کی جنگ تھی ،کین هیقة عربوں اور عجمیوں کی جنگ تھی ،اگرامین فاتح ہوتا تو اس سے عربوں کی فتح ہوئی ، کیونکہ اس کی ماں عربی انسان تھی ،جس کی وجہ سے عربی قصیبت اس میں کو ک کو کر کھری تھی اور یہی وجتھی اس کی پشت پناہی زیادہ تر عربوں نے گی ، اور مامون کی جیت ہوتی تو اس سے جمیوں اور غلاموں کی فتح ہوتی ، کیونکہ وہ خود کنیز زادہ تھا اس لئے عجمیت نوازی اس کو در شرم ملی تھی اور اہل مجمیت بناہ تھے۔

ان عجمیوں کی فتنہ پرور ذہنیت کا انداز دنعیم بن حاذم عربی کی اس گفتگو سے لگائے جواس نے مامون کے عجمی وزیر نصل بن سہیل سے کتھی نعیم اور فصل میں مامون کے سامنے کسی ہات پرسخت ﷺ تنگوہو کی 'بیم نے نصل سے صاف صاف کہا کہتم ہے چاہتے ہو کہ بنوعباس سے حکومت نکال کرا ل علی میں بہنچاد و ،اور پھرال علی ہے چھین کرال کسری کی حکومت دوبارہ قائم کر دو<sup>ا</sup>۔ میں ہے۔

شعوبتيت

ای مجمی ذہبیت نے شعو بیت کا فقنہ پیدا کیا ، بظاہراس کا مقصدتو عربوں اور غیرعربوں میں مساوات بیدا کر تا تھا مگراس کے اندرعرب دشمنی کے ساتھ کسی قدراسلام دشمنی بھی پوشیدہ تھی۔ صاحب اسان العرب نے شعو بی کی آخریف کرتے ہوئے لکھا ہے۔

والشعوبي هو الذي يصغر شان العرب ولا يرى فضلاً على غير هم

''شعو بی اس کو کہتے ہیں جوعر بول کی وہمیت کو گھٹائے اور دوسرول پر ان کی فضیلت کوشلیم ندکر ہے''۔

یوگ این استدلال میں قرآن کی ان آیات اورا عادیث نبوی کو پیش کرتے ہے جن سے سیٹا بت ہوتا ہے کہ فی نفسہ کی خاص طبقہ کو کی خاص طبقہ پر یا کسی خاص قوم کو کسی خاص قوم پر کسی ہوت ہے لوگی فو قیت ہے وہ علم وتقوی کی بنا و پر ہے اس میں بہت سے لوگ فو قیت ہے وہ علم وتقوی کی بنا و پر ہے اس میں بہت سے لوگ خلوص سے اس مساویا ند و جنیت کوفر وغ دینا جا ہے ہے ہے ایکن اکثریت کے دماغ میں مجمی حصبیت اور عرب وشمنی ہمری ہوئی تھی ، اس تحر کر کر م علم ملک ہوئی تھی ، یہ کا بساط ایوان حکومت سے لے کر ہر م علم ملک ہوئی تھی ، یہ ایک ند ہمب اور مسلک بن گیا تھا۔ مامون کے مشہور وزیر فضل کے بارے میں این ندیم نے لکھا ہے کہ ایک ند جمب اور مسلک بن گیا تھا۔ مامون کے مشہور وزیر فضل کے بارے میں این ندیم نے لکھا ہے کہ کے ان ف او سبی الاصل شعوبی اللہ قب ، مشدید العصبیة علی العر ب و له فی ذلک کتب کثیر ہ ہے ۔ (" یہ ادا)

'' بیارانی النسل اور شعو لی المهذ بهب تفااس و فر بول ہے بخت دشنی تھی اس موضوع پر اس نے بہت کی کتابیں بھی لکھی ہیں'' ۔

اس طرح اس موضوع پردوسرے بہت ہے جمیوں نے کیا بیں لکھیں ہی میں علان الشعوبی، سعید بن جمید بہشیم اور ابو عبید وکی کما بیں بہت مشہور ہو کمیں ، ابن ندیم نے ان سب کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پر ابو عبید تو ان کا سرخیل تھا۔ ابن خلکان نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔

کان بیغض العوب و الف لی مثا لبھا کتبا کثیرة ۔ (جدیم ۵۵۳) " بیغر بول سے نفرت کرتا تھا اوران کے معائب میں بہت ی کتا میں کسی تھیں "۔

میقرآن کانسیر میں ہڑا آزاد مستر بھا۔ جس میں پراہمعی سخت تقید کرتا تھا۔

اس تحریک نے صرف سیاس طور ہر عربوں کو کم ورنہیں کیا بلکہ اس کے ذریعہ اسلامی علوم کو بھی
کافی نقصان پہنچا ، انہوں نے ادب و تاریخ اور تقسیر میں ایران کے شاہی زمانہ کے کتے قرضی قصاور نہ
جانے کتنی برسرو پاروایتیں داخل کرویں۔ کو تبع تا بعین اوران کے بعد کے محدثین اور مفسرین نے ان
قصوں اور روا تھوں کی بڑی حد تک ہر دو داری کی ، لیکن اس کے باوجو تفسیر و حدیث کے ذخیرہ میں بہت
میں روایتیں اہل مجم کی فضیلت کے سلسلہ میں اب بھی ایسی منتی ہیں جن کو درایہ اسلیم نہیں کیا جاسکتا۔
عربی عصبیت اور مجمی عصبیت کے ساتھ اسلامی مملکت میں ایک اور عضر نے معاشرہ کے
باکاز نے میں حصہ لیا ، و و موالی یعنی غلاموں کا طبقہ تھا ، طوالت کے خیال سے اس کی تفصیل کونظر انداز
کیا جاتا ہے۔

کین اس کا مطلب بینیں ہے کہ خواص وعوام پرائی کا اثر تھا ، اور معاشرہ میں اس وقت اسلامی ذہنیت کا بالکل ہی نقدان ہو چکا تھا۔ اور اس کا مظاہرہ کرنے والے موجوز نہیں تھے ، بلکہ مقصود بید وکھا نا ہے کہ حفرات تج تابعین کے عہد میں مسلمانوں کے حکمران اور عالب مجمی عضر کا رحجان کیا تھا اور معاشرہ میں کیا خرابیاں پیدا ہور ہی تھیں ور نداب بھی معاشرہ میں انہی لوگوں کی حقیقی عزت وعظمت تھی اور خواص اور عوام پر انہی کا اثر تھا۔ جو علم وتقوی کے لحاظ سے ممتاز تھے۔خواہ عربی ہوں یا مجمی ، کالے اور خواص اور عوام پر انہی کا اثر تھا۔ جو علم وتقوی کے لحاظ سے ممتاز تھے۔خواہ عربی ہوں یا مجمی ، کالے ہوں یا تھی تابعین " نے دون یا گورے ، اس ذہنیت کے پیدا کرنے اور پھر اس کے باقی رکھنے میں حضرات تبع تابعین " نے سے زیادہ حصہ لیا۔

ان کی مجلسوں کا دروازہ جس طرح ایک عجمی کے لئے کھلا ہواتھا ،ای طرح ایک عربی کے لئے کھلا ہواتھا ،ای طرح ایک عربی کے لئے بھی۔ جس طرح ان کا پہنمہ مینی ہاشمیوں اور قریشیوں کے لئے جاری تھا ،ای طرح غلاموں کے لئے بھی ، یہاں جمود وایا زایک ہی جسے عربی النسل حضرات کی جوعظمت وعزت تھی ، وہی عظمت وجوا الت امام مجمد ، یکی بن معین ،امام اوزائل ،سعید القطان ،ابن جرح ، بلی بن المدین ،عبدالرحمٰن مہدی اور عبدالله بن مبارک جسے غلا بان اسلام کی تھی ، ان حضرات کو جب بھی موقع ملااس فرہنے کو مٹانے ارواس پر ضرب لگانے کی کوشش کی ،امام سفیان توری کا انتقال غربت و مسافرت میں ہواتھا ،انتقال کے وقت شرب لگانے کی کوشش کی ،امام سفیان توری کا انتقال غربت و مسافرت میں ہواتھا ،انتقال کے وقت تام لیا ،آپ نے بوجھا کہ میرے وطن کا کوئی آ دی ہے ،لوگوں نے عبدالرحمٰن بن عبدالملک اور حسن بن عیاش کا بارا کہا ہو اور کوئی آ دی ہے ،لوگوں نے عبدالرحمٰن بن عبد جب لوگوں کو معلوم بوا کہ عبدالرحمٰن نماذ جنازہ وہڑ ھائیں گے ،تو بوتھیم کے لوگ ہے کہ کر مانع ہوئے۔

یمنی یصلی علیٰ مضوی ''ایک یمنی معنری کی نماز جناز وپڑھائے گا''۔

یعنی امام سفیان مفتری ہے، اور عبد الرحمٰن کندی یمنی ہے، اس لئے بیشرف کسی مفتری ہی کو ملنا چاہئے، جب لوگوں نے ہوتمیم سے بید کہنا کہ بیدامام کی وصیت ہے، تو پھر انہوں نے نماز جناز و ملنا چاہئے، جب لوگوں نے ہوتمیم سے بید کہنا کہ بیدامام کی وصیت ہے، تو پھر انہوں نے نماز جناز و ملنا چاہئے کہ سیاس بازی گروں نے اس فر ہنیت کو کہناں تک پہنچا دیا تھا۔

حفنرت فضیل بن عیاض اوراما م اوزاعی کے صالات میں پڑھیں گے کہ انہوں نے منصور اور ہار دن جیسے باجبروت خلفا کے سامنے س طرح اس ذہنیت پرضرب اگائی۔

# ندہبی فتنے :

حفرت تع تابعین میں ہے آب جن بزرگ کا بھی نذکرہ کتاب میں پڑھیں کے ہان میں چند فرقوں کا کسی نہ کسی حیثیت ہے ذکر ضرور آئے گا۔ جس طرح بعض سیای اسباب کی بناء پر بعض فتنے پیدا ہو گئے تھے اسی اطرح سیای انتشار اور نی نئی قو موں کے اسمام میں واضلاد، پھر یونانی اور ہندی فلفہ کے اثر ہے بعض دینی فرقے بیدا ہوئے ہیں میں ہے بعض نے تبع تابعین کے ذمانہ میں بڑا اثر رسوخ بیدا کر لیا تھا الور ان کی وجہ سے اسلامی معاشرہ میں روز اند نئے نئے مسئل اور قضیئے بیدا ہونے گئے تھے۔

حضرت انباع تابعین گوان فرتوں اور ان کے پیدا کئے ہوئے مسائل سے فرف نظر کر کے شریعت کی سروواور اعلیٰ تعلیم کی حفاظت اور اس کی ترویج میں گئے ہوئے تھے، مگر پھر بھی ان کو بھی بھی ان کے خلاف زبان کھونی پڑتی تھی ،ان کا ذکر کتاب میں بار بار آئے گا ،اس لئے قدر سے ان کی تفصیل کر دی جاتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ طافت ور فرقے شیعہ ،خوارج ، مرحبہ ، جبر ریہ جمیہ ، قدر ریہ یا معتر لہ تھے۔

#### شيعتيت

شیعیت گوایک سیائ ترکم یک ہے جو حضرت عثمان " کے عبدیں ظاہر ہوئی ،اور حضرت علی" کے عہد میں اس نے زور کپڑا اور بنوأ میہ کے عہد میں جوں جوں ہاشمیوں پرظلم ہوتار ہااس کا حلقہ 'اثر بڑھتار ہا، بعد میں اس نے ایک ندہجی فرقہ کی حیثیت اختیار کرلی ،اس فرقہ کی تاریخ اسلامی حکومت کی نخالفت سے پُر ہے، جب تک بنوامیہ کی حکومت ربی اس وقت تک بیہ بنو ہاشم کے نام پر بغاوتیں اور سازشیں کرتار ہا، اور جب بنوامیہ کا خاتمہ ہوگیا تو پھر یہ بنوعباس کے در پے آزار ہو گیا، یہ اس فرقہ کی سیاسی غمطی تھی کہ خانواد و نبوت کے نہ جانے کتنے معصوموں کوخاک وخون بیں تڑینے پر مجبور ہونا پڑا۔

اس فرقہ کوسب سے زیادہ مروق عراج اور پھراریان میں ہوااورائس کی وجہ یہ ہوئی کہ مراق مشرق دمغرب کا درواز ہ ہے، جہال اسلام ہے پہلے بھی دوسرقو مول کی آبدور فت تھی۔

حضرت ملی "ف اپنادارالخلافہ یہیں ،نایا تھا۔ پھر بنوع ہس نے بھی اپنامر کز حکومت بنایا ،
جس کی وجہ سے بیہ ۔۔۔۔ یہود والصاری اور ہندی ،مزوکی اور مانی فرقوں کی آ مائ گاہ بن گیا،ان
فرقوں کے جوافراد مسلمان ہوجائے بتھان کوشیعے بیہ کہہ کر بدآ سانی سے اپناہم فوابنا لیتے تھے کہ خلافت
کہ حق دار ہی لوگ زیادہ جیں جورشتہ دنسب کے لحاظ ہے ہی ہوڑے سے زیادہ قربت رکھتے ہیں ان
نومسلموں کے ذہن میں بیہ بات آ سانی ہے اس لئے بیٹھ جاتی کہ رئیسی و خاندانی بادشاہت ہی کے پر
وردہ اوراس کے عادی تھے۔

ان کی ندہجی وسیاسی مشکش کی واستان بڑی طویل ہے،اس سسلہ میں صاحب فجر الاسلام کا تنصرہ ہم یہاں عل کیے دیتے ہیں،جس ہے کچھانداز ہ ہوجائے گا۔

" حق ہے کہ تشیعیت ان تمام لوگوں کے نئے جائے بناہ تھی ، جو کسی قدیم عداوت یا حسد کی بنا پر اسل م کی بنیاد و گرا نا اور اسلاف وااجداد کی تعلیمات کواس میں داخل کرنا بیا ہے مثل یہ ودی ، نصر نی ، زروشی اور سزد کی وغیرو ، اس طرح ان لوگوں کے لئے بھی یہ جائے بناہ تھی ، جوابے مک کو اسلامی ممکنت ہے کا نما اور حکومت کے فلاف بعناوت کرنا جائے ہے ہی میا ہے بناہ تھی ، جوابے اپنام ، فراد ، اہل بیت کی مخبت کو آ ڈینا کرا ہے اپنا اخراض کی ساتھیں جائے ہے ہی مثال سے النے تشیع میں یہود بیت کا ایشر وظہور و رجعت اور م کے عقیدہ میں دیکو بیت کی مخبت کو آ ڈینا کرا ہے اپنام اس کے عقیدہ میں دیکھ ہے ہی ہود نے کہا تھا کہ ہم کو چند دان آ گ جا ہے گی ، اس میں دیکھ ہے ہیں بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم کو چند دان آ گ جا ہے گی ، اس کوخدا ہے تھی امام کا رویہ و حمار ایس ہے ، نصر انہوں نے کہا کا مام کو حدا ہے تھی امام کا رویہ و حمار ایس ہے ، اور نبوت و رسالت بھی ختم نبیم ہوگی جس نے بھی نا سوت میں امام کا رویہ و حمار ایس ہے ، اور نبوت و رسالت بھی ختم نبیم ہوگی جس نے بھی عقیدہ ان میں برجمنوں اور فلا سفہ کے بڑے ایک طرح تنائج ارداح ، خدا کی بھی ہے اس اور خلول کا اور تھی بھی اور خلول کا احداد میں برجمنوں اور فلا سفہ کے بڑے آ ہا'۔

مقرین کے لکھا ہے جب ہل ایران نے جنگ وجدل کے میدان میں شکست کھائی تو ان میں سے ایک جماعت نے ظاہری طور پراسمام قبول کرلیا ،اور جواوگ ایل بیت سے محبت رکھتے تھے ، ان کوا کسا اُ کسا کرایخ گروجمع کرنا شروع کیایہاں تک که احسر جو هم عن طویق الهدی !! ان کوراوچن ہے دور ہٹالے گئے۔

جیسا کہ اُوپر ذکر کیا گیا ہے، ابتدامیں بیا کی سیائ کر کی تھی جس نے بعد میں ایک مذہبی فرقہ کی حیثیت اختیار کر لی کین پہلی صدی تک بیصرف تفضیلیت تک محدود رہی، یعنی اس خیال کے لوگ حضرت علی "کوحفرات شیخین سے اُنفٹل سمجھتے تھے کیکن عہاسی دور میں دوسری قوموں اور خاص طور پر اہل فارس سے اِن کا اختلاط کشرت سے بڑھا تو اس نے ایک نے مذہب کا قالب اختیار کر لیا جس نے عقائد اسلامی کے بارے میں ایسے بڑی وغویی ہے نے عقائد اسلامی کے بارے میں ایسے بڑی وغوی ہے اور صدیث کی ایک ایسی اچھوتی اصلاح کی گئری جس کا شہار کیا جس کا گوت عہد صحاب اور عبد تا بعین میں نہیں مانیا تفصیل کے لئے مقریزی حصداول اور ملل فحل کا مطالعہ کرنا جائے میں بوری میں ہوا۔

اکر کے تناسل اور ان کی تعیین کے سلسلہ میں اور بھی بہت نے فرقے بیدا ہوئے ، جن میں خاص طور پر دوفرقے بہت مشہور ہیں ، اما میداور زید ہید ، ان میں فرقہ زید بیدالل سنت دالجماعت سے منابر دوفر تے بہت مشہور ہیں ، اما میداور زید ہید ، ان میں فرقہ زید بیدالل سنت دالجماعت سے باع جو خاص عہد تنج تا بعین شے ، کافت ہے ، جس کی بنیاوی گرائی اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن باطینت ہے جو خاص عہد تنج تا بعین شے ، کافت ہے ، جس کی بنیاوی گرائی اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن اور اسلامی تعلیمات کا ایک باطن ہے ، اور ایک خاجر ہاورا دکام میں اصل چیز اس کی باطنی حیثیت ہے ، اس تقسیم کی بناء پر انہوں نے اسلام کے عقائد، عبادات اور دوسر ہے امور دین کو ایک فلسفہ بلکہ ایک ندانی بنا کر مرکودیا ہے ، انہی کو اساعیلہ بھی کہا جاتا ہے ، ہندوستان میں بھی ابتدا قرامط ہی کے نام سے ان کا ورخراسان میں محمد ہوگئے ہیں ، عراق میں وہ قرام طور ذراسان میں محمد ہوگئے ہیں ، عراق میں وہ قرام طور ذراسان میں محمد ہوگئے ہیں ، عراق میں سے جدا کرنے کے لئے شیعیہ اساعیلہ بھی کہتے ہیں۔

خوارج :

عبد تا بعین میں گوان کا زور قدرے کم ہو گیا تھا، مگران کے اور شیعوں کے بعض عقائد کی جھلک معتزلہ اور جمیہ وغیرہ کے عقائد میں بھی ملتی ہے، جو ضاص اس دور کی بیداوار ہیں ،اس لیے مختصراً

اِ جلداول مِس ۳۷۱ سے ان کے نزد کیا حدیث صرف نبی کھڑا کے قول وقعل اور تقریر کوئیس کہتے بلکدان کے نزد کیا ان کے نزد کیا حدیث صرف نبی کھڑا کے نزد کیا اندامت میں افقام وٹا خرک ملادہ انزد کیا ائٹر معصومین کے قوفعل وقتل وقتل حدیث کہتے ہیں۔ گویا منصب نبوت ومنصب امامت میں افقام وٹا خرک ملادہ کوئی فاص فرق نبیس ہے۔ سے بھی میں میں اس فرقہ کی حکومت ہے۔ سے اب اٹنا جشریدان کے خیالات سے اپنی ایراک کا اظہار کرتے ہیں۔ سے بھی مامون کے مہدیس دس کی اہتدا وہ دئی اور معتسم کے عہد ہیں اس کوفر و خو ہوا۔

ان کاذکرکردیاجا تا ہے۔خوارج کی ابتداءاس جنگ ہے ہوئی جوحفرت علی "اور حفرت معادیہ" کے درمیان صفین میں ہوئی تھی۔حفرت معاویہ "نے جب محسول کیا کہ ان کواب شکست ہوجائے گی تو انہوں نے ہے جو بر رکھی کہ یہ معاملہ ثالث کے سمائے رکھ دیاجائے۔ چنانچے حضرت علی "نے باوجود کیلہ جنگ میں ان کا بلیہ بھاری تھا، یہ تجو بر منظور کرئی ،اور حضرت معاویہ "کی طرف سے عمرو بن العاص "اور حضرت علی "کی طرف سے عمرو بن العاص "اور حضرت علی "کی طرف سے حضرت الوموی اشعری الشہ مقرر کردیئے گئے۔

ای تحکیم کے مسئلہ میں حضرت علی سے پچھ موافقین نے جن میں خاص طور پر قبیلہ ہوتمیم کے دہ افراد شامل تھے، جنہوں نے اس جنگ میں بڑی جاں فروش دکھائی تھی، اس بنا پر اختلاف کیا کہ تخکیم تو اس مسئلہ میں ہونے جا ہے ، جس میں فریقین میں ہے کی ایک فریق کے برسر حق ہونے میں شبہ ہو ایکن یہاں تو حضرت علی سمی کابرسر حق ہونا واضح ہے، اور جب کوئی بات ظاہر ہوتو پھراس میں خدا کے تکم کے علاوہ کسی دوسرے کو تکم بنانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔

چنانچانہوں نے لاحکم الا الله کانعرہ بلندکیااوراس نے ایک بڑے طبقہ کومتار کیا،اور
اس کے بعد حضرت علی " سے بیر مطالبہ کیا کہ آپ سے تھم بنانے میں غلطی ہوگئی ہے،اس لئے آپ کواپن
اس غلطی کا بلکہ اپنے کفر کا اقرار کر لینا چا ہے اور اس کے بعد تو بہ کر کے تجدید ایمان کرنا چا ہے۔ لیکن
حضرت علی " نے جس اہم شری مصلحت کی بنا پر اپنی فتح کو شکست میں تبدیل کر لیا تھا ، وہ اس
مطالبہ کو کیسے منظور کر سکتے تھے۔ جب کہ ان سے یہ مطالبہ کرنے والوں کے استدلال کی بنیاد بھی تھی خہیں
مطالبہ کو کیسے منظور کر سکتے تھے۔ جب کہ ان سے یہ مطالبہ کرنے والوں کے استدلال کی بنیاد بھی تھی خہیں
مطالبہ کو کیسے منظور کر سکتے تھے۔ جب کہ ان سے یہ مطالبہ کرنے والوں کے استدلال کی غلطی واضح طور پر بیان
میں ۔ حضرت علی " نے ان کے ماہت جو خطبہ دیا تھا اس میں ان کے استدلال کی غلطی واضح طور پر بیان
کردی تھی یعنی یہ کہ تھی مطالب ہے۔ ان کے اس اخرہ کے بارے میں حضرت علی " کا یہ مقولہ زبان زوخاص
میں بلکہ اس کے مین مطالب ہے۔ ان کے اس اخرہ کے بارے میں حضرت علی " کا یہ مقولہ زبان زوخاص
و عام ہے کہ کامہ "تن ادید بھا الباطل ، بات تھے ہے گر اس باطل وغلط کام لیا جارہا۔

حضرت علی سے بعد بیلوگ اُموی دور میں اُموی حکومت سے ہمیشہ برابر ہر سر پیکاررہے، خاص طور پران کے دوجنگی مرکز تھے،ایک مرکز بھرہ کے قریب نطائح تھا، دوسرا جزیرہ وعرب میں خاص طور پر بیمامہ۔حضرموت، بیمن اور طائف میں ان کا کافی زورتھا۔

عبای دور میں گوان کا زور پچھ کم ہو گیاتھا ، گر پھر بھی متعدد بعاوتیں ان کی طرف ہے ہو کیں ، جیسا کہ او پر ذکر آیا ہے، ان کی ابتداء ایک دینی مسئلہ کی سیائی تجبیر کے سلسلہ نے ہوئی ، اور ان کی دینی مسئلہ کی سیائی جیسے سلسلہ نے ہوئی ، اور ان کی حیثیت برابر باقی رہی ، بلکہ بعد میں ان پر دینی رنگ زیادہ غالب ہوگیا ، شیعوں کی طرح ان کے بھی

متعدد فرقے ہو گئے تھے،جن میں مشہوریہ ہیں ،ازارقہ ،اباضیہاوریزیدیہ دعوتیہ۔ یہ بچھلے دونوں فرقے مسلمانوں سے بہت زیادہ دوراوراباضیہ سب سے زیادہ قریب تھے۔

شیعوں کی طرح خوارج نے بھی سیاس اور دینی دونوں طرح کے فتنے بیدا کئے ہمین ان پر چونکہ دین کا نلبہ تھا ،اس لئے ان کے مقائد واعمال میں بعض خوبیاں تھیں ،مثلاً و ہا نتہا کی عبادت گذار اور دیا نت دار ہوتے تھے ، وہ جوقدم اُٹھا تے تھے ان میں دین رنگ عالب ہوتا تھا ،ان کاسب سے بہتر عقیدہ یہ تھا کہ خلافت کسی خاص خاندان یا کسی خاص گروہ کے لئے مخصوص نہیں ، بلکہ خلیفہ عام مسلمانوں کے انتخاب ہے ہونا چا ہے ،ان کا سب سے غلط عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کہیرہ کا مرتکب ہمیشہ میں رہے گا۔

شیعوں کے مقابلہ میں ان میں خوبیاں زیادہ اور برائیاں کم تھیں۔ اس لئے اخیاراُ مت کا سلوک ان کے ساتھ قدر ہے ہمدردا ندر ہا، خود حضرت علی مخر مایا کرتے تھے کہ میرے بعد خواری سے جنگ ندکی جائے ، اس لئے کہ جس شخص نے حق طلب کیا مگراس میں اس سے خلطی ہوئی ، اس شخص کی طرح نہیں ہے جس نے باطل طلب کیا اور اسے یا بھی لیا۔ (فجر السلام یس ۱۳۵)

حضرت مربن عبدالعزیز "خوارج کوخاطب کر کے فرماتے ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے سے موقف د نیاادر نتائج د نیا کی طلب کے لئے نہیں اختیار کیا ہے، بلکہ آخرے کی طلب کے لئے اختیار کیا ہے، بگر آخرے کی طلب کے لئے اختیار کیا ہے، بگر ۔۔۔۔۔ راستہ اختیار کرنے میں تم سے غلطی ہوئی ۔ حضرت مالک بن انس " بھر مہمولی بن عباس اور حضرت حسن بھری وغیرہ تحکیم کے مسئلہ میں قریب قریب وہی رائے رکھتے تھے، جوخوار ن کی تھی ، البتہ وہ اس کو بفر ونسق نہیں رکھتے تھے ۔ حضرت حسن بھری ، حضرت ملی " کا ذکر اپنی مجلس میں کرتے تو فرماتے کہ ان پر خدار جم کرے ، کامیا لی ان کے پیرچوم دبی تھی یہاں تک کہ انہوں نے تھیم مان کی ، آپ نے کیوں تحکیم قبول کی جب آپ تی بر تھے۔ (این اثیر۔ جلدا یہ ۱۳۷)

مرجبیہ: شیعیت اور خارجیت کے غلو کے متیجہ میں فرقہ مرجیہ ببیدا ہوا ،اگریہ فرقہ ایمان ومل کے مسئلہ میں غلوانقیارنہ کرتا تو اس کا شارا الی سنت دالجماعت میں ہوتا۔

مرجيه كاعقيده

اس کا وجود بھی گوسیاسی اختلافات ہی کے نتیجہ میں ہوا بگر دوسر نے فرقول کی طرح جلد ہی اس نے ایمان ونمل کے مسئلہ تک اپنی توجہ مرکوز کر دی اور اس میں صد سے زیادہ مبالغہ سے کام لیا اور ای وجہ ہے جمہورامت نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا،اوران کی اس مبالغہ آمیزی کو گمراہی قرار دیا۔ ورند فی نفسہ نہ توان کی بات گمرائ تھی ،اور نہان کا شار فرفہ ضالہ میں ہے۔

حضرت عثان ''کی شہادت کے بعدامت میں بچھلوگ تو حضرت علی '' کے حامی ہو گئے ، اور حضرت عثمان " کی تنقیص کرنے لگے،اور کچھاوگ حضرت عثمان " کے حامی ہو گئے ،اور حضرت علی " کی تنقیص کرنے لگے کیکن انہی میں کچھلوگ ایسے بھی تھے، جو کہتے تھے کہ ان میں ہے کوئی نہ تو فلطی برے اور ندان میں ہے کسی کی تنقیص کرنی جائے۔ ہم کوان دونوں کے ساتھ احترام کاشیوہ اختیار کرنا جاہے اوران کے آپس کے معاملات کو خدا کے سپر دکرنا جاہے ،وہ خود ہی فیصلہ کرے گا۔

مرجیہارجائے نکلاہے جس کے معنی موفر کرنے کے جیں۔ چونکہ دوختنین کے معاملہ میں خود کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے فیصلہ کو قیامت پر موخر کرتے ہیں۔اس لئے ان کومر جیہ کہا جانے اگا ، گویا اس اعتبار ہے وہ تمام صحابہ مرجیہ تھے،جنہوں نے ان اختلا فات سے اپنا دامن بچائے رکھا آلیکن شیعیت اور خارجیت کوجوں جوں فروغ ہوتا گیا اور انہوں نے وینی مسائل میں مبالغہ آمیز رائمیں دین شروع کیس ،ان لوگوں کی حیثیت بھی ایک ندہبی قرقہ کی ہوگئی ،جس کی بحث کا دائز ہ ایمان اور كفراور مومن وكافركي تعريف تك محدود بموكيا

اس کی وجہ بیہوئی کدایک طرف شیعوں نے اینے علادہ سب کی تکفیرشردع کردی اور امام معصوم کے اعتقاد کوایمان کا ایک جز قرار ہے دیا، دوسری طرف خوارج نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قراردیناشروع کردیا،اوراین علاوه سب کی تکفیرشروع کردی، چنانجیمرجیدنے دونول فرتوں کی مبالغه آميزي سے بينے كے لئے ايمان كى يتعريف كى كه

المعرفة بالله وبرسله

"الله اوررسول ﷺ كى معرفت كانام إيمان بيان

بس اب جس نے بھی کھمہ طبیبہ کا اقرار کرلیا اس کومعرفت ایمان حاصل ہوگئی۔اب وہ مومن ہے،معرفت ایمان میں عمل کوکوئی دخل نہیں ہے۔ایمان کی بیتعریف ان خوارج کی بھی تھی جو كتير يتھ كدا يمان صرف الله اوراس كے رسول كى معرفت كانام نبيس ہے، بلكه فرائض كى اواليكى اور كبائر ہے اجتنا ہے بھی اس میں شامل ہے ( تو جو مخص ایمان کے بعد فرائض ترک کر دے ، یا گناہ کمبیرہ کا ار تکاب کرے وہ خوارج کے نز دیک کا فرتھ ہرے گا اور مرجیدان کو کا فرنہیں بلکہ مومن ہی کہیں گے )ای طرح اس میں ان شیعوں کا جواب بھی تھا، جوامام کی اطاعت کوبھی ایمان کا ایک لازمی جز و سجھتے تھے۔

یہاں تک تو مرجید کی بات ابن جگہ پر درست تھی الیکن بعضوں نے اس میں ذرازیادہ مبالغہ سے کام لیادر یہاں تک کہنے گئے کہ آگر کوئی مخص ایمان کے بعد کفر کا ظہار بھی زبان سے کروے ہتو وہ دائر داسلام سے نارج نہیں ہوتا۔ ان کی بیہ بات اس لئے نلط ہے کہ اکر بیہ بات تسلیم کر لی جائے ، تو پھر مسکی برائی پر نہ تو کسی برائی پر نہ تو کسی برائی پر نہ تو کسی کوئو کا دباس کے اور نہ اس کے خلاف کوئی قانونی کار دائی کی جاسکتی ہے۔

معتزلہ عموم ہرائ شخص کومرجی کہنے گے تھے،جس کا اعتقاد یہ نہ ہو کہ گناہ کمیرہ کا مرتکب ابدی جہنمی ہونا ہے، غائبالنمی کے اثر کی وجہ ہے بہت سے اننہ کواور خاص طور پرامام ابوحنینہ اوران کے تلاخہ و کومرجی کہنا جائے لگا۔ گواس امتہار ہے تمام جمہورایل سنت والجماعت کومرجیہ کہا جا سکتا ہے، کہوہ گناہ کمیرہ کے مرتئب کو کا فراورا بدی جہنمی قرارنہیں دیتے۔

یبال به بات بهمی فائن نشین کر لینی چاہیے که مرجیت اور خارجیت سے عام جمہورائمت نے ابنادامن بچائے دکھ گرچو ہوئکہ بیمسائل اُٹھ بچکے تھا اوران کا چرچا ہر بگر عام ہو چکا تھا، خاص طور پر عہد تابعین میں ہرجیلس میں ان مسائل کا فرکر تھا۔ اس لئے ان برز رگول کو بھی زبان کھونی بولی تھی، اس سلسلہ میں ان ممالو حضیفہ آوران کے تلا غدہ کے جو رائے دی وہ مرجیت سے زیادہ قریب تھی اور عام محدثین اور ائز بھا اُٹھ کے جو رائے دی وہ مرجیت سے کی قدر قریب تھی ، یعنی محدثین اور ائز بھا اُٹھ کے جو رائے دی وہ مرجیت سے کسی قدر قریب تھی ، یعنی امام صاحب نے قویہ فر مایا کہ ترک فرائنٹ اور ان تکاب گناہ کی وجہ سے کو کی شخص خارج از اسلام نہیں ہوسکتا اُٹھ بن اس کا مطلب بینیں ہے کہ گئاہ کی اور ان تک ان اسلام نہیں ہوسکتا اُٹھ بن اس کا مطلب بینیں ہے کہ گئاہ کی اور ان تک اور ان کی کو بھیت نہیں ہے یا گناہ کا اُٹھ ایمان کی کیفیت پر نہیں ہوسکتا اُٹھ بن اس کا مطلب بینیں ہو تا ہے۔

ای بنا ما بیشر سنانی نے امام او حقیقہ آکوم جیدالل سنت میں شار کیا ہے، اس کے برخلاف عام ائمہ و محدثین نے بیڈرمایا کئیں بھی ایجان کا جزو ہے اور ترک فرائض اور ارتکاب گناہ ہے مومن کا ایمان آئمہ و محدثین نے بیٹرن خوار نی معتبر لے کی طریق ان کا مطلب نیبیں تھا کہ ترک ممل ہے آدمی کا فرہوجا تا ہے۔ تم موجاج ہے کیکن مشا اور نتیجہ کے اعتبار سے خرض بید کہ ہمیۃ اہل حق کے درمیان اس مسئلہ میں تھوڑ اس اختلاف ہے انتیکن مشا اور نتیجہ کے اعتبار سے دونو ہی کی رایوں میں کوئی فرق تربیس ہے۔

مسائل جبرواختيار:

دوسری صدی کے آخر میں جو نے کلامی مسائل مسلمانوں میں رواج پذیر ہوئے ان میں مسائل مسلمانوں میں رواج پذیر ہوئے ان میں مسائل جبر وافقیاراور قضا وقد رہمی ہیں قر آن کی بعض آیات اور بعض اعام یٹ نبوی ہے ہے بیتہ جبتیا ہے کہ انسان اپنی مدایت وضلالت (ممرابی )اورا نے دراد ووافعال میں مجبور محض ہے۔ ای طرح بعض www.besturdubooks.net

آیات اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے اراد ۂ واضیار میں مخار ہے اورای اختیار کی وجہ سے
اس سے بازیرس ہوگ ۔ ان مسائل پر جن لوگوں نے کسی ایک ہی پہلوا و را یک ہی تشم کی آیات واحادیث
کی روشنی میں غور کیا۔ انہوں نے ٹھوکر کھائی اور اسلام کی راہ اعتدال سے ان کا قدم ہٹ گیا۔ چنا نچان
مسائل میں جن فرقول نے ایک پہلو پر زور دیا اور اس کے ذریعہ وین میں نے نے مسائل پیدا ہوئے،
ان میں جریہ وقد رہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔

بہر میہ یا جہمیہ اس فرقہ کاعقیدہ تھا کہانسان جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کے ارادہ کوکوئی دخل نہیں ہوتا ، جو کچھ کرتا ہے ،اے وہی کرنا ہی جائے تھا ،، خدانے اس کام پراس کومجور کردیا ہے۔افعال کی صد در میں

انسان اور جمادات ونباتات میں کوئی فرق نہیں ہے مجھن مجاز آافعال کی نسبت انسان کی طرف کردی جاتی ہے، جیسے مجاز آمیہ کہا جاتا ہے، کرآسان سے پانی برسا، درخت ہے پھل نکلا، اس طرح انسان کے

بأرے میں مجازا کہاجا تا ہے کہانسان نے لکھا، یاانسان نے پڑھا،انسان نے نافر مانی کی ،یااطاعت

کی اورندهنیقهٔ دوریسب کرنے پرمجبورتھا۔

اس عقیدہ کوسب سے زیادہ فروغ جہم بن صفوان نے دیا اس لئے اس فرقہ کا دوسرانا م جہمیہ پڑگیا اسکہ تبع تابعین زیادہ تر اس نام ہے اس فرقہ کو یا دکرتے ہیں۔

جہم بن صفوان خراسان کارہنے والاتھا ، بڑا زبر دست خطیب تھا ، لوگوں کواپٹی تقریر ہے فورا متاثر کر لیتا تھا۔ ابتدا میں اس کے مسلک کوخراسان کے علاقہ میں بڑا فروغ ہوا۔ مراہ چے میں بنوا میہ کے خلاف کے بغاوت میں قبل کیا گیا ۔!۔ اس فرقد نے فدکورہ بالا خیالات ہی کے ظہار پراکتفائیس کیا، بلکہ اس نے آئے چل کر خدا کو کیے ہے جرد ذات مان کر اس کی تمام صفات کا انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ خدا کی صفات اوراعضاء کا ذکر قر آن میں آیا ہے، ان سے گلوق کے ساتھ تشبہ لازم آتا ہے۔ اس لئے ان تمام آیات واحاد برش کی تاویل کر فی چاہئے۔ اس کے ان تمام آیات واحاد برش کی صفات تاویل کر فی چاہئے۔ اس کے نتیجہ میں انہوں نے کہا کہ قر آن یعنی کلام المی گلوق ہے۔ اس نفی صفات کے نتیجہ میں خدا کے دیوار کا انکار کیا۔ یہ بھی کہ کہ دوز نے و جنت المل دوز نے اور اہل جنت کے دخول کے بعد فنا ہوجائے گی۔ اس لئے کہ ہر حرکت کی ایک ابتدا اور انتہا ہے، اس لئے اان کی بھی انتہا لاز می ہے۔ تبع تابعین اور ان کے تلا فدہ فیالات کی انتہا لاز می ہے۔ تبع تابعین اور ان کے تلا فدہ اور بعد کے علی نے اپنی کہاوں میں ان عقائدہ خیالات کی تخت الفاظ میں تر دید کی ہے۔

قدربيه:

فرقہ جبریہ یاجمیہ کے بالکل مقابل قدریہ تھے،ان کا خیال تھا کہ انسان اپنے ارادہ وکمل میں بالکل آزادادر مخار ہے۔خداانسان کا خالق ہے، گراس کے ارداہ وافعال کے پیدا کرنے میں اس کے ارادہ دمشیت کوکوئی دخل نہیں ہے، وہ بھلی بری جوراہ چاہے اختیار کرے۔ ای فرقہ نے بعد میں اعتزال کی صورت اختیار کرلی اور قدریت کے بجائے دنیائے اسلام ،اعتزال کے فتنہ سے دوچار ہوئی ، معتز لداور قدریہ کو جبریہ سے ارادہ و مشیت البی کے سلسلہ میں شدید اختیاف تھا ایکن فی صفات میں وہ جبریت کے ہم تو ابن گئے تھے۔ غرض یہ کہ دوسری صدی میں قدریت کی کمل اور فی صفات کے سلسلہ میں جبریت کے ہم تو ابن گئے تھے۔ غرض یہ کہ دوسری صدی میں قدریت کی کمل اور فی صفات کے سلسلہ میں جبریت کی جزئی تمائندگ ہی معتزلہ کررہے تھے۔

تضا ،قدر پر بحث ومباحثہ کی ابتدا تو عبد نبوی ہی میں ہوگی تھی ،جس ہے آپ نے روک دیا تھا۔ ابتدا میں جواوگ قضا ،وقدر میں قبل وقال کرتے ہتے ،ان کوقدر کی کہا جاتا تھا۔ انہی کے بارے میں نبی ہو ہن نے فرمایا تھا کہ 'الف لدر یہ مجو س ھذہ الامة " لیکن دوسری صدی میں عیسائیوں اور زروشتیوں کے اثر سے قدریت آیک متقل فسف بن کئی ۔ جس پرصد یوں تک متعلمین اسلام اور دوسر نے فرقوں میں معرک آرائی رہی اور جس کا مقصد اسلام کے بنیاوی عقائد میں رخنداندازی محد اور غیلان ہیں۔ مران کے ذہن میں فلسفیانہ قدریت کا وجود کیسے ہوا اس کے این نباتہ کا بیان ملاحظہ ہو۔

ع الآران کو فیشن کو لی سجها جائے آتا ایل فیاد و میں تمام فریقے تات میں میوفقینا وقد رمیں اعتدال کی راو ہے ایت کئے تھے۔

قيل ان اوّل من تكلّم في القدر رجل" من اهل العواق كان نصرانيا فاسلم ثم تنصّرو الحذعنه معبد الجهني وغيلان الدمشقى (شرع الدين) "كباجاتا بكر ببلاً فحص بس فقدرك بارك من كلام كياده الكيميما أى تقاجس في اسلام قبول كيادر بجريسا أى بوكيا الى معبد جنى اور فيلان وشقى فقدريت كاسبق ليا"۔

مؤرضین نے اس پر بحث کی ہے کہ اس قدریت کا منبع عراق ہے یا شام، مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بید بدعت سیّد نصرانیت ہی کی دین ہے۔

قدریت کے دائی اول معبد اور غیلان دونوں عبد تابعین میں بیدا ہوئے اور ان کے خیالات ای عبد میں بیدا ہوئے اور ان کے خیالات ای عبد میں بھیلئے شروع ہوگئے تھے اور علاء نے ان میں مباحثہ و مناظرہ بھی شروع کردیا تھا، پنانچہ خود حضرت عمر بن عبد العزیز نے فیلان سے گفتگو کے بعد تمام ممالک اسلامیہ میں ان خیالات سے نیخے کی ہدایت کی تھی ، مگر اس کا زیادہ زور تبع تا بعین کے عبد میں اس وقت ہوا جب اس نے اعتزال کی صورت اختیار کرلی۔

معتزليه

ر میں اور دکرآ چکاہے کہ قدریت کی دومری شکل اعتزال تھی اور نفی صفات کے سلسلہ میں وہ جبریوں کے ہم عقیدہ ہوگئے تھے۔معتز لدا پنے کومعتز لدیا قدریہ کہا انا پسندنہیں کرتے تھے کیونکہ قدریت پر حدیث میں تقیداور وعیدآئی ہےاوراعتزال کے لفظ سے علیحد گی پسندی معلوم ہوتی ہے۔

وجيتهيبه

عام طور برعلم کلام کی تمابوں میں معتزلہ کی وجہ تسمید میہ بیان کی تی ہے کہ اعتزال کے وائی اول واصل بن عطاحت بھری آئی ہے کہ اعتزال کے وائی اول واصل بن عطاحت بھری آئی گئی ہے کہ اعتزال نے فوارج اور جمہور اُمت کی رائے ہے اختلاف کر کے ایک نی رائے میددی کہ بیے وکا مرتکب نے تو کا فرہے، جمیسا کہ خوارج کہتے ہیں اور نہ مومن فائل ہے، جمیسا کہ جمہور اُمت کا خیال ہے، بلکہ ان کے لئے کا فرومومن کے درمیان ایک وومری منزل ہے۔

چونکہ یہ بالکل نی ہات تھی ،اس لئے امام حسن بھریؒ نے اس کوا پی مجلس سے نکال دیا اور وہ ان سے کنارہ کش ہو گیا۔ چونکہ کس سے کنارہ کش ہوجانے کوئر بی میں اعتز ال کہتے ہیں ،اس لئے ان کا نام معتز لہ یڑ گیا۔ الفرق بین الفرق کے مصنف نے تکھا ہے کدان کوشن بھری کی کہل سے ملیحہ وہونے کی وجہ نے بیس بلکہ اُمت کی عام رائے سے علیحہ وہ و جانے کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ مسعودی نے تکھا ہے کہ ان کومعتز لداس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ کیرہ کے مرتکب کو کا فراور مومن دونوں سے ملیحہ واکیک مقام تبویز کرتے تھے۔مقرین کے بیان سے بھ چانا ہے، اس نام سے وہ لوگ یاد کئے گئے جونومسلم میا کہا کہا ہے۔ ان میں سے جس پہلو سے بھی ویکھا جائے ان کومعتز لد کہنا سے تھے۔ان میں سے جس پہلو سے بھی ویکھا جائے ان کومعتز لد کہنا سے تھا، کین ان کی وجہ تسمیہ کی سب سے زیادہ تھے۔ ان میں سے جو بھی ہو مگر دوسری کی سب سے زیادہ تھے۔ ان میں افرق بین الفرق نے کی ہے، بہر حال وجہ تسمیہ جو بھی ہو مگر دوسری حمدی ہجری کا سب سے برا فقتہ یہی اعتز ال تھا۔

اعتزال وشيعيت:

ا و المنظم المن

وہ لکھتے ہیں کہ واصل بن عطانے حضرت زید بن ملی ہے استفادہ کیاتھا،جس کی وجہ ہے صارت الزید ہے کہم معتزلہ (س۳۲) سارے زیدی معتزلہ کے بہم خیال بن گئے۔

الل اعتر ال اورشیعوں میں اصولی و بنیادی فرق ہے۔ لیکن تقید سحابہ میں دونوں چونکہ ہم رائے ہیں، اس لئے شیعوں نے اعتر ال کے قبول کرنے میں سبقت کی شیعوں کے دخول سے پہلے معتر اسحابہ کے بارے میں اتن تحت رائے ہیں رکھتے تھے جتنی کداس کے بعدر کھنے لگے۔

۔ چنانچیاس کی تائیر کے لئے ابن انی الحدید کی شرح نئے انبلاند کی جلد میں میں کا مطالعہ کرناچاہئے۔

ناغات عباسیاه روبل بیت کتفات جمیشه فراب به مامون بهباخلیفه گزراب به امون بهباخلیفه گزراب جس نے اہل بیت کواجمیت دی جتی کہ ان کے حق میں وہ خلافت جھوڑ نے کے لئے بھی رامنی ہوگیا تھا اور اتفاق سے اعتبال کی جس سے زیادہ ایمیت دی ، بلکہ بول کہنا جا ہے کہ حکومت کی پایسی بیس اس کا داخلہ اس کی وجہ سے ہوا۔ کو یاان دونوں متضادہ مناصر کا اتحاد تقید سخا ہے سلسلہ میں ہمی ہوالور مامون کھی اس کا واسط بنا۔ معتبر کہ یہ کوالی دونوں متضادہ مناصر کا اتحاد تقید سخا ہے سلسلہ میں ہمی ہوالور مامون کھی اس کا واسط بنا۔ معتبر کہ یہ کے عقائم کہ :

جن عقائد پرمغتز لے مب ہے زیاد ہزورد ما کرنے تنجے ہان میں چند یہ ہیں : www.besturdubooks.net خدا کے بارے میںان کاعتبیدہ تھا کہاس کی صفات اس کی ذات ہے کوئی علیحدہ اور زائد (1)چیز ہیں ہے،اً برخدا کی ذات ہےا لگ صفات قدیمہ کا دجوز شلیم کیا جائے تو اس ہے تعدد قدم اراقعد د الد کالزوم ہوتا ہے، حالانکہ و ووحدۂ لاشریک ہاور کسی حیثیت ہے بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

اس عقیدہ ہے هیقة تونہیں ، مگر بظاہر صفات الہی کی نفی لازم آتی تھی ،اس لئے علمائے اُمت اورخاص طور براتباع تا بعین نے اس کی تر دیدگی ،اور پھر۔۔۔۔۔اسی عقیدہ سے خلق قر آن کامسکلہ پیدا ہوا۔ ان سب کی تفصیل آئے آتی ہے۔

ان کاودسراعقیدہ پیخا کہانسان خوداینے اجھے اور برے اعمال کا خالق ہے اوراس پر پورے طور پر قادر ہے، خدائے تعالیٰ کی طرف خیر وشر کا تخلیق کی نسبت صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت

اس عقیدہ سے لازم آتا ہے کہ خلق کے بعد خدا تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، ادراب وہ معطل ، وکرصرف تماشد دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات کؤ مطل سمجھنا اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا۔ اس لئے اس کی تروید کی گئی۔

ان كا تيسراعقيده منزلية بين المنزلتين قاليني وه كناد كبيره كيمر تكب كوندتو جمهوراُمت ك طرح مومن فاسل کہتے تھے اور نہ خوارج کی طرح کا فر۔ بلکہ کہتے تتھے کہ ایمان وکفر کے درمیان ایک تیسری منزل ہے،جس میں پیفاسق رکھے جائیں گے۔خوارج کے مقابلہ میں ان کاعقیدہ جمہورانت ہے زیادہ قریب ہے۔

ان کا چوتھاعقیدہ جس برعم کلام ہے لے کراصول فقہ کی کتابوں تک میں آج بحث وتھیص

(۴) حسن وقتح یا بھلائی و برائی کے بیجانئے کے لئے صرف عقل کی راہ نمائی کافی ہے۔اگر جہ شريعت سي برائي كو برائي اوركسي بهلاني كو بهلائي نه بھي كہتى ہو مشلا صدق يعنى سيائي في نفسه تيائي ہے، ای طرح حجوث فی نفسه جھوٹ ہے،اس لئے شریعت کاعلم ہویا نہ ہو بندے پرامازم ہے کہ وہ سچائی اقتیار کریں اور جھوٹ کوٹرک کردیں۔

اس عقیدہ کوتمام جمہوراُمت نے بالکل رنہیں کیا ہے، بلکہ فقہائے احناف توحسن وہتے کے عقلی ، و نے کے قائل ہیں ،البندان کے اور معتر لہ کے طرز تعبیر میں تھوڑ افرق ہے۔ تفصیل اصول فقہ ک مام کتر ہوں میں موجود ہے۔ یہ توان کے اسولی مباحث ہیں، جن میں تمام معتز اے کا اتفاق ہے، کیکن ان کے ما او ابعض اور مباحث ہیں۔ جن میں معتز لے منطق کر وہوں میں بٹ گئے ہتے ہتے ہتے ہتائی نے ان کے دس گیارہ فرقوں کا ذکر کیا ہے، مثال کے لئے حصرات کی افضل سے کہ فرکز کیا ہے، مثال کے لئے حصرات کی افضل سے معتز لے شیخین کو مصرت میں '' کے افضل محتز لے شیخین کو مصرت میں '' کے افضل محتز کے اس طرح مصرت میں '' کے افضل محتز کے اس طرح مصرت میں بعض معتز کے اشاعر و کے ہم فواہو گئے۔

عہدِ تبع تا بعین کے مشہور معتز کی علوء

اس مبد كے مشہور معتزلی عوا ، واصل بن عط ، ممرو بن عبید ، نظام ، جا حظ ، ابوالمبذیل ، بشیام ،الفوطی ،بشرین معم ،ابوائسین الخیاط ،قاضی ابود ؤاد و غیرہ ۔

معتزله ككارنام:

یبال پرائی بھیقت کا استراف بھی ضروری ہے ، معتزلہ کے چندفلسفیا نہ ضیالات اور عقا کہ میں ان کی موشکا فی کونظر انداز کر کے اگر دیمی ب کے ، تو اس فرقہ کے لوگول نے علم دین کی جو بے بہا خدمات انجام دی ہیں وہ کی دوسر نے مُراوفرقہ نے نہیں دیں ، خاص طور پرتفسیر ، علوم القرآن اور ادب میں انہول نے جونفوش جھوڑ ہے ہیں ، ان کو امت نے ہمیشہ اپنے سینول سے لگائے رکھا۔ انہوں نے شیعوں کی طرح نہ تو الگ اُمت بنائی ، مذی تفسیر ، نی حدیث ، نی فقد ایجاد کی ، بلکہ انہوں نے اسلامی معلوم کی خدمت طرح نہ تو الگ اُمت بنائی ، مذی تفسیر ، نی حدیث ، نی فقد ایجاد کی ، بلکہ انہوں نے اسلامی معلوم کی خدمت میں ہمیشہ اُمت کا ساتھ دیا۔ بیاور بات ہے کہ قرآن کی تعبیر ہیں بعض جگدان سے علمی ہوئی ہے ، لیکن ان کی غلطی ایسی ہی تھی ، جیسی کہ خود اثنا عرواور ، ہر وید بیہ سے بعض مسائل میں غلطی ہوئی ہے ۔ اس کی تفصیل کے لئے آیا۔ شعقل مضمون ورکار ہے ، اس کے صرف اشارات پرائے تھا کیا جا ہ ہے۔ اس کی علمی ، فتنے :

ان مذکور دبالافتنول کے معاوہ اس عہد میں بعض ملمی فتنے بھی بیدا ہوئے۔ یہ فتنے دوطر ح کے نتھے ،ایک تو فلسفیانہ اور مشر کانہ عوم وفنون کی کتابوں کے ترجمہ کا فقنہ ، دوسر ہاں علوم کی مدد ہے مخلف فرقوں کا اپنے خیالات کا اسلامی عوم میں داخل کرنے کی کوشش اورا ہے اسپے مزعومات کے مطابق قرآن وسنت کی س، در تعلیم کی تو جیدو تا ویل ۔

غيراسلامي كتابول كيترجمه كأفتنه:

" واسلام دوسری تو موں کے علوم وفتون سے فائدہ اُٹھانے کی تر غیب دیتا ہے۔ اس کا عام تھم ہے کہ حکوت و دانائی مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے دہ جہاں پائے اس کواپنے دامن میں سسٹ لے، www.besturdubooks.net کیکن اسلامی مملکت میں بو نانی فلسفہ و نجوم عجم کی فقہ گوئی اور موسیقی ، ہندوستانی دیدانت کی کتابوں کا تر جمہ ایسے وقت میں شروع ہوا ، جب شخصی حکومت کی بے راہ روی اور مجمیت نوازی کی وجہ سے بورا معاشرہ سیای اور ندہجی انتشار سے دوجیارتھا۔

چنانچیان علوم وفنون کے ترجمہ سے عربی زبان ضرور مالا مال ہوئی الیکن ان کی وجہ سے سادہ اور تخصیت اسلامی ذہنیت اور دینی علوم کو ہڑا نقصان پہنچا۔ انہی علوم کے نتیجہ میں نئے نئے خیالات اور مسائل بیدا ہوئے اور پھرانہی کی وجہ سے اُمت میں نہ جانے کتنے نئے نئے فرقے اور گروہ بن گئے۔

آپاگراسلامی فرقوں کی تاریخ پراکی سرسری نظر بھی ڈالیس گے تو آپ کونظر آئے گا کہ ان
سب کوغذا انہی غیر اسلامی ملوم اور مشر کانہ فلسفہ ہے لئی تھی ۔ او پرجہمیت اور اعتزال وغیرہ کے ذکر میں
اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے ، خاص طور پرشیعوں اور باطبخوں کے ند ہب کی بنیاوتو تھمت شریعت
کے بجائے سراسر حکمت بونان پر ہے ۔ حکمت شریعت کا پردہ اس پراس لئے ڈالا گیا تھا کہ اس عہد میں
کوئی تحریک مید نقاب ڈالے بغیر کا میاب نہیں ہو سکتی تھی ، اس عہد میں نقل وتر جمہ کا جو کام ہوا اس کی
تفصیل تو بزی کمبی ہے مختصر طور پراس کا تذکرہ من لیجئے ۔۔

یوں تو اُموی دور میں بھی نقل و تر جمہ کا کام ہوا ، فاص طور پر ہشام بن عبد الملک اور خالداُموی نے اس میں برا حصر لیا ہمین اس سلسلہ میں اصل کام عباسی دور میں ہوا۔ سب سے پہلے منصور نے اس کی طرف توجہ کی۔ پیمر ہارون نے بیت انحکمۃ کے نام ساس کے لئے ایک ادارہ قائم کیا ، اس کے عہد میں برا مکہ پیدا ہوئے جنہوں نے غیراسلای خیالات اور علوم کی ترویج میں سب سے بڑھ کر حصہ لیا۔ پھر مامون نے بیت انحکمۃ کوتر تی دی اور اس کام کونقطہ سورج تک پہنچایا۔ ال برمک کی علم ورتی قابل قدر چیز ہے ایکن ان کا نقطہ نظر کیا تھا ، اس کوشہور لغوی او یب اسمعی کی زبان سے سنیے : وہتی قابل قدر چیز ہے ایکن ان کا نقطہ نظر کیا تھا ، اس کوشہور لغوی او یب اسمعی کی زبان سے سنیے : دوتی قابل قدر چیز ہے ایکن ان کا نقطہ نظر کیا تھا ، اس کوشہور لغوی او یب اسمعی کی زبان سے سنیے :

عندهم ايات اتو ابالا حاديث عن مزدك .

''یعنی جب سی مجلس میں شرک کی باتیں ہوتی ہیں آل بر مک کے چبرے کھل جاتے ہیں اور جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو بیمزدک کی باتیں شردع کرویتے ہیں''۔

اسلاى عقائد بين بحث ومباحث بهى انهى برا مكه كافيض بيم مسعودى في لكها به ا و كمان يحيى بن خالد ذا بحث نظر وله مجلس يجتمع فيه من اهل الكلام من اهل الاسلام وغيرهم . '' یخی بن خالد صاحب بحث ونظر تھا ، اس کی مجلس میں مسلمان متکلمین ( یعنی معتز له ) اور غیرمسلسوں کا مجمع رہا کرتا تھا''۔

مامون کے عبد بین اس فرقہ نے سیاب کی صورت اختیاد کر لی ، ہزاروں لاکھوں روپے ، خرج کر کے اس نے آریدیہ ، شام ، مصراور سا ئیرس سے فلسفہ ، ہیئت اور نجوم کی کتابیں جمع کرائیں۔
اس کے عبد میں جولوگ اس کام پر مامور تھے، ان کی تعداد ایک ورجن سے زیادہ تھی اور جن کو ہزار دو ہزار کک ماہوار خو اہیں ملتی تھیں۔ مثلا تجائے بن یوسف کوئی ، قسطا بن ٹوقا ، نین بن آئی ، بہل بن ہارون ، لیقوب کندی ، یوحنا ، ماسویہ و فیرہ ۔ مامون کی اس فلسفہ نوازی کے نتیجہ میں اہل اعتزال کواس کے دربار میں اتا درخود حاصل ہوا کہ بہی مسلک اسلامی حکومت کا ند بہت قرار پاگیا ، جس کے خلاف علاء اور خاص طور پر امام احمد بن ضبل نے اپنی جان کی بازی لگا کر جدوج بعد کی اور خدانے ان کو کامیاب بنایا۔

اسلامی علوم میں فلسفیانہ خیالات کی آمیزش اور ان کے مطابق اسلامی مسائل کی تو جیہو تاویل :

تع تابعین آمہم القد کوائی فتنہ کے ساتھ ایک دوسر سے کمی فتنہ ہے جسی سابقہ پڑا۔ اس فتہ کو وہ وضع و تلبیس " کہرسکتے ہیں۔ اس وقت تک اسلامی ملکوں ہیں جتے فرقے بیدا ہو چکے تھے، گودہ اصول وفروغ میں ایک دوسر ہے ہے۔ شدیدا ختلاف دکھتے تھے ہیکن اس " فتنہ وضع و تلبیس " میں ہے۔ اگرایک طرف انہوں نے وضع روایات کی تر یک شروع کی تو دوسری طرف اسلامی عقا کد اور اصول میں فلسفیا نہ موشکا فی کر کے دیب وشک پیدا کرنے کی معی کی ۔ پھر تیسری طرف انہوں نے وشک پیدا کرنے کی معی کی ۔ پھر تیسری طرف انہوں نے قرآن کی بے شار آیات اور اصادیث نبوی کی من مانی تو جید دتا ویل کر کے دوم فہرم شعین کرنے کی کوشش کی ، جونہ تو سے ابوتا بعین نے سمجھا تھا اور ندر دوئی شریعت سے میل کھا تا تھا۔ ان تمام گوشوں کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لئے چندا شارات پراکتفا کیا جاتا ہے۔ گوشوں کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لئے چندا شارات پراکتفا کیا جاتا ہے۔

وضع روامات:

ا حادیث نبوی هی کا تحدیث اور قدیم اسرائیلی تصص کی روایت بردی و مدداری کا کام به عبد صحابه تک اس پر قانونی اور اخلاقی دونوں طرح پابندی عائد تھی ،اس لئے برخص اس کی جرات نبیس کرتا تھا حضرت ممر کے سامنے جب کوئی روایت بیان کی جاتی تھی ہتو وہ اس پرا کابر صحابہ تک سے شہادت طلب کرتے تھے۔اس قانونی یابندی کے ساتھ عبد سخابہ تک روایت حدیث کی اہمیت اوراس کی ذ مدداری کا حساس بھی عام تھا۔ چنانچ بعض جلیل القدر صحابہ ای ذ مدداری کے شدّ ت احساس کی بنا، پر روایت حدیث ہے گریز کرتے تھے۔

مگر بعد میں ندائی پر بخت قانونی گرفت باتی رہی اور ندوہ پہلا سااخلاتی اثر رہا۔ پھر رواۃ حدیث کو معاشرہ میں عزت وشرف کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ اس لئے اہل وصلاب کمال لوگوں کے ساتھ بعض ناائل بھی اس مجد دشرف میں شریک و جہیم بننے کے لئے اس منصب پر مشمکن ہو گئے اور انہوں نے نہایت نجر ذمہ دارانہ طور پراحادیث نبوی پھٹ ادراسرائیلی بھوں کی روایتیں شروع کردیں، فاص طور پر پیشہ در واعظوں اور قصہ گویاں نے کری مجلس کی خاطر نہ جانے گئی بہرو پاردایتیں موام میں پھیلادیں، پھرای کے ساتھ اموی اور عباکی شکش ، مصبیت اور مختلف فرقوں نے اپنی اپنی تائید کے میں پھیلادیں، پھرای کے ساتھ اموی اور عور وایتیں زبان زدخاص وعام ہوگئیں۔ اس فتنہ کی پوری تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، چند واقعات ہے اس کی وسعت کا اندازہ نگایا جاسکتا ہے۔ اس عبد کے معروف محد ہے معروف محد ہونے در بی درائی باسکتا ہے۔ اس عبد کے معروف محد ہونے درائی وار تی تھے :

وصنَف الزنادقة على رسُول الله صلى الله عليه وسلّم الله عشر الف حديث ل

''زناوقه نے تقریباً بارہ ہزار جعلی حدیثیں رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیں''۔

ہارون کے سامنے ایک گمراہ و بے دین مخص کولایا گیا،اس نے اس کے آل کا تھم دے دیا۔ قمل کا تھم من کراس نے کہا کہ آپ مجھے توقل کر دیں گے بیکن ان چار ہزار روانیوں کا کیا کریں گے جو میں نے لوگوں میں پھیلادی ہیں، جن کا ایک حرف بھی سے نہیں ہے۔

عبد الرحمٰن واسطى بيان كرتے بيں كه ايك شخص في موت كے وقت كہا كه ميں في ستر حديثيں صرف حضرت على "كى فضيلت ميں وضع كى بيں۔ (صع) ابن جوزى" كہتے ہيں:

معظم البلاء في وضع الحديث من القصاص لانهم يريد ون احاديث ترقق وتنفق . <sup>2</sup>

وضع حدیث کاسب سے بڑا فتنہ واعظوں اور قصہ کو بول کی وجہ سے پیدا ہوا ،اس لئے کہ سے
ایک صدیثیں گھڑتے تھے جو دلوں میں رقت پیدا کرتی تھیں ،اور آسانی سے روائ پذیر
ہوجاتی تھیں۔

ایک شخص محمر بن شجاع ملمی تھا، جو تشیع ہے متعلق بہت ی احادیث وضع کر کے محدثین کی طرف منسوب کردیتا تھا۔

آیات ِقرآنی اوراحادیث نبوی کی غلطاتو جیدو تاویل:

شیعہ باطینہ بنواری ہم جیہ ،قدریاورجمیہ وغیرہ جتنے اسلامی فرقے پیدا ہوئے ان سب نے اسپے اصل کی بنیا دا آیات قرآنی اورا حادیث نبوی کو بنایا ،گر ان کی رت مانی اور تاویل اپنی خواہش اور فرضی کے مطابق کی بسنی کچھ نمیسل او پر گزر چکی ہے ،اور کچھ یہ ہے ،متنکمین جن میں احادیث اہل اعتزال کچھی ،ان کے بارے میں احادیث اہل اعتزال کچھی ،ان کے بارے میں امان قیتیہ نے تعصاب۔

فسروا القران باعبجب تفسير يريدون ان يودوه الى مذاهب هم ويحملوا التاويل على محلهم \_ ل

"بیقرآن کی بجیب بیب تنسیری کرتے تھے،اس سےان کا مقصد بیتھا کہ اس سے ان کے فدیب کی تائید بولوراس کی وقع مجل کے خلاف اس کی تاویل کرسکیں"۔

اس کے بعد انہوں نے متعدد آیات کی تغییر پیش کر کے اس کی تفصیل کی ہے۔ اس طرح ابن فورک متو فی الا مسمجھ اپنی کتاب مشکل الحدیث میں لکھتے ہیں کہ خدا کی ذات وصفات اور مشیت وقد رت سلسلہ میں متثابہ آیات وحدیث کی تغییر میں جمہورامت نے سحابہ و تابعین کی جوسادہ روش اختیار کی تھی ، اس پر بیتمام فرقے سخت احتراض کرتے تھے ، اس لئے کہ بید چیزان کی خواہش کے خلاف تھی کی۔

غرض ہے کے انہوں نے یمی نہیں کہ متشابہ آیات واحادیث سے غلط استدالال کیا ، بلکہ جمہور امت نے اس کا جومفہوم تعمین کیا ہے ،اس پر بھی وہ اعتراض کرتے تھے۔

تبع تابعين ً نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا:

حضرات تنج تا بعین نے ان تمام فتنوں کامنفی و مثبت دونوں طریقہ پر مقابلہ کیا۔ ان میں سے کتنے فتنوں کا نو زورانہوں نے نو ڑویااور تبجہ فاص اسباب کی بناء پر جن کا زور ختم نہ ہوں کا کم ان کم ان کے اثر ات ہے جمہورامت کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ اس کام کے سلسلہ میں حضرات تنج تا بعین بھی دو کر وہوں میں جسر لیا بگر بعض اسباب کی بناء پر ان کر وہوں میں حصرانیا بگر بعض اسباب کی بناء پر ان کے درمیان ایک خابج سی حائل ہو گئی ، وہ دوار کی کوشش ہے جلد ہی پہنے تھی گئی ، وہ دوار وہ

محدثین اور فقہا ، کے تھے، بیدونو ل یعض مسائل کی تعبیر میں اختلاف کے باوجود ان فتنوں کے مقابلہ میں متحد تھے، البتہ دونوں کے کام کی نوعیت جدائقی ، ابن فورک نے لکھا ہے۔

فرقة منها هي اهل النقل و إلو و راية الذين تشتدعنا تيهم بنقل السنن و تتو فر دوا عيهم على تحصيل طرقها و حفظ اسا بندها و التميز بين صحيحا و سقيمهنا فغلب عليهم ذاك و يعر فون به و ينسبون اليه فرقة منها يغلب عليهم تحقيق طرق النظر و المقائيس و الا بانة تبر تيب الفروع على الاصول و نقى شبه المبلسين عنها ايضاح وجوه الحج و البر اهين على حقائقها ـ

"ان میں سے ایک آرو وایل نقش وروایت کا تھا جن کی ساری توجیا حاویث نیوی ووڑ کی روایت افقل پر سرکوز تھی ، نہوں نے اپنی ساری کوشش اس کے طرق اور اسانید جمع کر کے اور تھے وہم کے جھانے میں لگادی ، چنا نے بیان پر بہی کام غالب آگیا اور اس نام سے وہ مشہور ہوئے اور اس کی طرف ان کی آسیت کی جاتی تھی "۔ ۔ (یعنی ویل نقل وروایت)

''اورائی گردہ پرفکر وظرکی راہوں کی تحقیق وجنٹو کاشوق اور قیاس داجتہاداور فروغ کواصول کے مطابق مرتب کرنے اور ان مطابق مرتب کرنے اور ان پرشیہ واعتراض کرنے والوں کے شیہ واعتراض مرکزے اور ان کے دااکل وشواہد کی بردہ کشائی کرنے کا غلیہ ہوا''۔

ان دونوں گروہوں کے کام کی وعیت این فورک کے ترو کی بیٹی۔ فالفر قة الاولی للدین کالمحزنة للملک والفرفة الاحویٰ کا لبطار فة التی تذب عن حزائن المملک اعترض علیها اولمعترض لها۔ "تودین کے لئے پہلے گروہ کی میٹیت بادشاہ کے قزائے کے قزائے ہے ورتا ہوں کی ہے، اور ورس کے گردہ کی میٹیت پاسبانوں اور تمہانوں کی ہے جو بات میں فی قرائے کو دست درازی اور قفر بدذا لنے والوں ہے تحفوظ رکھتا ہے"۔

کتاب کے مطالعہ سے بتا جلے گا کہ عہد تنج تابعین کے تمام بی مختاط اور قابلِ اعتاد محدثین اور نقتها نے کم وہش ان فتنوں سے دین وراہل دین کو خفوظ کرنے کی کوشش کی۔اگر آ بالیک طرف فقہائے ، تنج تابعین ، ثنا! امام مالک ،امام ابو بوسف اور امام تمریح سے حالات میں بیہ پڑھیں گے کہ وہ لوگوں کو عقائد اور دمنون سے بتھے ، تو دو سری طرف بیس کو میں معلوں کے معلوں کا معلوں کو دو سری طرف معلوں کو دو سری طرف معلوں کو دو سری طرف معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کو معلوں کو معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کو معلوں کو معلوں کو معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کا معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کو معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں کے معلوں کے معلوں کو معلوں کے معلوں

متاز اہلِ نقل ادر روایت تبع تابعین جیسے سفیان بن عینیہ، یجیٰ بن معین ،ایخق بن راہویہ اور سفیان تُوریٌّ وغیر ہ کوان مسائل بیں ان کا ہم نوا پائیں گے ،ان دونوں گروہوں کے دو دوایک ایک معزات کے اقوال ہم یہاں نقل کرتے ہیں ،امام ابو یوسف ؒ نے اپنے تلامذہ کوجو جامع نصیحت کی تھی ،اس کا پچھے حصہ سریہ

امام محمر کے الفاظ ملاحظہ ہوں ہشرق ہے مغرب تک تمام نقبہ اس بات برشفق ہیں کے قرآن اروان احادیث برجن کو تقات نے روایت کیا ہے اوراللہ تعالیٰ کی صفات پر بغیر کسی تغییر ہتنے ہیں اور وصیف کے ایمان رکھنا جا ہے ، جو خص ان چیزوں کی تغییر دہو تھنے کرتا ہے ، وہ رسول اللہ ہے اور سلف کے طریقہ ہے تعلیم دوش اختیار کرتا ہے ، جس شخص نے جم بن صفوان کی طرح بات کی وہ سلف کی جماعت سے خارج ہوگیا اس کئے کہ وہ خدا کو ایسی صفات ہے متصف کرتا تھ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

ان مسائل میں ای طرح کا جواب آپ امام ما لک ،ادزاعی ،ابن مہدی ،سفیان توری اورام ما لک ،ادزاعی ،ابن مہدی ،سفیان توری اورامام ما لک احمد بن حنبل حمیما اللہ ہے بھی سنیں گے ، کتاب میں تفصیل موجود ہے ، عام طور پران مسائل میں قبل و قال ہے گریز کرنے کی وجہ بینین تھی کہ محدثین اور نقبها اس ہے در ماندہ تھے ، بلکہ اس میں کئی بینی مصابحت تحص

ایک بیداکر نے کا ذریعہ ہے، اگراس کا دامن فلسفیانہ موشگافیوں ادر بے بیجید قیقہ سنجیوں میں اُلجھادیا گیا ہو پھروہ بھی دوسرے ند ہب کی طرح ایک فلسفہ ہوکررہ جائے گا۔اور کملی زندگی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا،اور بید چیز سراسر اس کی روح کے منافی تھی۔

دوسرے یہ کو آگر یہ حضرات ان مسائل میں الجھ جاتے ، تو ان میں الجھانے والوں کا وہ مقصد بورا ہو جاتا ، جس کے لئے یہ فتنے بیدا ہوئے تھے ، بعنی دین اور علم دین کی تد وین وتر تیب اور ترویج واشاعت میں یہ حضرات جس میکسوئی کے ساتھ لگے ہوئے تھے وہ نتم ہو جاتی ۔ اور وہ قیمتی کام نہ ہویا تا جو ہواجس کی تفصیل آ گے آر ہی ہے۔

تیسرے بیے کہ منفی طور پران کا اس فتنہ سے دور رہنے کا سب سے بڑا فائد و بیے ہوا کہ عام معاشرہ میں ان مسائل میں بحث دمباحثہ کواچھی نگاہ ہے نہیں و یکھا جاتا تھا،اور معاشرہ کے عام افرادان سے اپنادامن بچائے رکھنا ہی بسند کرتے تھے،اگر بید هفرات ان موشگا نیوں میں پڑ جاتے ،تو پھر عوام کو ان سے بچانا مشکل تھا۔

ان اسباب و وجو و کی بناء و ه زیاد ه تر نے نے فلسفیا نہ مباحث اور مسائل ہے و ه رہے کی ترغیب دیے تھے، کیکن اس کے یہ عنی نہیں ہیں کہ اگر کوئی ضروری موقع آ جا تا جب بھی و ه اس کا جو اب نہیں و ہے تھے، آپ امام اوز اعی ، امام احمد بن طبل اور بعض دو سرے بزرگوں کے حالات میں پڑھیں گے کہ انہوں نے شرعی حد دد میں متعدد اہل فرق کے افراد ہے بحث و مباحث کر کے بھی ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ، امام بخاری جو تبنج تا بعین کے سب سے بڑے کمی وارث میں ، ان کی کتاب سے کرنے کی کوشش کی ، امام بخاری جو تبنج تا بعین کے سب سے بڑے ملمی وارث میں ، ان کی کتاب سے آپ انداز وکر سکتے میں کہ انہوں نے ان فرقول کے خیالات کی تر دید کرنے میں کتنی کدو کاش کی تھی ، البتہ استدلال میں انہوں نے متکلمین کی روش کے بیائے سلف کی روش اختیار کی ہے۔

یباں پر دواور باتوں کا اظہار بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، ایک یے کہ ان فرقوں میں بھی بعض افرادا ہے تھے، جو خلوص سے بیہ بھے تھے کہ ان نے مسائل دمباحث کا تقلی طور پر بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اس لئے انہوں نے ان کا جواب دیا ،اور انہی کو ہم شکلمین اسلام کے ،م سے یاد کرتے ہیں۔ابتدا میں ریکام عام طور پر معتز لہنے انجام دیا مگر بعد میں اس میں اہل سنت والجماعت کے بعض افراد بھی شریک ہوگئے مگر ریبھی ایک واقعہ ہے کہ اس سے نہ تو کوئی ملی فائد واسلام کو پہنچا اور تہ بیٹی ووعوتی۔

دوسری بات یہ کہ عمیاسی خلفاء نے گوان فرقوں کو ذہنی غذا پہنچانے میں بامقصد بابالقصد بڑی مدد کی لیکن اس کا اظہار نہ کرنا احسان ناشنا ہی ہوگی کہ ان میں بعضوں نے ان افراد کے خلاف قانونی کا روائی بھی کی ،اگر چہ بید کا روائی زیادہ تر اس وقت ہوتی تھی ، جب عوام میں بیا ہے خیالات بھیلا نے کی کوشش کرتے تھے ،اوراس ہے کس عوامی شورش پیدا ہونے کا اندیشہ ،و تا تھا ،ور نہ در ہار میں زیادہ تر '' کوشش کرتے تھے ،اوراس ہے کس عوامی شورش پیدا ہونے کا اندیشہ ،و تا تھا ،ور نہ در ہار میں زیادہ تر ''

## فتنه ترضع حديث كامقابله:

اُورِ فَتَنَهُ وَضَعَ حَدِيثَ كَامُحْضَرِ ذَكَرَاكِيا كَيَا البَيْنِ اللَّ النَّالَ وَ وَكِيا الموطّلُ كَدِيفَتَهُ وَيِنَ اورَعُلُم وَيَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"مجمعی کسی حدیث کی صحت اور عدم صحت کے متعلق کوملتوی کرنے کے لئے بھی ہم بعضوں کی روایتوں کوئن لیتے ہیں ، اور بعضوں کی بیان کی ہوئی روایتوں کوہم جانتے ہیں کہ ستحق توجہ بیس ہیں ، کیٹن چربھی بیان کرنے والے کی روش اور مسلک کا پیتہ چلانے کے لئے ہم اس سے روایت کرتے ہیں' ۔ ل

حاکم بی نے ایک دوسراواقعہ الا ماحمہ بن خبل کی زبانی کی بن عین کافل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس زمانہ میں ہم لوگ یمن میں مختصیل حدیث میں لگے ہوئے تھے، ایک دن ابن معین کود یکھا کہ وہ گوشہ میں بیٹھے ہوئے کچھالھ رہے ہیں، جب کوئی آ دمی سامنے آتا ہے تو اسے چھپا دیتے ہیں، میں نے بوچھا تو فر مایا کہ حضرت انس کے نام سے جعلی حدیثوں کا ایک مجموعہ ابان کی دوایت سے جو مرون ہے اسے نقل کررہا ہوں، امام احمد نے ان سے کہا کہ آخران جعلی ادرموضوع روایتوں وآپ کیوں نقل کررہا ہوں نے فر مایا کہ

"میں جانتا ہوں کہ بیسادی روایتیں جعلی میں بگراس کے لکھنے سے میری غرض بیہ ہے کہ اگر کوئی ابان کی حکم کسی معتبر راوی کا نام داخل کر کے او کول کو فعظ نمیں بہتلا کرنا جا ہے گا، تو میں بید کہد کر اس نامانجی کا از الد کر سکوں گا کہ ان روایتوں کا واضع ابان ہے"۔ (معرفہ میں ۲) ابن معین کاایک اور قول بھی کتاب میں ملےگا۔

اوپر بید ذکر آچکا ہے کہ ایک ہدوین کو ہارون نے قبل کرنے کا تھم دیا ،اس نے کہا کہ امیر المؤسنین آپ میرے فتنے امیر المؤسنین آپ میرے فتنے میں ، ہارون نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو تیرے فتنے سے بچانے کے لئے بولا کہ آپ قبل کر کے کیا کریں گے ، میں نے جو چار ہزار روایتیں وضع کر کے وام میں پھیلادی ہیں ،ان کا آپ کے یاس کیا علاج ہے۔ ہارون بولا کہ

این انت یا زندیق عن عبدا الله بن مبارک و ابن اسحق القراری نخیلانه فیخرجاند حرفاً حرفاً ـ ا

'' اے ملعون تو کس خیال میں ہے عبداللہ این المبارک اور ابوا بخش فزاری ان تمام جعلی صدیتوں کوچھلٹی میں جھانی مدیتوں کوچھلٹی میں جھانیں گے۔ کوچھلٹی میں جھانیں گے اور جعلی روایتوں کا ایک ایک حرف علیخد ہ کر کے رکھویں گے'۔

دوسری کوشش ان حضرات نے رہی کہ تحدیث کا ایک معیار مقرر کیا ،روایت وراویت کے اصول وضع کئے ،ان حضرات کے انہی اصولوں پرفن اسا ءالر جال کی بنیا دکھڑی ہوئی۔اس سلسلہ میں اصول وضع کئے ،ان حضرات کے انہی اصولوں پرفن اسا ءالر جال کی بنیا دکھڑی ہوئی۔اس سلسلہ میں اس عہد (زیانہ) کے تمام ہی محدثین نے حصد لیا ،گران میں حضرت ابن مبارک ،امام شعبہ، ابن معین اور سعید القطان وغیروزیاد وممتاز ہیں ،امام تووی نے صالح بن محمد کار قول نقل کیا ہے کہ

اول من تكلم في الرجال شعبة ثم تبعه يحي القطان ثم احمد بن حنبل و يحيي بن معين "

"سب سے پہلے عدیث کے راویوں پر امام شعبہ نے کلام کیا، بھریجی قطان اور ان کے بعد ابن معین اور ابن ضبل وغیرہ نے اس میں حصہ لیا"۔

مزيدتفصيل كتاب ميں ملے گی۔

خاص طور پرروایت کے معیار پرکسی روایت کا جانچا روایت کے معیار پر جانچنے ہے بھی مشکل ہے، روایت کے معیار پر جانچنے کا دار و مدار توت حافظ پر ہے، اگر خدانے اس نعمت سے نواز اہے تو تھوڑی کی ذکاوت و ذہانت کے ساتھ کسی روایت کے مختلف سلسلۂ سنداور راوی کے عام حالات سے واقفیت کی روشی میں فیصلہ کر لیا جاسکتا ہے، لیکن درایت کا فیصلہ ذرہ مشکل ہے، درایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی روایت کی خارجی حیثیت پرنہیں بلکہ اس کی معنوی اور واغلی حیثیت پرنہیں بلکہ اس کی معنوی اور واغلی حیثیت پر بھی نظر رکھی جائے کہ اس میں کوئی بات اسلام کی روح یا قرآن کی صرح تعلیم کے واغلی حیثیت پر بھی نظر رکھی جائے کہ اس میں کوئی بات اسلام کی روح یا قرآن کی صرح تعلیم کے

خلاف تو نہیں ہے، خواہ سند کے اعتبار ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو، ظاہر ہے کہ اس میں قوت عافظہ و سعت علم کے ساتھ وفت نظر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر حدیث کی اصطلاح میں اس کا دوسرانا م علم علل الحدیث ہے۔ اس لئے اس فن کے جانے والے است میں بہت کم پیدا ہوئے ، زمر ہ تج تا بعین میں اس میں سب سے زیادہ متاز این مہدی اور این مدین تھے۔ این مہدی نے روایت کی ایک بہترین مثال دی ہے۔

''ایک خص نے ان سے بو جھا کہ ابوسعید آپ کی روایت کوتو کی اور کی کوضیف قرار دیتے ہیں ، کسی پر سخت اور کسی پر عدم صحت کا تھم لگا و ہے ہیں ، آخر آپ کے پاس وہ کون سامعیار ہے جس پر پر کھ کر آپ ہے تھم لگاتے ہیں ، فر مایا کہ جب تم کسی حرّ اف یار و ہیہ کے پار کھ کے پاس رو پیے اور ریز گار کی لے جاتے ہوتو وہ وہ کیھتے ہی کھر ااور کھوٹا الگ کر کے رکھ ویتا ہے ہوتا کیا تھے ہو ، کہ اس سے بوچھے ہو کہ ریم تھم کیوں اور کسے لگایا ہے چوں چراں تشکیم کر لیتے ہو، بول نہیں تشکیم کی لیتا ہو ، مرید منصب ہر خص کو بول نہیں تشکیم می کر لیٹا پڑتا ہے ، فر ما یا کہ بھی حال روایت کا بھی ہے ، مگرید منصب ہر خص کو حاصل نہیں ہوتا ، بلد اس کے لئے بڑی ممارست ، ابلی علم کی صحبت ، تباولہ خیال اور وفور علم کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ۔

معرفت حدیث کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ''معرفت حدیث ایک طرح کا الہام ہے''۔ال معیار پر انہوں نے عرف غیر ذمہ داریوں ہی کوئیس پر کھا بلکہ اگر کسی شخ وقت اور محدث معروف سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو وہ اس کو ظاہر کر دیتے تھے ، ان حضرات کی انہی کوششوں کے متیجہ میں جو نااہل اس منصب برفائز ہو گئے تھے ان کا بردہ فاش ہو گیا ،اوران کو خواص ہی نہیں بلکہ عوام تک بہجانے نگے ،اور غلط اور جعلی روایتوں کا سارا سر ماہیہ بے قیمت ہو کر رہ گیا ،گواب بھی حدیث وتغییر کی کہ ابوں میں بعض روایتیں ایسی ملیس گی ۔ مگر ان کے تھے وعیب کو بھی بعد کے محد ثین نے واضح کر دیا ہے۔

علمی اور کملی کارناہے:

اب تک زیادہ تر ان کے منفی کارناموں کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔انہوں نے جوخالص مثبت کارنا ہے انجام دیئے،ان کی طرف بھی بچھاشارے یہاں کر دیئے جاتے ہیں، پوری تفصیل کتاب میں ملےگی۔

علمی کارناہے:

ان کے علمی کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ علوم دینیہ کی تدوین وتر تیب ہے، گویہ کام عہدِ صحابہ سے لے کرعہدِ تابعین تک برابر جاری رہا، لیکن اس عہد میں اس کام میں اتنی ترقی ہوئی کہ بعد کی صدیوں میں اس پر بہت کم اضافہ ہو سکا۔

تابعین اور تبع تابعین کے کام میں فرق

عبد تا بعین میں بھی علوم دید کی تدوین و تر تیب کترت ہے ہوئی ایکن ابھی تک ان علوم کی دیو ہوئی ہیں ابھی تک ان علوم کی دیو فق معاری ، تاریخ ورجال واغت وغیر وفون کے نام علیحدہ علیحدہ بنیں پڑے تھے۔ اور ندان کی علیحدہ عبیحدہ قد دین ہوئی تھی ،اس وقت عام طور پرایک اما ہینے درس میں تفسیر ،حدیث تاریخ و مغازی اوراوب و لغت غرض ہر طرح کے مسائل ہے گفتگو کرتا تھا، اوران کے تلافدہ ان کے افادات کواہنے اسے جمیفوں میں کھولیا کرتے تھے اور وہ بی پھر دوسرول تک بہتے جاتے تھے، کو یا ان کی دیشیت اسا تذہ کے نوٹس یا ذاتی ڈائری کی ہوتی تھی، بعض تابعین نے نی تقسیم کے اعتبار ہے بھی کی دیشیت اسا تذہ کے نوٹس یا ذاتی ڈائری کی ہوتی تھی، بعض تابعین نے نی تقسیم کے اعتبار ہے بھی کی دیشیت اسا تذہ کے نوٹس یا ذاتی ڈائری کی ہوتی تھی، بعض تابعین نے نی تھی مہدتے تابعین کی دیشیت اسا تذہ کے نوٹس یا خدہ کے دیا ہوئی ، اوراس او نے بیانہ پر ہوئی ، کہ دہ کتاب آئ شیں ان میں سے ہوئی کی علیحدہ علیحدہ تر تہی و تدویل مختلف انکہ کے طالات میں سے گا۔ یہاں ایک تیک تو کی اوراس ایک جو کی میاں ایک تیک تو مورد تابی ان کرتے ہوئی کی ایوری نفسیل مختلف انکہ کے طالات میں سے گا۔ یہاں ایک تیک تیک ایک صورت میں موجود ہیں ، اس کی پوری تفسیل مختلف انکہ کے طالات میں سے گا۔ یہاں ایک میں موجود ہیں ، اس کی پوری تفسیل مختلف انکہ کے طالات میں سے گا۔ یہاں ایک میں موجود ہیں ، اس کی پوری تفسیل مختلف انکہ کے طالات میں سے گا۔ یہاں ایک میں موجود ہیں ، اس کی پوری تفسیل مختلف انکہ کے طالات میں سے گا۔

في سنة ١٣٣ سنة شرع علىما الاسلام في هذاا العصر في تدوين الحديث والفقة والتفسير فصنف ابن جريج أبمكة ومالك الموطا بالمدينة والاوزاعي باشام وابن عروبه وحماد بن سلمه وغيرهما بالبصرة ومعمر باليمن وسفيان الثوري بالكوفة وصنف ابن اسحاق المعازي و صنف أبوحنيفة أرحمة الله الفقة والراح ثم بعد ببسير صنف هئيم والليث وابن لهيعه ثم بن مبارك ابو يوسف وابن وهب وكثر تدوين العلم وتبويه و ذونت كتب العربيه واللغة والتاريخ وايام الناس وقبل هذا لعصر كان الائمة يتكلمون من حفظهم أويرون العلم من صحف غير مرتبه العربية والعلم من صحف غير مرتبه العربية والعرب العربية والعرب والعلم من صحف غير مرتبه العربية والعلم من صحف علية والعرب العربية والعرب العربية والعلم من صحف غير مرتبه العربية والعرب العرب والعرب العربية والعرب وا

لے انتاب میں ص ۲۳۹ پر مزید تفصیل کے گئ سے بید دونوں حضرات ً ویا تا بعین ہی بیں بی کی انگین ان کا عہد تبع تا بعین ہی میں شروع ہوا۔ اورا نہی کے ذراجہ دیا ن کی تقدیفات سے داقت ہوئی سے جرزخ الحکافا ہیں اوا

"الگ الگ تد و بن شروع کردی ، مکه میں این جر بی نے مدین ، فقد اور تغییر برایک کل الگ تد و بن شروع کردی ، مکه میں این جر بی نے مدین میں امام مالک نے شام میں امام اوزاعی نے بصرہ میں این عروب اور تماد بن سلمہ نے یمن میں معمر نے اور کوفہ میں سفیان آور کی نے تصنیف و تا ایف کا کام شروع کریا ، این اسحاق نے مغازی پر اور امام ابو صنیف نے فقد درائے بر تصنیف کی ، پھر بچھ بن مدت بعد بشیم بن لہیعہ نے ، پھر این مبارک ، مام ابو یوسف ، این و به و نیم رہ نے اس مبارک کا مرکوا ہے ہاتھ میں لیا ، پھر کشرت سے امام ابو یوسف ، این و به و نیم رہ نے اس مبارک کا مرکوا ہے ہاتھ میں لیا ، پھر کشرت سے بنین میں تصنیفات کا اور اس کی تد و بین و تر شیب کا سلسلہ شروع ، وا اور عربی اور ب و لغت تام طور بر تن میں تصنیفات کا اور اس کی تد و بین و تر شیب کا سلسلہ شروع ، وا اور عربی باور ب کی مولوں اور بر آئمہ فن یا تو اپنے حفظ و استخصار سے تن فن پر کلام کرتے تھے یا پھر فیر مرتب مجموعوں اور سحیفوں کے ذریعہ '۔

سومہا اوراس کے پھی بعد کے سالوں میں تدوین دتالیف کا جواہم کام ہوا،اس کے ہارے میں اشارہ کیا ہے، کیکن تدوین وتالیف کا سب سے زیادہ کام میں اور ہے تیسری صدی کے نصف اول تک ہوا، ہر برفن پراس مہد میں جو پچھ کام ہوائس کی تفصیل تو طویل ہے، مگر برفن کے چندممتاز اور معاحب تصنیف علم ہے نام بہال درج کئے جاتے ہیں۔

میر میں قرآن کی تفسیر و تشریح میں تو تقریبا تمام ہی تبع تابعین نے دصدلیا کس نے حدیث کے نقط کنظر سے کہاں نظر سے کہاں ہی تبع تابعین نے دصدلیا کس نے حدیث کے نقط کنظر سے اور کسی نے تو وصرف الغت واوب کے نقط کنظر سے الیکن خاص طور پر جن لو گوں اس فن پر اپنی یادگاریں چھوڑیں اور جن کو عام علماء طبقہ مفسرین میں شار کرتے ہیں۔ان کے نام یہ بین باسکاتی بن ماہویہ سفیان بن عینیہ سفیان توری دکھیے بن جرائ و نجیرہ۔

حديث:

اس وبدیس صدیث کی نقل دروایت اور تدوین وتر تیب کاجتنا کام بروائت اور تروین میں نہیں برواء اس وبدیس صدیث کی نقل دروایت اور تدوین وتر تیب کاجتنا کام برواء تروین وی بعد میں آئی نہیں برواء اس طری اس عبد میں جس کٹر ت سے ممتاز اور بلند مرتبت اندے صدیث بیدا ہوئے اس عبد کے آئد عدیث کے تذکر سے پڑھے ایسا محسول ہوتا ہے کہ ہر مجد اور ہر بیٹ سے کسے گھرے قال قال د صول الله عدی کی آواز سائی د سے دی ہے اس عبد کے متاز اور صاحب تصنیف محدثین کے نام بہیں :

امام مالک،امام احرحنبل جماد بن سلمہ،ابن مبارک، یحیٰ بن معین،ابن مبدی بر فیان ابن عبدی بر فیان ابن عبد الحمید محمد عبینہ، سفیان توری ،امام شعبہ، یحیٰ بن سعید ،ابن المدین ابوعوانہ، یحیٰ بن آدم ، جرر بر بن عبدالحمید محمد بن جعفر غندر ، ولید بن مسلم ، وکیج بن جراح ، سفیم بن بشیر ، یونس بن بکیر ، کی بن وبراہیم ،امام بخاری کی شلا ٹیات زیادہ تر انہی کی روایت ہے جیں ،ان کے علاوہ بعض آئمہ صدیث اور بھی ہیں جن کاذکر فقہ مغازی کے شمن میں آئے گا۔ان میں بعض آئمہ نے ستر ستر کتابیں تصنیف کی ہیں۔

فقه

فن حدیث کی مدوین وترتیب اور اس کی تنقیع و تقید میں تبع تابعین کے تلافہ ا (شاگردوں) نے بہت بچھا ضافہ کیا اور ان کے بہت ہوں میں اس میں بہت کم اضافہ ہوں کا حضرات نے خودا تنامکمل اور مرتب کردیا تھا کہ بعد کی صدیوں میں اس میں بہت کم اضافہ ہوں کا اگراضافہ ہواتو ضبح وتشریح کی صد تک اس عہد کے متاز فقیبا کے نام بیری، آئمہ ثلاثه ام مالک، امام شافعی، امام احمد بن ضبل امام ابو بوسف امام مجمد امام سفیان توری، امام اور ائی، ابن الی لیلی، لیٹ بن سعد، امام زفر، این وجب، اسد بن فرات، داؤد ظاہری، اسحاق بن را ہویہ رحمہما الله و فیرہ ان میں بعض آئمہ کی اہم تصانف کی تعداد سوے متجاوز سے تفصیل کتاب میں ملے گی۔

ناریخ :

عبدتابعین میں دوسر نفون کی طرح تاریک کافن بھی علیدہ تبیں ہواتھا کین عبدتی عبدتی عبدتی میں دوسر نفون کی طرح تاریک کافن بھی علیحدہ کام ہوا، کین بیتمام شعبہ اسلامی فتوح ، مغازی ، سیرت اور طبقات سے متعلق تھے ، کوئی عمومی تاریخ اس دور میں نبیل کندی گئی ، اسلامی فتوح ، مغازی ، سیرت اور طبقات سے متعلق تھے ، کوئی عمومی تاریخ اس دور میں نبیل کندی گئی ، گوکداس کی نقل وروایت کا کام شروع ہوگیا تھا، جن لوگوں نے اس فن کی تدوین میں حصد لیا، ان میں واقدی الہتونی میں دالد کی استونی میں دالد کی المتونی میں دالد کی المتونی میں المالک بن بشام منونی سال ، الشی عبد الملک بن بشام الملک واقد کی سال ، الشی فتوح الشام الب موضوع پر غیر مسبوق ہے ، ان میں بشام الملک اور واقد کی پرعلاء نے کم اعتماد کیا ہے۔

نحوولغت :

فن نحو کی مدوین کا آغاز عبد سحاب ہی میں ہوگیا تھا، کیونکہ جب اہل مجم نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے قرآن کے پڑھنے میں بڑی فاش فاش غلطیاں شروع کردیں تو بعض صحابہ کے مشورہ ہے ابواسودود کلی متوفی کاھےنے سب سے بہلے تو کے بجھ تواعد مقرر کئے۔ پھرائی کے بعدال فن میں برابر ترقی ہوتی رہی ، یہاں تک کہ عہد تع تابعین میں اس فن نے آخری صد تک ترقی کرلی ،اس میں سب سے زیادہ حصہ بھر یوں نے لیا، گو بعد میں کسائی اور فراکی وجہ سے وئی بھی ان کے سہیم وشریک ہوگئے ،ای طرح لغت کی تدوین بھی ای عہد میں ہوئی۔

اس عبد مے متاز نحوی جنہوں نے ابئ تحریفی یادگاریں بھی چھوڑی بیں ان بیں ابوبشرسیبویہ متوفی سمال ، کسائی ، معاذ البرا، ابوز کریا، الفراء خاص طور پر ممتاز ہیں ، سیبویہ کی '' کتاب' اس عبد سے کے کرآئ تک نحو کی سب سے معتر تصنیف بھی جاتی ہے ، لغت کی قد دین ہیں جن لوگوں نے حصہ لیا، ان میں سب سے متاز الخیل ابن احمہ ہیں جن کی کتاب آج بھی قابل وثو ق بجھی جاتی ہے، ای طرح عربی نثر وقت بھی جاتی ہوا ، جن کی کتاب آج بھی قابل وثو ق بجھی جاتی ہے، ای طرح عربی نثر وقت بھی جاتی ہوا ، جن کی کتاب آج بھی قابل وثو ق بجھی جاتی ہوا ، جن کی کتاب آج بھی قابل وثو ق بجھی جاتی فہرست سے خارج ہیں ۔ اس دور کی شاعری گواسلامی نقط نظر سے بہت بچھی سے بھی میں میں جس اس لئے ہم ان کونظر انداز کرتے ہیں ۔ اس دور کی شاعری گواسلامی نقط نظر سے بہت بچھی سے اشعار میں مقتل بھی بھی شعراء خاص طور تبع تا بعین کے تربیت یافتہ ایسے موجود تھے، جن کے اشعار میں اسلام کے اخلاقی رجوانات کا پیہ چلایا جا سکتا ہے۔

# عملی کارناہے:

اوپر ذکر آچکا ہے کہ اسلام کاسب سے بڑا اعجازیہ ہے کہ اس کے ذراجہ دنیا کو ایک ایس ایر عملی زندگی بلی جس کی نظیر تاریخ انبیا کے علادہ کسی دوسری قومی ،سیاسی ،اور ندہبی تاریخ بین نبیل ملتی اور جہال کہیں بھی اس کا بچوسراغ ملتا ہے تو اس کی عمر بہت زیدہ طویل نظر نبیل آتی ،لیکن اسلامی تاریخ کے ہر دور میں بچھا یسے برگزیدہ افراد بیدا ہوتے جارہے ہیں ،جن کود کھے کر ایک نظر میں اسلام کاعملی نقشہ ساسنے آجا تا ہے،دوسری صدی میں ہملی زندگی حضرات تیج تابعین کی وجہ سے زندہ رہی۔

عملی زندگی کا مطلب یہ ب کہ اسلام نے عقائد سے لے کر معاملات ومعاشرت تک جو اتعلیم دی ہے افراد کے مل سے اس کا مظاہرہ ہو۔

چنانچ آپ بزرگان تبع تا بعین میں ہے جن صاحب کا بھی تذکرہ پڑھیں گے،اس حیثیت سے وہ ممتاز نظر آئیں گے، پھر بہی بین میں ہے جن صاحب کا بھی تذکرہ پڑھیں گے، اس حیثیت سے وہ ممتاز نظر آئیں گے، پھر بہی بین کہ ان کے حالات پڑھنے کے بعد صرف ان کی عملی ذندگی کی تصویر ساسنے آجاتی ہے بلکہ اس میں اتن تاثیر ہے کہ اپ اندر عمل کا جذبہ انجر تا ہے، یقین وتوکل، آفرت کی کامیابی کی آرزوخدا ہے محبت کے واقعات پڑھ کرخدا کی محبت اور آخرت کا یقین بیدا ہوتا

ہے،ان کی جرات جن گوئی اوراحیائے سنت کے جذبہ وشوق سے مایوس کن عالات میں پچھ کرنے کا شوق اور ولولہ بیدا ہوتا ہے ان کی عبادت وتقویٰ کے قصے پڑھ کردل میں عبادت وتقویٰ کا جوش بیدا ہوتا ہے،غرض بیدکدان کی عملی زندگی میں جذب وانجذ اب دونوں ہیں۔

اللَّهم احسن اليهم واجزمهم احسِنَ الجزَاءِ وَاحشرَنا مِعَهم وَاللَّهِم اللَّهِم العليم وَاجزمُهم النَّهُ اللَّ

خادم مجيب اللدندوى ۱۸ جولائی ۱۹۸۹ء مطابق مطابق اله نمرم الحرام و سيال

#### بسم الله الوحمٰن الرحيم

# حضرت امام ابو یوسف

نام ونسب :

یعقوب نام ۔ ابو یوسف کنیت تھی ہسلسلہ نسب انصار سے ل جاتا ہے اُن کے جد اعلی سعد

بن تنبعہ معلی تھے ، غزوہ احد میں شرکت کی اجازت جا ہی ، گرکم کی کی دجہ سے اجازت جا ہی ہگر کم سی کی

وجہ سے اجازت نبیں لی ، دوسال بعد غزوہ خندق چش آیا تو اس میں شرکت کا شرف حاصل کیا ، اس غزوہ میں

انہوں نے بڑی جانبازی و کھائی ، دشمنول سے برسر پریکار تھے کہ حضورانور ہوگئ کی نگاہ مبارک ان پر پڑی۔
فرمایا کون ہو۔ بولے مجھے سعد بن خنبہ تھے جس بھر قریب بلایا۔ اورسر پردست شفقت بھیرا۔

امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ آنخضرت ﷺ کے دست شفقت پھیرنے کی برکت ہم ابتک محسوں کرتے ہیں اللہ محسوں کرتے ہیں ال

ان کے والد ابراہیم ایک غریب آ دمی تھے، اور کوفہ میں محنت مزدوری کرکے گذر اوقات کرتے تھے۔

سنهولادت :

امام ابو بوسف " كوفه من سال يا ساق من بيدا بوك \_

تعليم كا آغاز اورمعاش تنگى:

ابتدائے عمر ہی ہے ان کو لکھنے پڑھنے کا شوق تھا، مگر ان کے والد اپنی غربت کی وجہ ہے جا ہے تھے کہ حصول معاش بیں ان کا ہاتھ یٹا کیں ، اس وجہ سے ان کو بہت دونوں تک ہا قاعدہ تخصیل علم کا موقع نہل سکا لی مگران کے ذوق علم نے ان کو اتنا اکسایا کہ ای تنگی و ترشی بیں اپنے والد کے چپکے علائے کو فد کی ضدمت میں حاضر ہونے گئے کوفہ میں اس وقت فقہ وحدیث کی بہت کی جلسیں ہر پاتھیں ، جن میں مجد بین الی گئے اور امام ابو صنیفہ "کی مجالس درس کو ضاص اتنیاز حاصل تھا۔ چنا نچے امام ابو بوسف شحصصیت سے پہلے این ابی لیک کی مجلس درس میں حاضر ہوئے ، اور تقریبا ۸۔ ۹ برس تک ان سے کسب فیض کرتے رہے ، اس کے بعد امام صاحب کی مجلس ورس میں شریک ہونے گئے ، اور ان کو پیملس ایس علیملہ وہیں ہوئے۔

ان کے والد کوطلب علم کی طرف ان کی حد درجہ توجہ اور انہاک اور کسب معاش ہے ہے ہوائی بہت گرال گذرتی تھی، چنانچ ایک ون بیام صاحب کی مجلس میں شریک تھے، کہ ان کے والد بہنچ اور زبرد کی ان کواٹھا کر گھر کوآ گئے، اور سمجھا کہ ابو صنیقہ کھاتے پیٹے آدمی ہیں، تم ان کی رئیس کیوں کرتے ہوتے والد کی قبیل تھم میں گئی روز وہ امام صاحب کی مجلس میں نہیں گئے، تو امام صاحب نے دریافت کیا، امام ابو بوسف کو جب اس کی اطلاع ملی، تو وہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام صاحب نے آئے ہی ہو جھا کہ استے دن سے دری میں کیول نہیں آئے، بولے امام صاحب نے آئے ہی ہو چھا کہ استے دن سے دری میں کیول نہیں آئے، بولے

الشغل بالمعاش و طاعة والدى "كسب معاش كى مشغوليت اور دالده كى اطاعت مانع ربى " ـ.

ا آگے کے دافعات ہے معلوم ہوگا کہ با قاعدہ طلب علم سے پہلے ہی ان کی شادی بھی ہوچگا تھی ،اوروہ صاحب اولاد بھی ہوگئ تھے ، ان کے بال بچوں کی معاشی فرمہ داری کی وجہ سے ان کے والد اور زیاد دان کو حصول ، حاش پر بجبور کرتے تھے۔

ع منا قب موفی اور تاریخ بغداد میں ایک دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے والد کا انقال بجبین ہی میں ہوگیا تھا ، ان کی والدہ کے لئے کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا جب فررہ ہوشیار ہوئے ، تو ان کی والدہ نے ایک کھانے کی ود کان پر ان کو نوکر رکھواد یا ،کیان پر گھر ہے ہو تو بجائے مان خرص پر جانے کہ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ، اور تعلیم میں مضر ہوتے ، اور تعلیم میں مضر ہوتے ، اور تعلیم میں مشخول رہتے ، شام کو گھر واپس آگر والدہ ہے اس کا تذکر و نہ کرتے ، ایک مہینہ کے بعد ان کی والدہ نے کہا کہ دکان دار نے تم کو نہ بچھ کھایا اور نہ کام کا بچھ معاد خد ہی دیا ، یہ خاصوش رہے ، اس بران کی دالدہ نے ان کا ہاتھ بکڑا ، اور دکان دار کے پاس بینی میں ، اور اس ہے کہا کہ کی کو نہ بچھ کھایا و نہ اس کے باس بینی میں اور ان کو ورس سے کہا کہ بی بینی ہونے و والم صاحب کی جگس میں کی روز نہیں گئے ، انہوں نے ان کو ہا یا ، اور بچھ تھ و کی اور کہا تعلیم جادی رکھور رکھوں نے ان کو ہا یا ، اور بچھ تھ و کی ورکہا تعلیم جادی رکھور رکس نے دین بی بینی بینی ہونے و والم صاحب کی جگس میں کی روز نہیں گئے ، انہوں نے ان کو ہا یا ، اور بچھ تھ و کی ورکہا تعلیم جادی رکھور رکھوں نے ان کو ہا یا ، اور بچھ تھ و کی ورکہا تعلیم جادی رکھور رکھوں نے دین بی ورکہا تھا بھی جادی رکھور رکھوں کے دیں ہوں کو دیاں میں میں کی دور نہیں گئے ، انہوں نے ان کو ہا یا ، اور بچھ تھ و کی اور کہا تعلیم جادی رکھوں کور کی دور کہا تعلیم جادی رکھوں کی دور کہا تعلیم کی دور نہیں گئے ، انہوں نے ان کو ہا یا ، اور بچھ تھ و کی دور کہا تعلیم جادی رکھوں کی دور نہیں کی دور نہیں کی دور کہا تعلیم کی دور کہا تعلیم کی دور کہا تعلیم کی دور نہیں کی دور کہا تعلیم کی د

یہ کہہ کرمجنس درس میں بیٹے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اٹھنا جایا تو امام صاحب نے ردکا۔
جب مجلس برخاست (ختم) ہوگئ تو امام صاحب نے چیئے سے ان کو ایک تھیلی دی اور فر مایا کہ اس
ہے اپنی ضروریات پوری کروہ ختم ہوجائے تو پھر کہنا ، گھر پہنچ کرتھیلی کھولی تو سودرہ مستھے، اس کے
بعدوہ برابر درس میں شریک ہونے گئے، جب چنددن گذر جاتے تو دوبارہ امام صاحب ان کو پچھر قم
عنایت کرد ہے۔

امام ابو بوسف کہتے ہیں کہ لحاظ کی وجہ ہے ہیں کبھی اپنی ضرورت اوران کی دی ہو کئی رقم کے ختم ہونے کا تذکرہ نہیں کرتا تھا ، مگر وہ خود ہی اس کومسوس کرایا کرتے تھے، چٹانچے انہوں نے اس وقت تک مدد جاری رکھی جب تک ہیں بے نیاز نہیں ہو گیا ۔!۔

ایک دوسری روایت ہے کہ امام صاحب سے ان کے والد نے کہا کہ میر الڑکا بیفوب آپ کی مجلس درس میں شریک ہوتا ہے اور رات دن حصول علم مین مشغول رہتا ہے ،میرے کئی بچے ہیں اور پھر یہ بھی اللہ کے فضل سے میری طرح صاحب اہل وعیال ہے ان سے کہنے کہ یہ دن کو آپ کے درس میں شریک ہوں اور اس کے بعد جوونت بچے اس میں اپنے اہل وعیال کی کفالت کا سامان کریں۔

ان دونوں روایتوں میں کوئی تضافیس ہے مکن ہے کہ ان کے والد کی تفتگو کے بعد ہی امام صاحب نے ان کی مدد شروع کر دی ہوتا کہ حصول معاش میں ان کو وقت اٹھانی نہ پڑے اور ان کا وقت برباون ہو۔ امام صاحب کی خدمت میں آمد کی وجہ :

ام ابویوسف کی ابتدائی تعلیم وتربیت کے بارے میں کوئی تفصیل کتابوں میں نہیں ملتی ،اوپر کی روایات سے اتناتو ضرور پیتہ جاتیا ہے کہ انہوں نے جو پچھ حاصل کیا اس میں ان کی ذاتی ذوت وشوق کے ساتھ امام صاحب کی مالی امداداور تکفل کو بھی دخل رہا ہے ور ندان کے الدین کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ دہ تعلیم کے لئے دفت نکال سکتے۔

اوپر بیدذ کربھی آ چکا ہے کہ امام اوب بوسف سب سے پہلے امام محمد بن ابی لیک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کسب فیض شروع کیا مگر کئی برس کے بعد پھر دوامام صاحب کی خدمت میں

لے ان کے دالد کے بارے بیل جورہ ایتیں مذکور ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس دفت تک زندہ رہے جب تک کہ امام ابو یوسف صاحب عیال نہیں ہو گئے گراس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو پیٹیم چھوڑ کر دینا ہے رفصت ہو گئے تھے گر اس واقعہ بیں بہت ہے الی با تمی مذکور ہیں جن کی میشیت قصہ کہائی ہے زیادہ نہیں ہے۔ امام ذہبی نے اس روایت کو ''حکی'' کے لفظ ہے بیان کر کے کمزورکر وہلے میں جرائی اور ہیں ہے مناقب مناقب برفتی جلدا۔ سے ۲۱۲۲) آنے جانے اوران کے درس میں شریک ہونے لگے۔ امام ابدیوسٹ نے ابن ابی لیکی کی مجلس درس کو چھوڑ کر کیوں امام صاحب کی صحبت اختیار کی اس بارے میں ارباب تذکر بہت ہی باتیں لکھتے ہیں گر ان میں بعض باتیں بالکل بے بنیاد معلوم ہوتی ہیں ہیں لئے ہم ان کی قدر نے تفصیل کرتے ہیں۔

ان کے پہلے استاذ محمہ بن انی لیکی ممتاز تا ہی عبدالرحلٰ بن انی لیکی کے صاحبز ادے اورخود ممتاز بنج تا بعین بیں ہے، اُموی اور عباسی دونوں دوروں بیں برسوں قاضی رہ بیکے ہے اس کے ان کے علم اور تجر بددنوں وسیع تھا۔ امام ابو یوسف کے ان سے علمی اور عملی دونوں طرح سے فیض اُٹھایا تھا، لیکن اس زیانہ میں کوئی طالب علم وہ بھی فقہ کا امام عظم کی مجلس درس سے بے نیاز نہیں رہ سکتا تھا۔ چنا نچیامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ این الی لیکٹی باو جودا ہے ذواتی فضل و کمال اور علمی منزلت کے جب کوئی مشکل ابو یوسف فرماتے ہیں کہ این الی لیکٹی باو جودا ہے ذواتی فضل و کمال اور علمی منزلت کے جب کوئی مشکل مسئلہ آتا تو سب سے پہلے امام صاحب کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس سے مجھ کو خیال بیدا ہوا کہ امام صاحب کے درس ہیں بھی ضرور شریک ہونا چا ہے مگر استاذ کا احتر ام و کھا ظامن ہیں مانع میاں وجہ سے میری ہمت و ہال جانے کی نہیں پڑتی تھی لیکن بعد ہیں بچھا لیے واقعات پیش آئے کہ محمد بین ابی لیکٹی کی کبل سے وابستہ ہو گئے۔

میری بی کہل سے منقطع ہوکر دہ بمیشہ کے لئے امام صاحب کی مجلس سے وابستہ ہو گئے۔

اہل تذکرہ نے اس سلسلہ میں متعدد ایسے داقعات لکھے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف اوران کے شیخ میں بعض مسائل میں اختلاف پیدا ہوا جس کے نتیجہ میں انہوں نے ان کی مجلس درس چیوڑ دی اور امام اعظم کی مجلس درس میں آ کرزانو سے تلمذہ کرنے گئے لیکن عاجز کے نزدیک متعدد وجوہ کی بناء پریہ بات کلیۃ مجیح نہیں معلوم ہوتی۔

۲۔ دوسری۔۔۔۔ بیک اگر قاضی محمد بن الی لیلی " انسلاف مسائل کی دجہ سے ان کو تفریدیا ہوگیا ہوتا اور اس بنا پر ان کی مجلس درس جھوڑ میٹھے ہوتے تو امام اعظم کی درسگاہ سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ خودمند درس وقضا پر جیٹھے تو اپنے تلااقدہ کے ساسنے امام صاحب اور ابن الی لیلی کے اختلافی مسائل کو مساویا نہ طور پر بیان نہ کرتے بلکہ ہر مسئلہ پر ابن الی لیلی " پر نکیر کرتے لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔

ایے تمام مخلف فیہ مسائل کوام مجمہ "نے ایک کتاب میں ''اختلاف ابی صنیفہ وابن ابی کیل'' میں جمع کر دیا ہے جو حیدرآ باد میں حیسب گئی ہے اس کے دیکھنے سے انداز و ہو جاتا ہے کہ ان کے دل میں اپنے دونوں اساتذہ کا احترام آخر وقت تک باتی تھا۔

"- تیسری - - - بیک امام نزهسی نے میسوط کے آخر میں جباں امام صاحب اور قاضی ابن ابی لیلی کے اختلاف ابی لیلی کے اختلاف کا ذکر کیا ہے وہاں امام ابو بوسف " اور ابن ابی لیلی " کے اسباب اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے ، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو بوسف " نے ۹ برس ابن ابی لیلی " کی خدمت میں تعلیم حاصل کیا گھراتی ہی مدت امام صاحب کی خدمت میں رہے ۔ (جلدہ ۳۳ بس ۱۲۸) اس کے بعد قبل ( کہا گیا ہے ) کی لفظ سے فدکورہ بالا سبب کا ذکر کیا ہے جو بعض لوگوں کے نز دیک استاد وشاگر دیے درمیان کشیدگی کا باعث بوا مگر قبل کے لفظ سے اس واقعہ کاذکر کرنا ہجائے خود اس کے ضعف کو ظاہر کرتا ہے ۔

اصل بات ہے کہ بیعلوم دیدیہ کے بتاع و تدوین کا ابتدائی زبانہ تھا جو بیننگر وں اور ہزاروں اللے علم کے سینوں اور سفینوں میں منتشر تھا س لئے اس وقت کا بیوستورتھا کہ طلبہ زیادہ سے زیادہ اللی علم واصحاب درس کے پاس جا کراستفادہ کرتے تھے تا کہ ان منتشر اجراکو وہ اپنے اپنے سینہ سفینہ میں جمع کر سکیس، چنانچاس دور کا کوئی ایسامتاز اہل علم ہیں ملے گاجس کے بیننگر وں کی تعدامیں شیورخ ندر ہے ہوں اس لئے امام ابو یوسف جیسے طباع اور ذبین طالب علم صرف ایک استاد پر کیسے تناعت کر سکتے تھے ، انہوں اس لئے امام ابو یوسف جیسے طباع اور ذبین طالب علم صرف ایک استاد پر کیسے تناعت کر سکتے تھے ، انہوں نے بھی دستورز مانہ کے مطابق مختلف شیورخ واسا تذہ کی خدمت میں جا کر ذانو ہے ادب تہ کیا ہوگا اور اور یا دم کاریشوں ان کوابن لیا گی مجنس درس سے اٹھا کرامام صاحب کی مجلس درس میں لایا ہوگا۔

اس لئے ایک شخ کے بہاں ہے دوسر ہے شخ کے پاس جانے کی وجہ خواہ نو آوکی ناراضگی ہی قرار دیتا سجے نہیں ہے ، بیتے کے بہاں مصاحب اور ابن انی لیلی میں بعض فقہی مسائل میں اختلاف تھا اس لئے ابتدا خود امام ابو یوسف کو امام صاحب کی مجنس درس میں جانے میں تامل تھا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ ان کو اس سے آکلیف ہو گرقاضی این انی لیلی " ہے کہیں ہیں جہیں ہیں جہیں ہے کہ خود انہوں نے اس سے ان کو اس سے کہ خود انہوں نے اس سے ایٹ شاگر دکوروکا ہو۔

پھرامام صاحب اور این الی لیل می کا اختلاف نفسانیت پرجی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے استفادہ میں مانع ہوتے۔ چنانچہ این الی لیل کے بارے میں خود امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ مشکل مسائل میں اعلانیہ امام صاحب کی رائے دریا فت کرتے تھے!۔

إ مناقب كى جلدا يس٢١٢

تخصیل علم کی مدت :

امام ابو یوسف ی تحصیل علم یا استفاده کی کل مدت کتنی ہے، تذکرہ نویسوں کی روایتیں اس کے بارے میں مختلف ہیں۔ یوسف بن الی سعد نے خودامام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ امام ابو صنیفہ '' کی خدمت میں میری آمدورفت مسلسل ۹ برس رہی کے دوری روایت ہے کہ سترہ برس ان کی صحبت میں رہائے۔ تیسری روایت امام شرحی کی ہے جواو پڑتقل ہوئی ہے کہ ابرس ابن الی لیالی کی خدمت میں اور ۹ برس ان ما ابو صنیفہ '' کی مجلس درس میں رہے '' کی خدمت میں اور ۹ برس ان ما ابو صنیفہ '' کی مجلس درس میں رہے '' کی خدمت میں اور ۹ برس ان ما ابو صنیفہ '' کی مجلس درس میں رہے '' کی خدمت میں اور ۹ برس ان ما ابو صنیفہ '' کی مجلس درس میں رہے ''

بظاہران میں دوروایت قابل تقیم نہیں معلوم ہوتیں اگر پہلی روایت تعلیم کی جائے توان کی تعلیم کا زمانہ کم سے کم ۲۸ برس قرار پائے گا، ۹ برس این الی کی خدمت میں اور ۲۹ برس اور ۲۹ برس مصاحب کی صحبت میں۔ دوسر کی روایت پراعتبار کیا جائے تو مدت تعلیم ۲۹ برس ہوتی ہے اس میں آثر دوسر بس شیوخ سے استفادہ کی مدت بھی شامل کر لی جائے تو معلوم نہیں بیدت کہاں ہے کہاں پڑھی جائے اس سی سیوخ سے استفادہ کی مدت بھی شامل کر لی جائے تو معلوم نہیں بیدت کہاں ہے کہاں پڑھی جائے اس کے لئے یہ سی طرح سے نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے اتنی طویل مدت صرف حصول تعلیم برصر ف کی ہوگ ۔ امام سرحی نے جومدت بتائی ہے یعنی ۱۸ برس وہ بھی امام ابو یوسف جیسے قوی الحافظ، ذبین، طباع اور غیر معمولی نہیم طالب علم کے لئے گو بہت ہے تا ہم اس کی صحت پر یعنین کیا جا سکتا ہے۔

پھر بیردایشیں اس وقت اور کمزور ہموجاتی ہیں جب کہ ان کا سنہ والا دت بہی تذکرہ نگار سال بھے قرار دیتے ہیں۔ اس کے قرار دیتے ہیں اس کئے کہ امام ابوصنیفہ ''کی وفات و ہاہے میں ہموئی۔ اس کھانلا سے امام ابو پوسف'' کی عمران کی وفات کے وقت صرف سے مربی کتھی جو پہلی روایت کے مطابق ان کی مدت تعلیم سے بھی کم ہے۔

ان روایتوں میں اس طرح تطبق وی جاستی ہے کہ پہلی روایت میں امام ابو یوسف نے وہ محر یتائی جو جس میں ووامام صاحب کی خدمت میں گئے۔ اس کی تا نیداس سے بھی ہوتی ہے کہ جب وہ امام ابوعنیفہ "کی خدمت میں ماضر ہوئے ہیں تو ان کی عمر کافی تھی اور صاحب ابل وعیال بھی تھے ، جبیا کہ ان کے والدے واقعہ میں ذکر آچکہ ہے۔ دوسری روایت میں انہوں نے پوری مدت تعلیم بتائی ہواور تیسری روایت میں صرف امام صاحب کے ساتھا بی رفاقت کا زمانہ بتایا ہو، جس کوروا تھ نے باہم غلط کردیا ہو، ان روایتوں نے اپنی زندگی کاسب کے میں موروا تی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کاسب سے قیمتی اور طویل زمانہ ابلی اور امام صاحب کی خدمت وصحبت میں گزارا۔

## علم دين يعشغف:

اوپرذکرآچاہے کہ امام ابو پوسف نہایت ہی غریب ادر عسیرالحال باب کے فرزند تھے اس لئے بچپن ہی بیں حصول معاش کا سوال ان کے لئے پیدا ہو گیا تھا گران کو طبیعاً علم دین سے اتنا شغف اور ذوق تھا کہ معاش کی تنگی اور عسرت کی زندگی ان کی تصلیل علم کی راہ بیس مانع نہ ہوگی۔ اور اگر بھی مانع ہوئی اور وہ مجبورا کسب معاش کی طرف مائل ہوئے بھی تو ان کے مشقق استاد نے ضرورت پوری کرکے مانع کو دور کردیا۔

ان کے ذوق وشغف کا اندازہ اس ہے کرنا چاہئے کہ بوسف بن سعید کا بیان ہے کہ امام ابو بوسف ؓ نے ایک مدت تک امام صاحب کی خدمت میں آ مدورفت کا سلسلہ جاری رکھا مگر اس طویل مدت میں ایک دن بھی ایسانہیں گز راجس میں وہ فجر کی نماز میں ان کے ساتھ شریک ندرہے ہوں۔

امام ابو بوسف کاخود بیان ہے کہ میں برسوں امام صاحب کی رفاقت میں رہا مگر بجزیماری کے عید الفطر دعید الفطر میں استحد موتا ہے لیکن انہوں نے مجلس علم کی شرکت اور امام صاحب کی محتیت ورف قت کوعیدین کی خوشی و مسرت پرتر جیج دی۔

منا قب موفق میں ہے امام ابو یوسف کے کسی بچد کا انتقال ہو گیا مگروہ اس کے جنازہ اور قرفین میں اس لئے شریک ندہ و سکے کہ مباد المام صاحب کے درس واملا کا کوئی حصہ چھوٹ نہ جائے۔ خود فرماتے ہیں:

مات ابن لِي قَلَمَ احضر جهازه ولا دفنه و تركته على جيراني واقربائي مخافة ان يفوتني من ابي حنيفة شيني ولا تزهب حسرته عني . (جلد ٢ ص ٢٠٥)

''میرے ایک بچے کا انقال ہوگیا لیکن میں اس کی جبیز و تدفین میں شریکے نہیں ہوا اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس ک اپنے پڑوسیوں اور عزیز وں کی ذمہ واری پر جبھوڑ ریا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ابو حنیفہ کے درس کا کوئی حصہ جبھوٹ جائے اور مجھے اس کی حسرت رہ جائے''۔

اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کوعلم دین سے کتنا ذوق اور شغف تھا اور امام صاحب کی مجلس درس کی ان کی نگاہ میں کیا قدرو قیمت تھی۔ اس واقعہ ہے اس خبد کی اسلامی معاشرت پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے۔ اس زمانہ میں ہمدردی، مواسات اور اخوت اس درجہ عام تھی کہ امام ابو یوسف نے اپنے لختِ جگر کے جناز واور تدفین میں اس کے شرکت ضروری نہیں بھی کہ وہ گرنہ بھی شریک ہوں گے تو ان کے اعز و، اقربا اور پڑ دی اس کام کواپنا ذاتی کام بچھ کر پورا کردیں گے۔

مناقب کردی میں یہ بھی ہے کہ امام ابو یوسٹ اپنے دالد کے جناز و میں بھی امام صاحب کی مجلس درس کے جیاز و میں بھی امام صاحب کی مجلس درس کے جیموٹ جانے کے خیال سے شریک نہیں ہوسکے تھے ممکن ہے دونوں واقعے ایک ہی ہوں اور راویوں نے دوکر دیا ہو۔

او پر ذکر آچکا ہے کہ تنگی وعسرت کی دجہ ہے ان کے والد ایک باران کو درس ہے اٹھالے گئے ۔ تھے۔ احمد بن کمی کے بیان کے مطابق درس ہے اٹھا لے جانے کا واقعہ ایک ہی بار چیش نہیں آیا بلکہ بسااد قات ایک ہی دن بیس کئی کئی بار چیش آتا تھا، پوراواقعہ ہے۔

عبدالحمیدالحمانی کہتے ہیں کہ امام ابو بوسف کے والدامام ابوصنیقہ "کی مجلس درس ہیں آتے اور ان کا ہاتھ بکڑ کر اُٹھائے جاتے ،لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے والد کی نظر بچا کر پھر آجاتے ،ان کے والد پھر آتے اور انہیں واپس لے جاتے ، یہاں تک کہ ایک دن ان کے والد بہت خصہ میں مجلس میں آئے اور اپنے صاحبر اور کو بہت خت وست کہااور ایل مجلس سے خاطب ہوکر کہا

يعصني هذا الوالد انتم تعينو نه<sup>ك</sup>

''میرالز کابار بارمیری تھم عدد لی کرتا ہے اورتم لوگ اس کی مدد کرتے ہو''۔

امام صاحب نے ان سے فرمایا کرآپ کیا جا ہتے ہیں، بولے یہ بازاد جاکر کچھ کما تھیں اور اہل وعیال کی پرورش میں میرا ہاتھ بٹا تیں۔امام صاحب نے فرمایا انشاء النداس کار فیر میں ہم ان کی مدد کریں گے لیکن انہوں نے اس کو بچھ بسند نہیں کیا، بالآخر امام صاحب نے ذرا تلخ لہجہ میں فرمایا کہ اگر آب ان کو تعلیم سے روکنا جا ہے ہیں تو اس میں آپ کی قطعی مدونہیں کی جاسکتی، ہاں کفاف کے سلسلہ میں ہم ان کی مدد کے لئے تیار ہیں آپ براہ کرم واپس جاسے کے اوراس مقدس کام سے ندرو کے۔

بعض روایتوں سے پتہ چاتا ہے کہ علم دین سے ان کو جوشغف وانہاک تھااس کی شکایت محض ان کے والدین بی کوبیس تھی بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی ۔ تھی بفر ماتی ہیں کہ وہ دن بھر تو امام صاحب کی خدمت میں رہتے تھے اور رات کو گھر آتے تھے اور بھی بھی رات کو بھی و ہیں رہ جاتے تھے اور کئی کئی دن گرمبیں آتے تھے۔ایک دن میام ابو یوسف کی شکایت کے کرامام صاحب کی فدمت پہنچیں اور عرض کی کہ بیآ ب کے شاگر دہمارے نان دنفقہ کی طرف کوئی توجیبیں کرتے مصرف پڑھنے پڑھانے ہی میں سگے رہتے ہیں امام صاحب نے ان کو سمجھایا ادرصبر کی تلقین کی اور فر مایا کہ میٹ سرت اور شک دئی میں سگے دہنے اندازہ ہم جوجا نیس گے اور تم لوگ ان سے جوتو تع رکھتے اس سے زیادہ تم کو سلے گا۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ حصول علم دین کی راہ میں ان کے لئے کتنے مواقع تھے، جن کو پچھاؤان کے طبی ذوق ورشوق نے دور کر لیا ادر بچھامام صاحب کی نظر التقات اور مالی مدد نے۔

من کو بچھاؤان کے طبی ذوق ورشوق نے دور کر لیا ادر بچھامام صاحب کی نظر التقات اور مالی مدد نے۔

واقعہ یہ سے کہا گرا ہم صاحب کی نظر التقات نہ ہوتی تو وہ بہت دنوں تک ان موازنع کی تا ب

واقعہ یہ ہے کہ اگرا،م صاحب کی نظر النفات نہ ہوتی تو وہ بہت دنوں تک ان موافع کی تاب نہ لا سکتے ،اورعلم دین ہے محروم رہ جاتے۔

دوسر ہے شیوخ حدیث ہے استفادہ:

قاضی ابن ابی کیل کے تلمذ اور امام صاحب جیسے فقیہ و مجتبد کی خدمت ورفاقت میں رہنے کے بعد کسی دوسرے صاحب کمال کے سامنے ان کوزانو ہے کلمذنہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ،، جسیا کہ وہ خود فرماتے ہیں۔

ماكان في الدنيا مجلس احب الى من مجلس ابى حنيفه و ابن ابى ليلى فانى مارايت فقيها افقه من ابى حنيفة ولا قاضيا خير امن ابى ليلى <sup>ك</sup>ــ

" مجھے دنیا میں کوئی مجلس درس امام ابوصیفہ" اورا بن کیلی کی مجلس درس سے زیاوہ محبوب نہیں ہے، اس کے کہندتو میں نے امام ابوصیفہ" جیسا بہتر فقید دیکھااور ندا بن ابی کیلی " جیسا قاضی "۔ اس کے کہندتو میں نے امام ابوصیفہ" جیسا بہتر فقید دیکھااور ندا بن ابی کیلی " جیسا قاضی "۔

کیکن ہراستاؤن کی بچھنہ بچھ خصوصیت ہوتی ہے،اس کئے متقد مین میں عام دستورتھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اساتذہ فن کی خدمت میں حاضر ہو کہ ان سے کسب فیض کرتے تھے۔ چنانچہ امام ابو بیسف" بھی ہے تمارشیون حدیث دفقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے چشر علم سے اپنی تشکی (بیاس) بجھائی۔

امام ابو بوسف ہے جن شیوخ اور اسا تذہ فقہ وحدیث ہے استفادہ وروایت کی ہے ان کی تعداد سو سے متجاوز ہے ،ہم ان میں سے ان چند مشاہیر کا نام یہاں درج کرتے ہیں۔ جن کی روائتیں کتاب الخراج میں موجود ہیں۔

(۱) ابان بن عباس (۲) ابواسحاق الشيباني (۳) اسرائيل بن ابي اسحاق (۴) المعمليل ين ابراجيم المهاجر (۵) المعيل بن الى خالد (۲) المعيل بن عليه (۵) المعيل بن سلم (٨) ابوب بن عتب (٩) ابو كربن عبدالله البذلي (١٠) تابت ابو حزه المماني (ترندي كرواة مِن بين) (۱۱) اين جريج (۱۲) مجاج بن ارطاة (۱۳) جريز بن عنان (۱۳) حسن بن وینار (۱۵)حسن بن علی بن مماره (۱۲)حصیبن بن عمرو بن میمون (۱۷) حظله بن ابی سفیان (۱۸) روح ابن مسافر (۱۹) سعید بن عرویه (۴۰) سعید بن مرزبان (۲۱) سعید بن مسلم (۱۲) سفیان بن عینیه (۲۴) سلیمان کتیمی (۲۴) سلیمان بن مبران الاعمش (۴۵) ساک بن ترب (٢٦) طلحه بن يجيل (٢٤) طارق بن عبدالرحمن (٢٨) عاصم الأحول (٢٩) عبدالله بن سعيد المقیری (۳۰)عبدالله بن عل (۱۳۱)مبید بن عمر (۳۲)عبدالله بن محرد (۱۳۳)عبدالله بن واقد (۳۴ ) عبدالله بن ابوليد المد ني (۳۵ ) عمر د بن دينار (۳۲) عمر د بن ميمون بن مبران (٣٧) غيلان بن فيس البهد اتي (٣٨) الفصل بن مرزوق (٣٩) قيس بن الربيع (۴۰) قیس بن مسلم (۴۱)لهیث بن سعید (۴۲)امام مالک بن انس (۴۳۰)مالک بن مغول (۴۳) محرین اسحاق صاحب (۴۵) لمغازی (۴۶)محرین الیامید (۴۷)محرین السائب الکلمی (۴۸) محمد بن سالم (۴۹) محمد بن طلحه (۵۰) محمد بن عبدالله (۵۱) محمد بن عمرو بن علقمه (۵۲)مسعر بن کدام (۵۳)مسلمالخزاعی (۵۴)مطرف ابن طریف (۵۵) بومعشر (۵۲)مغیر بن مقسم (۵۷) نافع مولی بن عمر (۵۸) نصر بن طریف (۵۹) ابن الی شخ (۲۰) ہشام بن عرود (۱۲) ہشام بن معید۔

اس فبرست میں بعض ممتاز تا بعین کانام بھی نظرا ئے گا،اس میں ان شیوخ حدیث وفقہ کہ نام بھی ہیں جن کوحدیث وفقہ میں امامت کا مقام حاصل تھا، علامہ زاہدالکوٹری نے ان کے ہم اشیوخ کا تذکرہ کیا ہے، علاوہ بریں ان کی کتاب الخراج میں متعدد جگہ پر ' غیرواحد من علاء الل المدین ' وغیرہ کے الفاظ ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدینہ میں ان کے شیوخ بمثر ت تھے، حالانکہ اس فہرست میں صرف پندنام آئے ہیں۔

امام ما لكّ يه ملا قات:

امام ابو بوسف اور امام ما لک ہم عصر تھے، اور دونوں درجہ اجتہاد پر فائز تھے، اس کئے ان دونوں میں بعض اجتبادی مسائل میں اختلاف تھا، جن کے بارے میں بالمشافہ گفتگو بھی ہوئی، اور امام ِ ابو بوسٹ نے باوجود معاصرت کے بعض مسائل میں امام مالک کے رائے کوتر جیح دی ، بیا ختلاف بعض ان فردی مسائل میں تھا، جن کا تعلق تدن ،معاشرت اور معاملات ہے تھا،مثلاً اس وقت تمام اسلامی ملکوں میں غلہ وغیرہ کے وزن کرنے کے لئے صاع، مد،اور طل وغیرہ رائج تھے، مگران کاوزن ہرمک میں مختلف تھا ،اور ہرجگہ کے علماءاینے بہال کے بہانوں کوسیح سمجھتے تھے ،اوران ہی ہے عشرہ صدقہ فطرہ ، وغیرہ میں کام لینے کی ہدایت کرتے تھے، امام ابو بیسف " کوفد کے رہنے والے تھے، اس لئے وہ کونی پیانہ کوسیجے سیجھتے تتھے ،گر جب وہ امام مالک ہے ملے ،تو انہوں نے ان کومدنی صاع دکھایا ،اور فرمایا کہ ي رسول الله كاصاع مي اس كے بعد امام ابو بوسف في اين رائے سے رجوع كرليا ك

مؤطا ہےامام مالک کی تدوین کے وقت حدیث وآثار کا کوئی دوسرا جامع مجموعہ نبیس تھا،اس لئے اس عہد میں اس کی روایت وساع سب سے زیادہ قابل فخر چیز مجھی جاتی تھی ،جن کو یہ فخر نصیب نہیں ہوتا تھا۔ان کابر اُنقف تصور کیا جاتا تھا۔امام یوسف ؓنے مؤطا کا ساع براہ راست امام مالک ﷺ کیا تھا، بلکدان کے مشہورادر جلیل القدرشا گرداسد بن فرات صقلی ہے کیا تھا، اس بنابرامام محدان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ امام ابو یوسف ؓ نے علم حدیث کی صرف مہک یائی ہے ، ۔ یعنی انہوں نے توامام ما لک" کی خدمت میں رہ کرموطا کا ساع کیا تھا،اور مام ابو پوسف" کوریشرف حاصل نہیں تھا <sup>سی</sup>۔ محمد اسحاق صاحب المغازي مُ ،اورامام ابويوسف ً:

جس زمانہ میں امام ابو پوسف امام صاحب کے حلقہ درس میں بیٹھ کر اکتساب فیض کرر ہے تھے،ای زماند میں محربن اسحاق کوف آئے ،جومیرومغازی کے امام سمجھے جاتے تھے،ان کی علمی شہرت اور کشش امام ابو یوسف" کوان کے حلقہ درس میں تھینج لائی، ان کے ساتھ ان کے تی رفقاء بھی تھے، جنہوں نے کتاب المغازی کے ماع کی خواہش ظاہر کی ،ادر دہ تیار ہو گئے ،امام ابو یوسف کا بیان ہے کہ میں کئی مہینہ تک ساع میں مشغول رہا، اور امام صاحب سے صفقہ درس اور خدمت میں نہ جا سکا،

ع اس روایت کے بارے میں زاہد الکوٹر نے لکھا ہے کہ رجوع کا ذکر سیجے نہیں ہے ادر پھر انہوں نے اس روایت کوٹا قابل ا متبار ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے چمریان کی شدیتہ بیندی ہے، جس کا وہ برمنلہ میں اظہار کرتے ہیں ،اس ہے امام ابو يوسف كاعظمت من كولَ فرق بين آيا-ع حسن الثقامتي بيس به

ح المام الويوسف كاللم حديث وآثار مي الناوسيع قعا، كه ان كوبراه راست ساع كي ضرورت بي نبيس تقي ، بلكه اس كامطالعه ان کے کئے کافی تھا ،اورامام محمر کا مطالعہ چونکہ عدیث وآثار میں امام مالک کی خدمت ہیں وسیع ہوا تھا۔اس کتے انہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی ہوگی اس بنا پر انہول نے امام ابو یوسٹ کے بارے میں بیرائے دی چمرامام ابو یوسٹ نے علمی یادگاری چیوڑی ہیں ،ان کے دیکھنے نے بعد کون کہ سکتا ہے کہ ان کوملم حدیث میں درک نہیں تھا۔ www.besturdubooks.net

جب پوری کتاب ختم ہوگئ ، تو امام صاحب کی خدمت میں عاضر ہوا ، امام صاحب نے غیر عاضری کی وجہ دریافت کی ، تو کہا کہ بیں محمد بن اسحاق سے ان کی کتاب المغازی کا ساع کر رہا تھا ، اس کے وجہ دریافت کی ، تو کہا کہ بین محمد بن اسحاق کے علم وروایت پراپنے عدم اظمینان کا انتے حاضر نہ ہوسکا ، یہ من کر امام صاحب نے محمد بن اسحاق کے علم وروایت پراپنے عدم اظمینان کا اظہار کیا ، مگر امام ابو یوسف نے کمال اوب کے ساتھ اپنے شفیق و مہر بان استاد کے سامنے صاحب مغازی کے علم وضل کا اعتراف کیا گئے۔

#### حلقهُ درس:

ا نے ائمہ روزگار وشیوخ زمانہ سے استفادہ وحصول تعلیم کے بعدان کو اپناعلیٰ دہ حلقتہ درس قائم کرنے کا خیال بیدا ہوا اور قائم بھی کرلیا مگر اس کی اطلاع امام صاحب کوئیس دی ، امام صاحب کوئیس دی ، امام صاحب کوئیس دی ، امام صاحب کومعلوم ہوا تو اپنے کسی شاگر د کے ذریعہ چند مسائل دریا فت کرائے ، جن کے جواب سے وہ مطمئن ٹیس ہوا ، ادرای وقت اس کی تر دید کی ، اب امام ابو یوسف کوا حساس ہوا ، کہ انہوں نے قبل از وقت صلفے نہ درس قائم کردیا ، چنا نچہ وہ امام صاحب کی خدمت میں آئے ، اور اپنی اس تقمیر کا اعتراف کیا ، امام صاحب نے نرمایا۔

تزبيت قيل أن' تحصرم كـــ

" تم انگور ہونے سے پہلے ہی منق بن گئے ( یعنی پختہ کا رہونے سے پہلے ہی درس وقد رئیس کا کام شروع کر دیا )"۔

اس سلسلہ کی آیک روایت ہے کہ ایک باروہ بیار پڑے، اہام صاحب ان کی عیادت کے لئے گئے، مزاج پری کے بعد امام صاحب نے فرمایا، کہ مجھ کوتم سے بڑی تو قعات ہیں اور تم مسلمانوں

کے لئے بہت مفید ہوسکتے ہو لے جب امام ابو یوسف ایستھے ہوئے وان کو ابنا الگ حلقہ درس قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا، جو کمل میں بھی آ گیا، گراس کے بعد بھی امام صاحب کی مجلس درس میں آمد ورفت قائم رہی ایک بار آئے، تو کوئی وقتی مسلم امام صاحب سے دریافت کیا، جس کوئن کرامام صاحب کو بڑا تعجب ہوا ، فرمایا ! سجان اللہ ایک شخص جوابنا الگ حلقہ قائم کرتا ہے، خدا کے دین پر گفتگو کرتا ہے، تلاندہ کی ایک بڑی تعداد کو خطاب کرتا اور درس ویتا ہے، وہ اجارہ کا ایک مسئلہ اچھی طرح نہیں جائے، پھر آب نے بطور نصیحت فرمایا :

من ظن انه يستغنى عن التعلم ليّبك على نفسه <sup>ع</sup>.

" جو گمان کرتا ہے، کدوہ حصول تعلیم سے مستعنی ہو گیا ہے اس کوایے أو پر رونا جا ہے"۔

عالبًا بيرواقعداس وقت كابوگا، جب ابھی امام ابو يوسف كاعلم پختينيس ہواتھا، اوران ميں ميں بجہدانہ شان نہيں بيدا ہوئي تھی ، اسيا بہت ہوتا ہے كہ لوگ جلدی ہی اپنے كواستفادہ وقت عيل ہے مستعنی بجھے لگتے ہيں، اور درس وافادہ شروع كرديتے ہيں، خودامام اعظم" نے اپنی فطری ذہانت و جودت طبع كی بنا پراپ نے اُستاوتها دبن سليمان ہے اپنے كو بے نياز بجھ ليا تھا، مگر فوراً ہی ان كواس پر خدب ہوگيا، در پھر آخر عمر تك ان كادامن فيض نہيں چھوڑ اامام صاحب كوامام ابو يوسف" ہے فاص تعلق تھا، اور جس بڑے كام كے لئے وہ ان كو تيار كرد ہے تھے، اس كے لاكن انجی نہيں ہوئے تھے، اس كے لاكن انجی نہيں ہوئے تھے، اس لئے الن انجی نہيں ہوئے تھے، اس كے لاكن انجی نہيں ہوئے تھے، اس ان اور قائم رہے، تا كہوہ پور ہوں اور قائم كا ذہ دوار يول كسنجا لئے كے قائل ہوجا كيں، ان ميں يہی رہے، تا كہوہ پور نے طور پراس كام كی فرمدار يول كسنجا لئے كے قائل ہوجا كيں، ان ميں يہی احساس بيدا كرنے كے لئے ان كے سامتے امام اعظم" نے اپنے مسائل پیش كے ، جن ميں ان كو اوران ميں اعتماد بيدا كرنے كی كوشش كرتے رہے تھے، ايک بارامام زفر" اوران ميں كی مسلم میں اوران ميں اعتماد بيدا كرنے كی كوشش كرتے رہے تھے، ایک بارامام زفر" اوران ميں كی مسلم میں مباحث ہوگيا، جب كئ گھنے گذر گئے، اور بحث جاری رہی تو امام صاحب نے امام زفر" سے فرمایا كہ مباحث ہوگيا، جب كئ گھنے گذر گئے، اور بحث جاری رہی تو امام صاحب نے امام زفر" سے فرمایا كہ مباحث ہوگيا، جب كئ گھنے گذر گئے، اور بحث جاری رہی تو امام صاحب نے امام زفر" سے فرمایا کہ علی رہا سے اور اس اور استاد در اور اور سے مائی کی کوشش نہ کرو۔

اس کی مجلس درس کا کوئی ذکر تذکروں میں نہیں ملتا، لیکن ان کے تلاندہ اور مستفیدین کی کثرت تعدادے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جا ہے کوئی با قاعدہ مجلس درس نہ قائم کی ہو، کیکن تشنگان علم ان کے چشم علم سے سیراب ضرور ہوتے رہتے تھے، اور بیسلسلہ تقریباً سولہ برس یعنی شھاھے ہے

الم الحد المحارى ربا، الماج من وه عهده تضاير ما موركروئ كنه ، اورتقر بإنابرس تك بي خدمت المهول في انجام دى ، كوقضاء كوز مانه من بهى درس وافاده كاسلسله جارى تقا، اورمستنفيدين برابرفائده أنها قر رب مرفا بهر بكر المائه عبده كي مشغولية وسى وجد يدرس كي طرف ببلي جيسى يكوئي تو باقى منبيل ره كتى ، چنانچار باب تذكره لكھتے بيس كه دن ميں قوائن كو بالكل فرصت نبيس لمتي تقى ، البت دات ميس اس كے لئے وقت نكال ليتے تھے ، اور درس ديتے تھے ، بارون سے بجھ لوگوں نے شكايت كى تو بيلے تو اس نے ان كار تكارت كى تو بيلے تو اس خام د تقوى كى تعريف كى ، اس كے بعد كہا كه۔

يقد للناس وليس معه كتاب والاشيني درسه بالليل مع مشغله في اعمالنا .

'' عہدہ قضا۔۔۔۔کی مشغولیت کی وجہ سے رات کو او گوں کو درس دینے کے لئے جیٹھتے میں اور ان کے علم کے استحضار کا حال میہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہ کوئی کتاب ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے'۔

امام صاحب کے درس کی خصوصیات امام ابو بوسف کے درس ہیں:

امام صاحب اپنے معاصرین سے جہال بہت ی چیزوں میں ممتاز تھے، وہاں آیک امتیازیہ بھی تھا کہ وہ طلبہ کے ساتھ نہایت خبرخوا ہی اورحسن سلوک کیساتھ چیش آتے تھے۔ ان کی تعلیم میں نہ بخل سے کام لیتے تھے، نہ تفتیع اوقات کرتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے فن میں بڑی سے بڑی شان امتیاز حاصل کرلیں، یمی وجہ ہے کہ ان کے ایسے صاحب علم وفضل، ذبین وطباع تلافدہ دوسر سے انکہ کونیس ملے۔

امام صاحب نے اپ تلاندہ سے کہددیا تھا، کہ استاد ومر بی ہونے کے باوجود میری کی بات کو بغیر دلیل اور فجت کے نہ مانا، استاد کے بیاوصاف بڑی حد تک ۔۔۔۔ شاگردوں میں بھی موجود تھے، اور دہ بھی اپ تلافہ کے ساتھ نہایت فیاضانہ برتا و کرتے تھے، امام محمد بن حسن کے صالات میں نہ کور ہے، کہ وہ امام شافعی اور امام مالک کے مشہور افریقی شاگرداسد بن فرات کو مجلس درس کے مقررہ اوقات کے علاوہ رات کو گھر پر پڑھاتے تھے، اور ان کوکوئی تا گواری نہیں ہوتی تھی، اسد کو مالی المادی ضرورت ہوتی تھی اسد کو مالی المادی ضرورت ہوتی تھی۔

لیس احدُ اُمنَ علیٰ من محمد بن حسن الشیبانی. "امام محرسے زیادہ میرے اُو پرکی نے احسان میں کیا"۔ امام ابو یوسف بربھی اُستاد کا پرتو پڑا تھا، دہ بھی طلبہ کے ساتھ نہایت لطف وہم یانی ہے چیش آتے ہے، ان کے سوالات کا نہایت خندہ پیشائی اور کمال صلم وصبر کے ساتھ جواب دیتے تھے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد امام ابو یوسف اور امام زفر کے پاس استفادہ کے لئے آتے تھے، امام ابو یوسف کے بار سیس فرماتے ہیں، کہ بار سیس فرماتے ہیں، کہ

۵٩

کان ابویوسف اوسع صدراباً لتعلیم من زفو (حسن التقاضی ، رص ۱۹) '' ابویوسف تعلیم کے بارے میں زفرے زیادہ کشارہ دل اور وسیع ظرف کے تھے'۔

انبی کابیان ہے کہ میر سے سامنے جب کوئی مشکل مسئلہ آتا ہو پہلے امام زفر "کے پاس جاتا،
من سے دریافت کرتا وہ جواب دیے ،میری مجھ میں نہ آتا تو دوبارہ پوچھتا، یہاں تک کہ جب وہ تکرار
موال سے زچ ہوجاتے تو فرمانے ، کہ تمہارے لئے بیون نہیں ہے، وقت ضالع کرنے سے کیا فاکدہ
ہے تمہارے ذبن ودماغ کا بی حال ہے، تو مجھے امید نہیں ہے، کہ تم حصول علم میں کامیاب ہو گئے،
میں دہاں سے بہت مگسین واپس ہوتا، اور پھرا ام ابو یوسف کی خدمت میں جا کرمسئلہ دریافت کرتا،
جب ان کاعل بھی میری مجھ میں نہ آتا تو فرماتے اچھا گھبراؤ نہیں کیا تم کواس مسئلہ کے مباوی ہے بھی
واقف تو ضرور ہوں، لیکن جو واقف تو اور جو
واقف تو ضرور ہوں، لیکن جو واقف تو روز ہوں، لیکن جو واقف تو ہو رہ ہوں، لیکن جو واقف اور جو
اظمینان جا بتا ہو، وہ حاصل نہیں ہوتا، اور دل میں خلش باتی رہتی ہے، فرماتے کہ جرناقص چیز بدرت کی الممال کو پنچتی ہے مبرے کام لو، ذبن وہ ماغ پر زور والو، امید ہے کہ تم رفتہ رفتہ اپنے گو ہر تھھود کو
پالو گے، جسن کہتے ہیں، کہ میں ان کے اس صبر وعلم پر متبجب دہتا۔ شاگر دوں سے فرماتے تھے کہ :
پالو گے، جسن کہتے ہیں، کہ میں ان کے اس صبر وعلم پر متبجب دہتا۔ شاگر دوں سے فرماتے تھے کہ :

لواستطعت ان اشاطو کم ما فی قلبی لفعلت <sup>ک</sup>ے۔ ''میرے تظب در ماغ میں جو پچھلم وفضل ہے اگراہے تم لوگوں (تلاندہ) میں تقسیم کرسکتا ہے تقلہ ۔ . . . ،

اس سے تلاندہ کے ساتھ ان کی غیر معمولی السوزی، ہمدردی اور تعلق طاطر کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، جب تک عہدہ تضایر مامور نہیں ہوئے تھے، درس دافادہ کا کام کیسوئی سے انجام دیتے رہے گر جب تضارت کی ذمہ داری سنجال لی ،ادراس کے کاموں میں شنول ہوگئے ہو ظاہر ہے، کہ کیسوئی اور انہاک باقی نہیں رہ سکتا تھا، کیمن پھر بھی اس سے جود قت بچتا تھا، وہ افادہ و تعلیم ہی میں صرف ہوتا تھا،

یہاں تک کہ حالت سفر میں بھی بینی جاری رہتا تھا، ایک بار بھر ہتر یف لے گئے تو بڑا بہوم ہوا،
اصحاب حدیث جائے تھے کہ پہلے وہ استفادہ کریں اور اصحاب فقہ چاہتے تھے، کہ پہلے ان کو خطاب
کیا جائے ، فر مایا کہ میں دونوں گروہوں ہے تعلق رکھتا ہوں، کسی پرتر جے نہیں دے سکتا، اس کے
بعد انہوں نے ایک سوال کیا، جن لوگوں نے جواب دیا، ان کو اندر لے گئے اور دیر تک بیجلس درس و
افادہ جاری رہی ہے۔

جج کے ۔لئے تشریف لے گئے تو وہاں بھی درس وافاد ہ کاسلسلہ جاری تھا،امام مالک ﷺ۔۔۔ای سفر میں انہوں نے ملاقات کی اور دونول میں علمی باتنیں ہوئیں۔

غرض یہ کہ انہوں نے کوئی مخصوص مجلس در س تو قائم نہیں کی مرتعلیم وافا دہ اور در س وقد رئیں کا مشخلہ ہوری زندگی جاری رہا ہتی کہ موت ہے چند لیحے پہلے تک ہے چشمہ فیض جاری تھا ،ان کے خاص شاگر دقاضی ابرائیم بن الجراح کا بیان ہے کہ امام ابو بوسف جب آخری باریکار پڑے تو میں برابر ان کی عیادت کے لئے جایا کرتا ، ایک روز گیا تو دہ بے ہوش پڑے تھے ، ذرا ہوش ہوا تو فر مایا ابرا ہیم ابیدل ری جماد کرتا بہتر ہے ، یا سوار ہوکر ، عرض کیا بیدل ۔ فر مایا کہ غلط ہے۔ میں نے چرعرض کیا ، سوار ہوکر ، ارشاد جواریہ می غلط ہے ، پھر انہوں نے مسئلہ کی ہوری تقصیل بیان کی ،ان کی خدمت سے اُٹھ کر ابھی دروازہ سے باہر نکا ابھی نہیں تھا کہ اندر سے آواز آئی کہ المام کی وفات ہوگئی۔

ظاہر ہے کہ جس کا چشم علم تقریباً ۱۳۷ برس تک مسلسل جاری رہا ہو،اس ہے نو ری مملکت اسلامیہ کے نہ معلوم کتنے تشفگان علم نے اپنی پیاس رفع کی ہوگی،ان سب کے ناموں کا معلوم اور جمع کرنا بڑامشکل اور دشوار کام ہے، مگر جو نام تذکروں میں ملتے ہیں،ان کی تفصیل بھی طوالت سے خالی نہیں، چندممتا زادرمشہور تلا فدہ وطالبان علم کے نام درج ذمیل ہیں۔

قاضی ابراہیم بن جراح مازنی ابراہیم بن سکمۃ الطیالی ،ابراہیم بن میمون البلخی ،امام احمد بن طنبل "فرماتے تھے، کہ میں نے تمن الماریوں کے بقدر کتابوں کاعلم ان سے حاصل کیا ہے،اسد بن فرات امام مالک کے مشہور شاگر داسا عیل بن جماد ،امام صاحب کے پُوتے ،اشرف بن سعید نیشا پوری ،فرات امام مالک کے مشہور شاگر داسا عیل بن جماد ،امام صاحب کے پُوتے ،اشرف بن سعید نیشا پوری ،
بشار بن موی ، بشر بن برید نیشا پوری ،نویر بن سعد مروزی ،جعفر بن یجی برکی (مارون کامشہور وزیر) حسن بن زیاد ،احسین بن ابراہیم بغدادی ،سین ابن حفص اصفہانی ، ابوالخطاب ، (امام ابو بوسف کے کانب یعنی برائی میں الرقیم ہردی ، مان یوب بلخی ، داؤد بن رشید خوارزی ،سعید بن الرقیم ہردی ،

شجاع بن مخلد، ابوالعباس طوی ، عبدالرحمٰن بن مهر ، عمدالرحمٰن بن عبدی ، عبدوس بن بشرالرازی ،
عثان بن بخرالجاحظ ، عرزم ابن قروه ، حافظ علی جعدالجو هری علی بن حرمه کوفی بلی بن صالح جرجانی ،
علی بن المدین ، (مشہور حافظ حدیث) علی بن مسلم طوی ، عمرو بن ابی عمروحرانی فضیل بن عیاض ،
امام محمد بن حسن شیبانی ، محمد بن ابی رجاء فراسانی ، موی بن سلیمان جوز جانی ، دکیج بن الجراح ،
المال بن یحی بعری (صاحب احکام الوقف ) یحی بن آوم (صاحب کتاب الخراج ) یحی بن معین المام جرح و تعدیل ) یوسف (امام کے صاحبزاد ے جو کتاب آلا ٹار کے دادی میں )۔

ان نامول سے آپ کواندازہ ہوگا کہ امام ابو یوسٹ کے فیض کا دائر و کتناوسیع تھا، ان میں آپ کوخراسان، جوز جان، بلخ، مرد، ہرات، رے، بغداد، کوف، بصرہ، یدینه، اور مغرب اتصلٰ تک کے شایقین علم، اس حرمن علم و کمال ہے خوشہ چینی کرتے نظر آئیس گے وان میں و و بھی ہیں جن کی ریاست علم فضل اور قدر کا ایک عالم معترف ہے۔

ا مام شافعی " اورامام ابو بوسف" کی ملاقات:

امام ابو بوسف اور امام شافع "معاصر تھے، اس لئے دونوں بزرگوں کی باہم ملاقات اور دوایت کا امکان موجود ہے، اور ای وجہ سے غالبً بعض المی تذکرہ نے ان کی ملاقات کا ذکر کیا ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ ہارون رشید کے سامنے دونوں بیں ملاقات ہوئی تھی، اور بعض مسائل میں مناظرہ بھی ہوا، ایک صاحب تذکرہ نے تو یہاں تک تقریح کی ہے، کہ امام ابو بوسف وامام جمراً ان سے مناظرہ بھی ہوا، ایک صاحب تذکرہ نے تو یہاں تک تقریح کی ہے، کہ امام ابو بوسف وامام جمراً ان سے مناظرہ بیں ہوئی شربیش نہ پاسکے تو خلیفہ ہارون رشید کو امام شافعی کے تل پر آمادہ کیا، اس آخری روایت کے خلاف کوئی تاریخی جوت نہ بھی ہوتا تو بھی نفس واقعہ کے چیش نظر بیروایت ، کی طرح قرین قیاس نہیں ہو تک تقریک کے بارے بین جن کے دان ایک کہ ان ایک رکیک باتوں کا اختراع ہے، جوش فعیت اور حقیت کے فتہ کو ہواد ہے کہ اپنی کہا واسکنا، بیر حقیقت ان رواۃ کا اختراع ہے، جوش فعیت اور حقیت کے فتہ کو ہواد ہے کہ اپنی کوئی ذاتی قائدہ اُٹھان چا ہے تھے، ہوتا ہے کہ اس روایت کو امام الحریثین، امام رازی ، اور امام نووی گوئی دائی فائدہ اُٹھان چا ہے تھے، ہوتا ہے کہ اس روایت کو امام الحریثین، امام رازی ، اور امام نووی گاری خلیل کوئی ذاتی فائدہ اُٹھان چا ہے تھے، ہوتا ہے کہ اس روایت کو امام الحریثین، امام رازی ، اور امام نووی تھی ہو تھی وقتی دائیل جسے جی اللے میں آئے ہیں ہم یہاں فقل کرتے ہیں۔

ائل تذكره في الم ابويوسف اوراماً مثانعي "كى دوملاقاتون كاذكركياب، ايك مدينه منورة من اوردوسرى بغداد من ابغداد من امام ابويوسف اورام مثانعي "كى ملاقات بالكل افسانه ب، اس لئ

کدام شافعی "عراق میں پہنی بار ۱۸ ایو میں گئے ہیں، جب کہ دوسال پہلے ۱۸ ایو میں امام ابو یوسف کا انتقال ہو چکاتھا، پھر وہ امام فن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے امام محد گل خدمت میں گئے تھے، خود فرماتے ہیں کہ میں نے محد بن شن سے ایک اونٹ کے برابر علم حاصل کیا میری آنکھوں نے ان کے جیسائس کونیس پایا۔ ظاہر ہے امام شافعی "جوام محد" کی شاگر دی کے لئے گئے تھے ان کا امام ابو یوسف بفرض محال دہ زندہ بھی ہوتے تو مناظرہ کرنا اور پھر ان کوسائت کر دینا کس طرح سمجھ میں آسکتا جب کہ امام ابو یوسف ان کے استاد امام محد سے بھی اُستاد ہتے ، اس روایت کی تر دید کرتے ہیں آسکتا جب کہ امام ابو یوسف ان کے استاد امام محد سے بھی اُستاد ہتے ، اس روایت کی تر دید کرتے ہیں۔

من زعم من الرواة ان الشافعي اجتمع بابي يوسف كام يقول عبدالله بن محمد البلوى الكذاب في الرحلة التي ساقها للشا فعي فقد اخطاء في ذلك وانما ورد الشافعي بعداء في اول قدمة قدمها اليها سنة اربع و وثمانين وماية كي

"جبرادیوں نے یہ گمان کیا ہے کہ امام شافعی ادرامام ابویوسف میں ملاقات ہوئی جیہا کہ عبداللہ بن محداللہ ی کذاب نے ایک فرض سفرامام شافعی کی طرف منسوب کیا ہے، اس نے اس میں ایک فاش ملطی کی ہے بغیر کی شبہ کے یہ بات مسلم ہے کہ امام شافعی کی ہار بغیر اس سے دوبرس پہلے امام ابویوسف کا انتقال ہو چکاتھا)
بغداد میں ایک مارچ میں گئے۔ (اس سے دوبرس پہلے امام ابویوسف کا انتقال ہو چکاتھا)

حافظ ابن ججرٌ جوخود شأفی المسلک میں انہوں نے امام شافی کی سوانح عمری میں جو ستعل کتاب تو الی التا سیس کے نام سے کسی ہے، اس میں اس واقعہ کی تروید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ما الرحلة المنسوبة الى الشافعي المروية من طريق عبدا الله بن محمد البلوى فقد اخرجه الآبرى والبهيقي وغيرها مطولة ومختصرة ساقها الفخر الوازى في مناقب الشافعي بغير اسناد و معتمدا عليها وهو مكزوية وغالب ما فيها من الكذب قوله فيها ان ابو يوسف و محمد بن الحسن حرضا الرشيد على قتل الشافعي وهذا باطل من وجهيس احدهما ان ابا يوسف لما دخل الشافعي

لے عبداللہ بن محمد بلوی کے متعلق حافظ ابن کثیر آگی اس دائے گی تائید میں امام ذہبی نے میزان میں دار قطنی کا بیقول نقل کیا ہے، یضیع الحدیث بیصدیث وضع کرتا تھا۔ این جمر نے جو کفھا ہے ووق کے منقول ہے۔ (البدایہ والنہا بیجد ۱۰ ایس ۱۸۳) ع ان تصریحات کے باوجوداب تک ایل علم این کتابوں میں اسے نقل کرتے ہیں اور بعض جگہ طلبہ کو یڑھاتے ہیں۔

بغدا د كان مات ولم يجتمع به الشافعي والثاني انهما كانا اتقى الله من ان يسعيافي قتل رجل مسلم لا سيسما وليس له اليهما ذنب ...... هذا مالا ينظن بهما وان منصبها وجلا تهما ء ما اشتهر من وفيها ليصد عن ذلك والذي تحدر لنا بالطرق الصحيحة ان قدوم الشافعي بغداد اول ماقدم كان سنة اربع وثمانين و كان ابو يوسف قدمات قبل ذلك بسنتين .

"اور عبدالله بن تحدالبلوى كواسط ي جوسفر ناسانام شافعي كي طرف منسوب باس کوا برى اور بيتى وغيره نے مفصل اور مختفر طور پلقل کيا ہے اور امام رازى نے اپنی کتاب مناقب الشافعی " ميں بغير کمی سند كاس کو صحيح سمجھ کرنقل کر ديا ہے وہ بالكل افسانہ ہے ســــ سب ہے بڑا جموث جواس ميں بولا گيا ہے وہ بہہ كدام ابو بوسف اور امام تحد نے بارون رشيد کوامام شافعی " کے تل پر اکسانا ، بيہ بات دووجوہ كى بناء پر بالكل روكر و يے كے قابل ہے ، ايك تو يہ کہ جس وقت امام شافعی بغداد پنچے تھے اس وقت امام ابو بوسف" كا انتقال ہو چكا تھا اور ان سے ملا قات نہيں ہوئی ، دوسرى بيد كہ ان دونوں بزرگوں كے دلوں ميں جو خداكا خوف اور تقوئي تھا اس سے بالكل مستجد تھا كہ وہ ان كے قتل كى كوشش كرتے اور بجرايك ، بيے مسلمان كافل كى كوشش كرتے جس كاكوئي گناہ نہيں قا۔۔۔۔۔۔ان كے بارے ميں اس كا گمان مي نہيں كيا جا سكتا۔ ان كا منصب ، ان كی طرالت اور ان كی انسا نہة دوئتی كی جوشہرت ہے بيتمام چيز بي تعلقی اس كی تر و بيدكرتی ہيں اور بيہ بات سمجے طريقوں ہے ہمار ہے نود كي تابت ہے كہ امام شافعی " مهما ہو ميں پہلى بار بغداد مي اور امام ابو يوسف" اس ہے دوسال پہلے انتقال كر ھيكے تھے "۔۔ بغداد مي ادر امام ابو يوسف" اس ہے دوسال پہلے انتقال كر ھيكے تھے "۔۔

رجال کے سلسلہ میں حافظ ابن جمر کی رائے کا جو وزن ہاں سے اہل علم واقف ہیں۔ بھر ان کے ساتھ امام بخاری جورجال وحدیث کے دووسرے نقاد ہیں وہ اپنی کتاب مقاصد حسنہ میں اس روایث کی تکذیب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وهي موضوعة مكذوبة

'' پیموضوع اور سراسر جھوٹ ہے''۔

ا مام ابن تیمید نے بھی منہاج استد میں اسکی تروید کی ہے ۔

مدیند منورہ بیں ان کی ملاقات کی جوردایت ہے اس میں بدالفاظ ہیں کہ امام مالک کی موجود گی میں امام ابو یوسف اور امام شافعی سے صاح ، وقف اور اقامت کے بارے میں مباحثہ ہوا جس کا متیجہ یہ ہوا کہ امام ابو یوسف نے امام شافعی کے مسلک کی طرف رجوع کرلیا ہے۔

اوپر بار بار ذکرآ چکا ہے کہ امام شافعی پہلی بار ۱۸ ایے بھی جب بغداد گئے جی تو اس وقت وہ طالب ملم شخاروا ما ابو یوسف اس دو برس پہلے انقال کر چکے تھے، ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں ان حفرات کی ملا تات اس سے پہلے ہی ہوئی ہوئی کیونکہ اس روایت میں امام مالک" کی موجودگی کا بھی ذکر ہے اور دہ والے میں وفات یا چکے تھے بھرتمام اہل تذکرہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی" جب امام مالک" کی خدمت میں گئے ہیں تو بہت کم من تھاس لئے یہ کی طرح قریب قیاس نہیں ہے کہ امام شافعی" اس وقت کسی خاص مسلک کے مام اس کے یہ کی طرح قریب قیاس نہیں ہے کہ امام شافعی " اس وقت کسی خاص مسلک کے مام اور اس گے جس کو امام ابو یوسف نے اختیار کر لیا ہو گا جب کہ اس کے تعد جب امام محمد کے صلفہ ورس میں گئے تو اس وقت بھی وہ ایک گا جب کہ اس کے بعد جب امام محمد کے صلفہ ورس میں گئے تو اس وقت بھی وہ ایک موالی کے امان سے جو اوگ طالب علم بی تھے ہی کہ امام مالک " کی مجلس درس اور ان کی عام مجالس کے آ واب سے جو اوگ والف ہیں وہ جانے ہیں وہ جانے ہیں کہ امام مالک " کی مجلس میں کسی کو بلند آ واز سے بولے کی اجازت میں تھی وہ ایک " کی مجلس میں کسی کو بلند آ واز سے بولے کی اجازت میں تھی۔ اس کسی تی ہیں وہ جانے ہیں کہ امام مالک " کی مجلس میں کسی کو بلند آ واز سے بولے کی اجازت میں تھی۔ اس کسی تھی۔ اس کسی تھی۔ اس کسی تی شرح میں کسی شاگر وہ مناظر وہ مباحث کی اجازت کس طرح مل سکتی تھی۔

بیامکان ضرور ہے کہ امام ابو بوسف اور امام شافعی کی ملاقات مدینه منوره بیں امام مالک کی خدمت بیں دونوں بزرگول کا جانا اور کسب فیض کرتا بہر حال ٹابت ہے گراس دوایت میں جو بارون رشید کی موجودگی کا ذکر ہاس کے بارے میں ام بخاری لکھتے ہیں و کڈالک ما ذکر ان المشافعی اجتمع بابی یو سف عند الوشید و کڈالک ما ذکر ان المشافعی بالرشید الا بعد موت ابی یو سف بوسف باطل قلم یجتمع المشافعی بالرشید الا بعد موت ابی یوسف رمقاصد ص ۲۲۲)

"اس طرح ذکر کیاجاتا ہے امام شافعی "اورامام ابو یوسف میں ہارون رشیدی موجودگی میں الماقات امام ابو یوسف ملاقات امام ابو یوسف کے ملاقات امام ابو یوسف کے اقال کے بارون رشید سے امام شافعی کی ملاقات امام ابو یوسف کے انتقال کے بعد ہوئی "۔

اس بیان سے دینہ کی ملاقات کاام کان بھی ختم ہوجاتا ہے۔

ان تاریخی بیانات کی روشی میں میہ بات پایئر شوت تک پہنچ جاتی ہے کہ ان دونوں اماموں میں ملا قات نہیں ہوئی ۔ اس سلسلہ میں ایک اور چیز قابل ذکر ہے وہ میہ کہ امام شافعی ' نے کتاب الام باب بچے الولاء اور مسند میں امام ابو یوسف ہے امام محمد '' کے واسطہ سے روایت کی ہے بعنی او راگر و ہراہ راست اس سے استفادہ کرتے تو بھرا مام محمد کے واسطہ سے کیوں روایت کرتے۔

امام ابوصنیفہ کے بعض مسانید میں امام شافعی کی براہ راست امام ابو یوسف سے روابیت فد کور ہے۔ اس کے بارے میں علامہ زامد الکوئری نے لکھا ہے کہ غالبًا ہے سبقت قلم ہے۔ امام شافعی کے ایک شخ بوسف بین خالد ہیں ممکن ہے کہ بعض رواۃ نے غلط ہی سے یوسف کے بجائے ابو یوسف کا تام روایت کر دیا ہواور و بی زبان زوعام ہوگیا ہو۔

### عهدة قضا:

عبد نبوی اورعبد صدیقی میں عبد اقتصاا سما می حکومت کا کوئی الگ شعبتیں تھا بلکہ برصوبہ یا ضلع کا جووا کی ہوتا تھا وہ انتظامی اور عدالتی دونوں امورا نجام ویتا تھا۔ حضرت عمر سی نے زیانہ میں جب اسلائی صدود مملکت میں بہت زیادہ وسعت ( سیخائش) پیدا ہوئی اور وں نا گوں مصالح اور منر ورتوں کی بنا پر انتظامی اور عد لیے واکھ کے ساتھ رہنا شکل ہوگی اور وں نا گوں مصالح اور منر ورتوں کی بنا پر میں یہ بنجے گئیں تو حضرت فارون سے ناووں شعبوں کوالگ کر دیا اور دونوں کے الگ الگ فرمددار اور سربراہ کارمقرر کے اس کے دونوں کے شعبا لگ تھا اور ان کا تھا میں تا تھا ہجید فارونی کے بعد بہت دوس سے آزادہ ہوئے جن کے عبد اداروں کا تقرر خود ضلیف کارمقرر کے اس کے دونوں کے انگ تھا اور ان کے عبد اداروں کا تقرر اور کا موں سے وہ شعف اور تعلق خاطر باتی نہیں رہ گیا تھا جوان کے بیشر دل کو تھا اس کے انہوں نے عہد اور قضا کی سے وہ شغف اور تعلق خاطر باتی نہیں رہ گیا تھا جوان کے بیشر دل کو تھا اس کے انہوں نے عہد اور قضا کی ایمیت کم کردی اور قاضیوں کا انتخاب اور ای کا تھی راوی لیے والیوں کے ذر یہ وگیا۔

## قاضو ب كاانتخاب:

 یعی تقسیم وراثت میں پھٹکی پیدا کرلی ہے، جواب ملائیس ،مروان کواس جواب ہے جرت ہوئی ، بونا فہم تَقْصِی پھراَ بِ فیصلہ کیسے کرتے ہیں۔

عَلْفًا ، کی اس بِنَوْجِی کا بَیْجِه بِهِ ہوا کہ دن بدن اس میں بے عنوانیاں بڑھتی ہی جلی گئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ' نے اپنے دورخلافت میں دوسر بے شعبوں کی طرن آسکی طرف بھی توجہ دی مگر اس کام کویائے تکمل تک پہنچانے ہے پہلے ہی انتقال کر گئے۔

صرف بی نیس تھا کہ قاضوں کے انتخاب میں اہل و ناافل کا بہت کم خیال کیا جا تا تھا بلکہ ؛

سکول این طبقہ قاضوں کے فیصلوں تک میں بھی دخل اندازی کرتا تھا چنا نچا ہموی اورعبائی دور کا مشکل ہو۔

سے کوئی ایسا قاضی لیے گا جس کے فیصلہ میں ارباب حکومت کی مداخلت کا کوئی نہ کوئی واقعہ نہیں آیا ہو۔

مورصرف اموکی دور کے قاضی خیر بن معین اورعبائی دور کے قاضی حفص بمن غیاث کے متحلق ان کے تذکرہ فگاروں نے کہا ہا ہے حکومت نے ان کواپنے فیصلوں کے بدل نے پر مجبور کرتا چا ہا تھا،

مرحکومت سے نسلک ہوتے ہوئے بھی ان کے پائے ثبات میں نغزش نہیں پیدا ہوئی اورو واپنے فیصلوں پر قائم رہے ہی وجوہ تھے کہ تا ان کے پائے ثبات میں نغرش میں بیدا ہوئی اورو واپنے منبیل کرتے تھے۔ اگر کس مجبوری کی بناء پر یااضطرار اُوہ تعاون کرتے بھی بھے تو اس سے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ اگر کس مجبوری کی بناء پر یااضطرار اُوہ تعاون کرتے بھی تھے تو اس سے مطمئن نہیں میری صافت یہ ہوگی کہ مردار کھانا مربے لئے حان ل ہوگیا تو اس وقت میں نے عہد وقضا قبول کیا،

وضی شریک کو مجبورا عبد وقضا قبول کرنا پر اتو انہوں نے اس کودین کے فروخت کرنے سے تبیر کیا واس کے انتخاب کرنے سے تبیر کیا

بعت دینی ا میں میں نے اسپیدرین کو نے ویا '۔

وہ لوگ مرداراور دین فروشی ہے اس لئے اس وتعبیر کرتے تھے کہ مسند قضا پر پہنچنے کے بعد اس جرات اور آزادی کے ساتھ دین احکام کی روشنی میں معاملات کا فیصلہ بیں کر سکتے تھے جس آزادی سے وہ حبد وَافْنا پر روَکر سکتے تھے بلکہ جولوگ مکومت سے اپناتعلق قائم کرتے تھے ان کو بیٹھی بٹانا پڑتا تھا۔ یا فی سے پڑید بن عبدالملک کے زمانہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے :

اتوہ اربعین شیخا شہد والہ ان الحلفاء لا حساب علیهم ولا عذاب " ان کے پاس چاپس تیوخ آئے اورکہا کے ظاف کے لئے تدصاب ہے اور ندعذاب '۔

ا امام بوسنیدگی سیای زندگی س۳۵

اس كے بعدوہ لكھتے ہيں:

نعوذ بالله مَما سيلقى الطالمون من شرة العذاب لـ

" بهم اللَّه كي بناه اس عذاب اورسزاے ما تكتے ہيں جن ميں پيافالم مبلا ہوں" \_

لیکن ان میں جو بہت زیادہ غیر معمولی لوگ تھا نہوں نے کسی قیمت پراس اضطرار کواپنے گار انہیں کیا۔ان بی لوگوں میں سفیان توری ' امام مالک ،امام ابوضیفہ ' اوران کے بعض تلاخہ جیں۔امام ابوضیفہ نے بنوفہ نے بنوفہ نے اور بنوعباس دونوں کا عہد دیکھا تھا اور دونوں عہد دل میں ان کے ساسنے پیلے مہر کر جینی کیا گیا گرانہوں نے قبول نہیں کیا اور کی تئم کے تعاون اوراشتر اک عمل کو بھی نہیں سمجھا۔ان کے اس عزم سے ان کو بوری زندگی بڑی ہے اظمینانی اور بے چینی میں گزری مگر انہوں نے اپنے اس کے اس عزم میں سی قسم کی تبدیلی گوار انہیں کی بلکہ اس سے آئے بڑھ کر دفت کی ان دینی اوراصلاتی ارادہ دعزم میں سی قسم کی تبدیلی گوار انہیں کی بلکہ اس سے آئے بڑھ کر دفت کی ان دینی اوراصلاتی تحریکوں کا علانہ ساتھ دیا۔ جونظام حکومت کے بدلنے اور اس میں انقلاب واصلات بیدا کرنے کے لئے آئیس جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ان کے تلاخہ میں امام زفر '' بھی اس عزم وارادہ کے لئے آئیس جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ان کے تلاخہ میں امام زفر '' بھی اس عزم وارادہ کے انسان تھان کے سامنے بھی جب عہد ہ قضا پیش ہواتو اس کے تول کرنے سے انکار کردیا جب بہت زیادہ اصرار ہواتو رو بوش ہو گئے جگم ہوا کہ ان کامکان گرادیا جائے جس کی تعمل کی تی لیک میان کو دو اس کے نصل کا دور مرائے برقائم ہو گئے۔

ادر عزم درائے برقائم ہو گئے۔

ا مام محمر '' کوامام ابو یوسف ؒ نے ایک مصلحت کی بناپراس عہدہ کے قبول کرنے پر مجبور کیا جس کارنج ان کوزندگی بھرر ہا۔انہوں نے حکومت کے خلاف بعض ایسے نیصلے دیئے کہ ان کواس کے نتیجہ بیس جیل جانا پڑا آبنصیل ان ہزرگوں کے حالات میں آئے گی۔

لیکن امام ابو بوسٹ نے اپ استاد اور اپ اصحاب کے روش کے بر خلاف عہد وُ قضا قبول کیا جس سے میگمان ہوتا ہے کہ ان کے وقت کے اس نظام سے اتن نفرت اور بے تعلقی نہیں تھی جواس کے چیش ردن اور دوسر ہے ہم عصروں کوتھی اسی بنا پر بعض اہلِ تذکرہ نے ان کے بارے میں پھھا تھی رائے نہیں دی لیکن ان کے بارے میں متعدد وجوہ کی بناء پریگمان سیجے نہیں ہے آ۔

میسی ہے کہ جولوگ حکومت کا کوئی عہدہ قبول کر لیتے تھے،ان کو عام طور پرامچھی نگاہ ہے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ نہیں دیکھا جاتا تھا۔ خصوصیت ہے اہلِ تھوئی ادراہل علم کا گروہ تو اس کو خت ناپسنداور حقیر سمجھتا تھا۔ اس کی وجہ بیھی کہ حکومت ہے متعلق ہوانے کے بعد آ دمی کی دینی حمیت اور ملی غیرت بچھ سر دضر در

پڑجاتی تھی اور سیح فیصلہ کے مقابلہ میں حکومت کے مصالح اور مفادات کا لحاظ اس کوزیادہ کرنا پڑتھا تھا ایک شاعر کا قول ہے

ان كل الناس اعداء لمن على الاحكام هذا ان عدل ل

چنانچے ای بنا پر امام ابو پوسف" کے بارے میں یہی عام طور پر غلط نہی تھی اوران کوعہد و قضا کے قبول کر لینے کی رجہ سے مطعون کرتے تھے۔ مگر ہم آئندہ تفصیل سے بتائیں سے کہان کے متعلق لوگوں کا گمان بھے نہیں تھا۔ سب سے پہلی بات توبید انہن میں رکھنی حیاہے کہ انہوں نے بہت دنوں تک اس عهده کوقیول نبیس کیا۔ مگر بعد میں بچھا ہے اسباب پیدا ہو گئے کہ ان کواپنی رائے بدلنی پڑی اور اس عبده کوانہوں نے قبول کرلیا مگر باوجوداس کے انہوں نے بھی حق وعدل سے اعتر ایش نہیں کیا ہمیشہ ہے۔ لاگ فصلے كئادر بميشانى دىن ميت اورملى غيرت كوباقى ركھاءا كر بھى نادانستەلغۇش بھى موكى تواس ير ہخت افسوں کرتے تھے۔ادیرہم نے لکھا ہے کہ امام ابو پوسٹ بہت غریب گھرانے ہے تعلق رکھتے تھے جب تک امام صاحب حیات تھے ان کی اور ان کے بال بچوں کی کفالت کا خیال رکھتے تھے اور ان کی مد دکرتے تنے۔ان کی دفات کے بعدامام ابو بوسف ؓ کی معاشی زندگی کاریہ ہمارا بھی ختم ہو گیا پھر بھی انہوں نے نہ حکومت کارخ کیا اور نہ کسی کی انداد قبول کی ،کئی برس تک خلصۃ لوجہ اللہ درس دیتے رہے اس درمیان میں گھر کا جوا ثاثہ اور اسباب وسامان تھا اس کو چھ تھے کر گزر اوقات کرتے اور کام جِلاتے رہے۔خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میرے ذاتی اٹا شکا ایک ایک تنکابن گیا اور میری عالت انتہا کی خستہ ہوگئ تو میں نے اپنے سسرالی مکان کی ایک کڑی نکلوا کر بازار میں بیجنے کے لئے بھیجی جس کومیری ساس نے بیند نہیں کیااور مجھے برا بھالا کہا جس سے میرے دل پر بہت چوٹ لگی اور میں نے مجبور ہوکر بالآخر عبدهٔ قضا قبول کرلیا<u>"۔</u>

لیکن صرف آئی بیدوجدا مام ابو یوست کے عہد و قضا قبول کر لینے کے لئے کافی نہیں وہ مکتی تھی گان ہیں وہ مکتی تھی کہ اس عہد و کو بلک کے سوائے حیات بڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کی مصلحت اس میں بچھتے تھے کہ اس عہد و کو قبول کر لیا جائے اور اس کے ذریعہ اسلامی نظام کے ان قوانین کو نافذ کیا جائے جوانام صاحب اور ان کی وفات کے بعد خود انہوں نے اور ان کے احباب نے کتاب وسنت سے مستنبط کئے تھے۔ چنانچہ جس وفات کے بعد خود انہوں نے اور ان کے احباب نے کتاب وسنت سے مستنبط کئے تھے۔ چنانچہ جس زمانہ میں امام محمد کو عوم دو تقفا کے قبول کرنے میں عذر ہوا تو ان سے کہا گیا اگر آپ اس عہد و کو قبول

بر گنات النظري<sup>ص ا</sup>ا

ع المام صاحب كي سياس زندگ من عدسه مواد الامناظر احسن صاحب في حوال القل كيا ہے -

کرلیں گے قوشام میں ہمارے مسلک لی کی ترویج کا ایک ذریعہ ہاتھ آجائے گا۔اس واقعہ کاذکرامام محمد ا کے حالات میں آئے گا۔

پھرامام صاحب اور دوسرے بزرگوں کی دربار خلافت سے بے تعلقی کی وجہ ہے حکومت نے بھی اپنے رویہ میں بڑی حد تک تبدیلی پیدا کر لی تھی اب اس نے اسلام حکام کے اجراء اور فیصلوں میں پہلے سے کہیں زیاوہ مواقع اور آزادی دے رکھی تھی حاص طور سے قضاۃ کے فیصلوں میں بہت کم وَخل و یہی تھی یہائی تک کہ بعض معاملات میں امام ابو یوسف کے ہم عصر قاضیوں نے ارکان حکومت تو الگ رہے خود خلفا کے فیصلے صاور کئے اور حکومت کو برداشت کرنا پڑا۔

اس کے علادہ امام صاحب نے اسلامی دکام کی تر دیج کے لئے ایک جماعت تیار کی تھی ادر اس کے افراد میں جومیرت اور کردار پیدا کیا تھا اس کی بناپران سے بیتو قع نیس کی جا سکتی تھی کہ وہ ار کان حکومت یا وزرایا خلفاء کے سامنے اظہار خل کے بجائے ان کی خوشامد کریں گے۔

ممکن ہائی بناء پرخودامام صاحب نے ان اوگوں کوعبدہ قضا کے قبول کرنے کی اجازت دے دی ہوتو کوئی تعجب بہیں جیسا کہ امام صاحب نے ان کے والد کو جواب دیے ہوئے فرمایا تھا کہ آئندہ یہ بڑی حیثیت کے مالک ہول گے۔۔۔۔۔وہ خود فرماتے نے کہ میرے یہ چھتیں اصحاب بیں جن میں سے ۲۸ تو عہد ؤ قضا کے لائق بیں ۲۰۰ مفتی ہو سکتے ہیں اور ۲ لینی امام زفر آ ادر امام ابو یوسٹ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کے قضا وں اور مفتیوں کو تیار کریں اور ان کوائی کام کے لائق بنا کمی ج

عاجز کاخیال ہے کہ یہی دجوہ واسباب سے جن کی بنا ، پراب اہلِ علم اور اہلِ تقویٰ اصحاب عہدہ قضا کے قبول کرنے میں استے زیادہ تخت نہیں رہ گئے تھے جننا کہ اس سے پہلے تھے ممکن ہے کہ اس کے ساتھ معاثی تنگی و پریشانی نے بھی امام ابو یوسف " کو یہ عبدہ قبول کرنے پر مجبور کیا ہو۔ورندا گر ان کو یہ تو تع نہ ہوتی کہ ان کے لئے ہوئے فیصلوں میں کوئی قوت حارج نہیں ،وگی ۔ یا ہے اندراس سم کی مزوری پاتے کہ وہ ارباب حکومت کی خاطر اور پاسداری میں اظہار تن سے بازرہ جا میں گے تو یقینا استاد کی طرح وہ بھی موت کو بہند کرتے لیکن اس عہد کے قریب نہ جاتے۔ آگے جو واقعات نقل کئے استاد کی طرح وہ بھی موت کو بہند کرتے لیکن اس عہد کے قریب نہ جاتے۔ آگے جو واقعات نقل کئے

کے یہ سلک جس کی قروج کے لئے زور دے رہے تھے وہ وہ ہے جوامام صاحب اور امام ابو یوسف اور فرو امام محمد نے کما ہے وسنت سے ستنبط کیا تھا صرف امام محمد نے ایک بڑار سما کل صرف قر آن پاک سے ستنبط کئے تھے۔ ۲ تاریخ بغداد جلد ۱۴ سنا تک وموفق جلد ۱ میں ۴۳۴

جا تمیں گے ان سے اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ہمیشہ بلاگ فیصلے کئے بھی کسی کی تاحق رعایت نہیں کی ،وزرا ،وارکان حکومت تک کی شہ وتیں رد کردیں۔ ہارون رشید جیسے باقتداراورصاحب جبروت خلیفہ کو معمولی رعایا کی هف میں کھڑا کر دیااوراس کے سامنے بھی اظہار حق سے باز نہیں آئے اور وہ استاد کی بات کسے بھول کتے تھے جوانہوں نے منصور کے جواب میں کہی تھی۔منصور نے جب امام صاحب کوعبد و قضا قبول كرنے برمجوركياتو آپ نے ان سے كہاتھا كەقاضى ايسے تص كورونا عاسے جوآپ كے خلاف آپ كر بجول كے خلاف اور آپ كرسيد سالاروں كے خلاف فيصله كر سكے (مناقب وفق بندايس ٢٥٥) ہم ذیل میں ان کے زمانہ قضا کے چندواقعات قل کرتے ہیں:

ا مام ابو پوسف " تنین عب کی خلفاء کے دور میں قاضی رہے ،مہدی ، بادی اور ہارون رشید۔ مبدی نے آئیں صرف بغداد کا مشرقی حصد کا قاضی مقرر کیاتھا مگر خلیفہ بادی کے زمانہ میں وہ بورے بغداد کے قائنی بنادیئے گئے <sup>ک</sup>ے ایک ہائے کے معاملے میں خلیفہ ہادی اور کسی عام آ دمی میں اختلاف ہوگیا ، ہادی نے تعکم دیا کہ معاملہ قاضی کے رو بروچیش کیا جائے۔امام ابو بوسٹ کے سامنے ایسی شہادتیں گزریں جن سے باغ ہادی کا نابت ہوتا تھالیکن امام نے انہی شہا دتوں پر اکتفانہیں کیا بلکہ خفیہ تحقیقات کی جس سے معلوم ہوا کہ باغ خلیفہ کے نخالف فریق ہی کا ہے جس کے خلاف عدالت میں شہاوتیں گزرر ہی تھیں، قاضی صاحب نے مقدمہ تواس وقت ملتوی کرویا ہادی ہے ملاقات ہوئی تواس نے ہو چھا کہ مقدمہ میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ، امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ شہاد تیں تو آپ کے موافق ہی گزری میں مگر مدعا علیہ کی طرف ہے میدمطالبہ : وا ہے کہ مدعی ( خلیفہ ) ہے حلف بھی لے لی جائے۔ بادی نے بوجھاتو آپ کی کیارائے ہے کیا آپ مرحی <sup>با</sup> کا صف اٹھانا سیجے سمجھتے ہیں امام ابو بوسف نے فرمایا کہ قاضی این انی کیلگ کی تو ہی رائے ہے ت<sup>س</sup>ے اس کے بعد بادی نے کہا کہ اچھا تو بإغ مدعاعليه كے والد كرو يجئے ہے۔

اس ہے انداز و کیا جس سکتا ہے کہ امام ابو بوسف مجھے فیصلہ تک پہنچنے اور حق کونق وارتک پنجانے میں کتنی کدو کاش کرتے ہتے۔

لِ يغداد كِي آباد كِي اس وتت جيه سات الأَحَكَى ـ

ج عنفی مسلک کے مطابق متم مدفی کے مرتبیں بلک مدعا عاب کے وسدے گرامام ابو پوسف کے فرد کیک ایک حق دار ک

حق کوواٹیاں دار قااس سے زیاد وہنر ورق ہے کہ آئی مسلک کی چیزوی کی جائے۔ جے جولوگ پیر کہتے جیں کدانام ابو یوسف و ٹیر دالمام صاحب کے قول کے خلاف بھی فتوی ٹیٹن وسیتے یا فیصلہ نہیں کرتے ہتے ،

ای طرح کاایک فیصلهانهوں نے ہارون رشید کے خلاف بھی دیا تھا مگراس میں ان ہے ذرا ی غلطی ہوگئی تھی جس کان کوزندگی جرافسوس رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ سواد عراق کے ایک بڑھے نے ہارون کےخلاف پیدوٹوی دائر کیا کہ فلال باغ میرا ہے بیکن خلیفہ نے اسپر غاصبانہ قبضہ کرلیا ہے ،اتفاق سے بیہ مقدمہ اس روز پیش ہواجس روزخود ہارون رشید نصلے کے لئے بیٹھاتھا، قاضی ابو پوسف فریقین کے بیانات اوران کے دعویٰ ہارون کے سامنے پیش کررہے تھے جب اس مقدمہ کی باری آئی تو انہوں نے خلیفہ کے سامنے اس کو چیش کیا اور کہا کہ آ بے کے اویر دعویٰ ہے کہ آ ب نے فلال آ دی کا باغ زبر دئ ق کے لیا ہے مدعی بہاں موجود ہے حکم ہوتو حاضر کیا جائے بڑھا سامنے آیا تو قاضی ابو یوسف ؓ نے یو چھا بڑے میاں آپ کا دعویٰ کیا ہے،اس نے کہا کہ میرے باغ پرامیر المؤمنین نے ناحق قبصنہ کرلیا جس کے خلاف دادری جاہتا ہوں ، قاضی نے سوال کیا اس وقت وہ کس کے قبضہ اور نگرانی میں ہے۔ بولا ، امیر المؤمنین کے ذاتی قبضہ میں ہے۔اب قاضی ابو پوسف نے ہارون رشید سے مخاطب ہوکر کہا کہ دعویٰ ے جواب میں کچھآ ہے کہنا جاہتے ہیں ، ہارون نے کہا مبرے قبضہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس مخص کاحق ہونہ خود ماغ ہی ہیں اس کا کوئی حق ہے۔ قاضی نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مدی ہے بوجھا کہتمہارے دعویٰ کے ثبوت کے لئے کوئی دلیل بھی ہے،کہاں ہاں خودامیرالمؤمنین ہے تشم لے لی جائے۔ بادرن نے تشم کھا کر کہا کہ یہ باغ میرے داندمہدی نے مجھے عطا کیا تھا میں اس کا ما لک ہوں۔ بڑھے نے بیسناتواس کو بہت غصر آیا اور بیربز بڑا تا ہواعدالت سے نکل گیا۔جس طرح کوئی شخص آسانی ہے ستو گھول کر بی جائے ای طرح اس شخص نے آسانی ہے تیم کھالی <sup>ا</sup>۔ ایک معمولی آ دی کی زبان سے بیالفاظ س کر ہارون کا چبرہ غصہ ہے تمتمااٹھا، بجی برکھی نے ہارون کوخوش کرنے کے لئے امام ابو پوسف ﷺ من طب ہو کر کہا آپ نے دیکھااس عدل وانصاف کی نظیر دنیا میں ال سکتی ہے، ا مام ادبوسف ؓ نے اس کی تخسین کی کہا کہ گرانصاف کے بغیر کوئی جارہ بھی تو نہیں تھا۔

ان واقعات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام ابو یوسف نے اپنی جرات، دینی حمیت اور اظہار جن سے اس عہدہ کو جس برعلم دین سے ناواقف تک مقرر ہونے گئے تھے، کتنااو نچااور بلند کر دیا کہ مطلق العنان خلفا تک کو ان کے فیصلہ کے آگے سر جھکا دینا پڑتا تھا، موجودہ زمانہ میں شاید کوئی استعجاب کی بات نہ بھی جائے۔ مگر جس مطلق العنانی اور شخصی فرمال روائی کے دور کے واقعات ہیں، اس میں بیات حددر جرتجب خیز اور جرت انگیز ہے۔

فی نیام ذہبی نے لکھا ہے کہ دعی نصر انی تھا۔اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عدل دانصاف کااس زیانہ میں کیام جا دتھا۔ www.besturdubooks.net

ان واقعات ہے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت اسابی نظام کے چالے واٹول اور خواص کے طبقہ بیس گور ین کی وہ روح باتی نہیں رہ گئی ہیں۔ جو قرون اولی بیس تھی گر چونکہ اسلامی نظام کا فرھانچ کسی نہ کسی شکل میں اب بھی موجود تھا جس کا اثر تھا کہ معاشرہ کے مستابل اور دین سے عافل افراد کے دلول میں بھی اتنا خوف خدا اور احساس ذمہ دار کی ہاتی تھا کہ جب ان کے سائٹ کوئی دامی حق جن کی دعوت و یتایا ان کی سی ناحق بات پرتے یا کرتا تو جا ہے ان کی مرضی اور خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا اس کو قبول ضرور کرتے تھے، اور اگر قبول نہ کرتے تو کم از کم ان کواس پر ندامت ضرور ہوتی تھی۔

حقیقت بیہ کداگر عام ملاء وفقہانے تواصی بالحق ادا کیا ہوتا تو نہ تو اسلامی نظام ہی کو دھکا لگنا نہ اس کے چلانے والے غلط راہ پر بڑجاتے۔ چنا نجیتا ریخ گواہ ہے کہ جب بھی مجد دانہ عزم وارادہ کا انسان حکومت کے مقابلہ میں سید سپر ہوگیا ہے تو اس نے بڑی حد تک زمانہ کی رفتار اور حکومت کا رخ موز دیا ہے۔

ان کی جرات وحق گوئی صرف فیصلوں ہی تک محدود نیمی تھی ، بلکہ ہر موقع پروہ اس کا ثبوت وینے ہتے ، ہارون نے ان سے کتاب الخراج لکھنے کی فر مائش کی تو تعمیل کی وادر کتاب مرتب کر دی کہ اسلامی قونون کی مذوین کا ایک اہم اور بہت ضرور ک کام تھا۔ لیکن اس دیبا چہیں ہارون کوجس صفائی اور جرات کے ساتھ تھے متیں اور جوابیتیں کی جیں۔ وہ ان کی حق گوئی کی ایک زیر دست یا دگار ہے۔

بعض اہل تذکرہ نے جوامام ابو بوسف صاحب کے بارے میں بیکھا ہے کہ دنیائے ان کو مشغول کرلیا تھا ، اس کی تر دید میں دوسرے تذکروں اور تاریخوں سے جو بیانات فقل کئے جانے ہیں ،

ان میں تو شبہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے متعلق دورائیں ہوسکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے خوداس کتاب میں جو کچھاکھا ہے، اس میں کون شبہ کرسکتا ہے۔ یہ نصائے وہدایات کتاب کے صفحہ ا۔ ۱۸ پر پھیلے ہوئے ہیں ۔ ہم اس کا خلاصہ یہاں چیش کرتے ہیں۔

امیرالمؤمنین خدا کاشکر ہے کہ اس نے ایک بڑی ذمہ داری ( حکومت) آپ کے ہیرد کی ہے۔ اس کی ادائیگی کا تو اب بھی تمام تو ابول سے بڑا وراعلی ہے اور اس میں کوتا بی کی سزا بھی تمام ہزاؤں سے بدتر اور تخت تر ہے، آپ کے بیر داس است مسلمہ کے تمام معاملات کئے گئے ہیں۔ آپ دن رات کوشش کریں کہ ان کے حقوق کی بنیادی مشحکم ہوں اور آپ ان کے جان و مال کے امین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ بریہ ذمہ داری ڈال کرآپ کی آزمائش کی ہے۔

میں بیا ہمددینا جا ہتا ہوں کہ خدا کے خوف اورڈر پر جس تغییر کی بنیاد نیس رکھی جائے گی اس کے لئے ہرونت خطرہ ہے کہ کس دنت خدائے قد وس اوند ھے مند بنانے والے کے اُد پرے گرادے۔

تو آپ امت اور عام رغیت کے حقوق کی حفاظت اوران کے معاملات کی دیکھ بھال میں کوتا ہی نہ کریں عمل میں خداقوت بخشا ہے۔

آج کے کام کوئل پرنہ اٹھار کھیے اگر آپ نے الیا کیا تو نقصان ہوگا ونت کوتو قع اور امید کے ساتھ ندر کھیے بلکہ وقت کوئل کے ساتھ رکھیے یعنی امید پر کوئی کام اُٹھانہ رکھیے بکہ ہر کام وقت پر کر لیجئے۔

ہرکام کا ایک وقت ہوتا ہے ، وقت کے بعد کام ہے کار ہے بھر بہت ی تصیفتیں کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

قیامت کے دن وہی حکمران سب سے زیاد وخوش بخت ٹابت ہوگا جس نے اپنی رعیت کو خوش حال رکھنے کی کوشش کی۔ ۔

دیکھے آپ سی معاطع میں جادہ منتقم سے نہ بنٹے گاورند آپ کی رعیت بھی ہٹ جائے گی۔ خبر دار ایسی معاملہ میں خواہش نفس اورا پینے غیظ وغضب کو خل ندد یجئے گا۔

جب وین و دنیامیں کھکش کی صورت پیش آئے تو جائے کہ آپ دین کے پہلوکوا ختیار کریں اور دنیا کوچھوڑ دیں ، دین باقی رہنے والی چیز ہے اور دنیا فاقی ہے۔

آ پتمام لوگوں کو خدا کے قانون کے لٹاظ ہے برابر مجھیں ،خواہ وہ آپ کے قریب کے ہوں یابعید کے ہوں ،اللّٰد کے قانون کے نفاذ میں آپ ملامت کرنے والوں کی بالکل پرواہ نہ سیجئے۔

www.besturdubooks.net

غرض ای انداز ہے انہوں نے ایک طویل نصیحت کی ہے ای کے بعد موضوع کتاب پر بحث کی ہے۔

اس کے بعد کس کوشہ ہوسکتا ہے کہ جس بلند مقصد کے لئے انہوں نے بیرعہدہ قبول کیا تھا اس کو انہوں سے بور سے طور پر انجام نہیں دیا۔ ہارون خود رائی کے باوجود بہت ی خوبیوں میں دوسرے عبای حکمر انوں میں ممتاز تھا۔ خصوصاً اس کی رعایا پروری کے داقعات تو اب تک زبان زدعام دخاص بیں اور ان خصوصیات کے بیدا کرنے میں اس کی نیک فطرتی کے ساتھ ساتھ بلاشبہ امام ابو بوسف کی معیت کوچی بہت بچھ دخل تھا۔

امام ابو بوسف نے جب خلفاء کی پروانہیں کی تو وزراء اور ارکان حکومت کی پرواہ کیا کرتے ،
چنانچہ انہوں نے متعدد وزراء اور خواص حکومت کی شہاد تیں رد کردیں۔ ایک بارعلی بن عیسی وزیر مملکت
نے کسی محاملہ میں شہادت دی۔ تو امام ابو بوسف نے قبول نیس کی۔ یہ ایک وزیر کی بردی تو ہیں تھی اس نے محاملہ ہارون رشید کے سمامنے چیش کیا ، ہاورن نے کمام موصوف سے دریافت کیا تو فر مایا کہ میں نے شہادت اس لئے رد کردی کہ میں نے اپنے کا نوں سے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں تو خلیفہ کا عبد اور غلام ہوں اور جب یہ غلام ہیں تو غلاموں کی شہادت معتبر نہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے کہا یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھے گے اس لئے میں نے ان کی شہادت رد کردی۔

ممکن ہے کہ یہ دوالگ الگ واقعے ہوں یاامام نے دونوں باتنس کہی ہوں۔ قاضی القصنا قری عہدہ کی ابتداء :

امام ابو یوسف قلیفہ مہدی کے عہدِ خلافت میں بغداد کے مشرقی حصہ کے قاضی مقرر ہوئے تھے ، خلیفہ ہادی کے زمانہ میں بھی ای عہدہ پر تھے ہارون کے ہاتھوں میں خلافت کی باگ ڈور آئی تو سال بھر تک تو اس نے ان کو ای حیثیت میں رکھا گر اس کے بعد تمام مما لک محروسہ کا قاضی القصاق بنادیا۔ مقریزی نے لکھا ہے کہ عواق ، خراسمان ، شام ، معرمیں ان کے تھم کے بغیر قضات کے منصب پر کوئی مقرر نہیں ہوسکتا تھا۔ (مقریزی جند ہے۔ سرا ۱۸۱)

جوابرمضيد ميس ہے۔

كان اليه تولية القضاء في الآفاق من الشرق والغرب. (جلد م ٢٢١) ''مشرق سے مغرب تک تمام اسلامی ملکول میں قاضوں کا تقررانی کے سپر دھا''۔ خود حضرت مام ابولیسف '' فرماتے ہیں: فَو لَانِی قضاء البلاد کلھا <sup>ک</sup>

'' پھر مجھ کو تمام مما لک ممروسہ کی قضات کی فرمہ دار**ی** سونب دی''۔

ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسماؤ جرکا قاضی ہیں بنائے گئے تھے بلکہ کہنا چاہئے کہ وہ حکومت کے تکھہ عدایہ کے پورے انتجاری یا باالفاظ دیگر وزیرعدل وقانون تھے۔ یہ تکھہ اس سے پہلے بھی قائم نہیں ہوا تھا یہ ام ابو بوسف ہی کی وات تھی جس نے عہد و قضاء کوجس کی خلافت راشدہ کے بعد کوئی قیمت باتی نہیں روگئی تھی اتنا باوقار بلنداور اہم بنادیا کہ اس کوالگ الگ محکمہ اور عہدہ کی حیثیت حکومت کودین پڑی۔ اس کی تائید ابوالولید الطیالی کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے ، وہ کہتے تھے کہ

هذا هو اللوزير و قاضى القضا ه ''يمي وهخص ہے جووز رياورقاضي القعناۃ ہے''۔

ہارون رشید جیسا با جروت وخود پرست خلیفہ اس کا اس قدراعز از واکرام کرتا تھا کہ ان کو ہمہدوقت اس کے دربار میں باریا بی کی اجازت تھی ان کے لئے کوئی روک ٹوکٹ ہیں تھی ، یہاں تک کہ باب خلافت کا پردہ اُٹھا دیا باب خلافت تک پہنچ جانے کے باوجود بھی سواری سے نہیں اتر تے تھے۔ حریم خلافت کا پردہ اُٹھا دیا جاتا اور ان کی سواری اندر چل جاتی تھی جب بارون کا سامنا ہوتا تو وہ خود سلام میں سبقت کرتا اور سے مصرع دہراتا تھا :

### جاءت به مجترا ببرووه

بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کاریاعز از داکرام اور ہے پایاں اختیار واقتد ارخلیفہ کے بعض حوار بول اور حاشینتینوں کو ہرالگا ممکن ہے ان میں وہ وزیراورعہدہ دار بھی رہے ہوں جن کی شہادتیں امام ابو بوسف نے ان کے عہدہ ومنصب اور اقتد ارواجلال کے علی الرغم روکر دی تھیں اور ان لوگوں نے ہارون سے شکایت کے طور پر کہا

وكان فقيها عالمًا انك فعت ابا يوسف فوق المقدار و انزلة المنزلته الجليلة الرفعية فباي وجه نال ذلك منك . (مناف موفق عص ٢٣٢)

''وہ محض ایک عالم اور فقید تھے آپ نے ان کی حیثیت سے کہیں زیادہ ان کو بلند کردیا اور غیر معمولی اعز از واکرام بخش دیا تو بیمر تبہ آپ کے یہاں انہوں نے کسی وجہ سے حاصل کرلیا ہے''۔

ہارون نے ان حاسدوں کو جواب دیا کہ میں نے جو پچھ کیا ہے بہت سوچ سجھ کر اور کافی تجربہ کے بعد کیا ہے بہت سوچ سجھ کر اور کافی تجربہ کے بعد کیا ہے ،خدا کی شم علم کے جس باب میں بھی میں نے ان کو جانچا کامل بایا ، پھر کہا کہان کی علمی قابلیت کوان کی طالب علمی کے زمانہ ہے جانتا ہوں ، پھران کی علمی اتمیازات کے علاوہ میں نے مذہب میں ان کے قدم کواستواراوران کے دین کوتمام آلود گیوں ہے محفوظ بایا۔ اگر کوئی قامنی ابو پوسف میں ہوتو چیش کروائے۔

خود واقعات ہے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ اہام ابو پوسٹ نے جس مقصد کی خاطر رہو ہدہ قضا قبول کیا تھا اس میں وہ کتنے کامیاب تھے اور انہوں نے اپنے ذاتی کردار اور علم و تفقہ ہے اس عہدہ کو بلند اور خود حکومت میں کتنا اثر اور رسوخ بید اکر لیا تھا کہ وزرا ،اور ارکان حکومت تک کے دل میں رشک وحسد پید ہونے لگا تھا اور یہ ہارون کے عہد کا داقعہ ہے جس میں برا مکہ جیسے بیدر مغز وزراء اور ادکان دولت تھے۔

امام ابو یوسٹ کے بعدای عہدہ پر جب وہب بن وہب المعروف بائی الخبتری کا تقرر ہوتا ہے قو دہ بارون کے ہرکام کے جواز کے لئے صدیثیں وضع کرنے لگتے ہیں۔ مشہور ہے کہ انہوں نے کئی بارای طرح کا اقدام کیا دوا یک بارتو ہارون کچھ ہیں بولا مگر وہ بھی صاحب علم ونظر تھا اور پھرامام ابو پوسٹ جیسے متدین اور محاط قاضی کی رفاقت میں رہ چکا تھا، کب تک خاموش رہتا۔ چنا نچوا یک روز وہ کہوتر اڑار ہاتھا کہ وہب آگئے ہو چھا کہ کہوتر بازی کے لئے بھی کوئی حدیث آئی ہے، بے کہ باروز وہ کہوتر اڑار ہاتھا کہ وہب آگئے ہو چھا کہ کہوتر بازی کے لئے بھی کوئی حدیث آئی ہے، بے کہ باروز وہ کہوتر اڑار ہاتھا کہ وہب آگئے ہو چھا کہ کہوتر بازی کے لئے بھی کوئی حدیث آئی ہے، بے کہ با

مجھے ہے ہشام بن عروہ نے روایت کی ہے کہان کے والد حضرت عائشہ "کے واسطہ سے بیان کرتے تھے کہ و فرماتی تھیں کہ انخضرت علیہ نے کہتر بازی کی ہے اوراس سے شغف فرمایا ہے۔

مین کر ہارون آ ہے ہے بارہ ہوگیااور نہایت خشم گیں آ واز میں بولانکل جاؤ میرے سامنے ہے۔ اگر تمہار آنعلق قریش ہے نہ ہوتا تو میں تمہیں ابھی معزول کر دیتااور یہی بوا کہ پچھ دنوں کے بعد معزول کر دیئے گئے ہے۔

# عهدهٔ قضاء کی مدت:

الم ابو بوسف عبد ان تفاہر کتے دنوں مامور زہاں میں اختلاف ہے۔ ایک مرتبہ خود انہوں نے اپ شا کرو سے بیان کیا کہ میں کابرس امام صاحب کی خدمت میں رہااور کابرس دنیا کے کاموں میں ( تعنی عبد افقضایی )۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ سب سے پہلے مبدی کے وقت قاضی مقرر ہوئے اور ان کی وفات میں ہوئی تو اگر ان کے تقرر کا وہ اپھے مانا جائے تو قضا کی وفات میں ہوئی تو اگر ان کے تقرر کا وہ اپھے مانا جائے تو قضا کی مدت ۲۳ سری ہوتی ہے۔ اور اگر میہ مانا جائے کہ وو کابرس عہد او تقابر رہ تو اس اعتبار سے ان کا تقر ملا ابھے میں ہونا جائے ہم خرض بہلی صورت میں امام صاحب کی وفات کے ہرس کے بعد عہد ان کا تقر ملا ابھے میں ہونا جائے ہم میں پندر وہرس کے بعد

### علالت اوروفات:

موت ہے کچھون پہلے بیار پڑے ان کو بیار ہونے سے پہلے بی اپنی موت کا کچھانداز و اوگیاتھا، وہ برابر کہتے تھے کہ کا برس امام صاحب کی خدمت میں رہااور کا برس دنیا کے کاموں میں اب میراوقت قریب ہے، موت ہے کچھ پہلے وصیت کی کہ میرے مال میں ہے ایک ایک لا کھ درہم اہل کہ اہل مدینہ اوراہل کوفہ برتقسیم کردیا جائے اس کے بعد درا ثرت تقسیم ہوا۔

علالت کایام میں ان پر بجیب رقت طاری رہتی تھی ۔ عبدہ قضا کی ذمہ داریوں کوانہوں نے جس دیا تت داری سے انجام دیا اس کی تغصیل او پر آ بھی ہے۔ لیکن آخر وقت میں وہ کہتے تھے کہ کاشی میں نقر و فاقہ کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا اور عہد ہ قضانہ قبول کرتا ، پھر بھی میں اللہ کاشکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے قصد آنہ کسی پرظلم کیا ہے اور نہ کسی فریق کی پاسداری کی ہے اور نہ میری خواہش ہوئی کہ فلال فریق کامیاب ہوا در فلال نا کامیاب سے جس روز انہوں نے اس دار فانی کوچھوڑ اان پر بھیا تھے۔ بھیب کیفیت تھی اور زبان پر بھی اس سے ہے۔

"بارالہانو جانتا ہے کہ میں نے کسی فیصلہ میں جو تیرے بندوں کے درمیان تھا خودرائی سے کامنہیں لیا اور نہ خلاف واقعہ فیصلہ کیا ، ہمیشہ میری کوشش رہی کہ جو فیصلہ ہو وہ تیری کتاب اور تیرے رسول بھی کی سنت کے موافق ہو جب کسی مسئلہ میں مشکل بیش آتی تھی تو میں امام ابوصنیفہ" کو اپنے اور تیرے درمیان واسطہ بنا تا تھا اور جہال تک مجھے معلوم ہے کہ امام ابوصنیفہ" تیرے احکام کوخوب

سمجھتے تھے اور عمد اُوہ مجھی حق کے دائزہ ہے۔ ہاہر نہیں جاتے تھے۔ یہ بھی زبان پر تھا کہ اے اللہ تو جا نتا ہے کہ میں ہمیشہ پاک دامن رہااور مجھی ایک درہم جان بوجھ کرحرام کانہیں کھایا ۔ا

تعلیم و تعلم آخری سانس تک جاری تفا۔ ایک شاگر دکوئسی مسئلہ کی تفصیل بنارے تنے ابھی خاموش بھی نہیں ہوئے تنے کہ چند منٹ کے بعد آواز بمیشہ کے لئے بند ہوگئی۔

معردف کرخی ایک مشہور برزرگ گزرے ہیں بیام ابو یوسف کے معاصر تھان کو جب
بیاری کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک رفیق ہے کہا کہا کہا کہ اگر بیآج ان کی وفات ہوجائے تو مجھے
اطلاع دینا ہیں جنازہ میں شریک ہوں گا۔ ان کے رفیق کا بیان ہے کہ جب میں دارالرقیق کے
دروازہ پر بہنچا تو امام ابو یوسف کا جنازہ نکل رہاتھا، میں نے خیال کیا کہ اگر میں معروف کرخی کوخبر
کرنے جاتا ہوں تو بچھے جنازہ کی نمازنہ طے گی۔

چنا نچے جناز وی نماز پڑھ کوان کے پاس گیاا درخمرِ وفات سنائی تو ان کو بخت صدمہ ہوااور بار بارانا للہ پڑھاا درفر باما کہ انشا واللہ ان کو جنت میں اچھا مقام ملے گا۔لوگوں نے پوچھا کہ یہ مقام ان کو کیوں کر حاصل ہوگا ،فر مایا کہ تعلیم اور تعلم اورلوگوں کی ایڈ ارسانی پرصبر کی بدولت ۔ ( ہرنے بنداد جدم ۱) بیدواقعہ جعرات کے دن ظہر کے دفت رئے الاول کی یا نچویں تاریخ میں ایک ہے کو بیش آیا ۔

ان کی وفات کالوگوں پر بڑااٹر ہواخصوصیت ہے ہارون رشید بہت ممکمین تھا۔ جنازہ نگااتو مثابعت کی اورخود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے خاندان کے خاص مقبرہ میں فن کرایا ہے، اس سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر کہا کہ تمام ایل اسلام کو چاہئے کہ ان کی وفات پرایک دوسرے کی تعزیرت کریں بعنی حادث ایک شخص یا ایک خاندان کانبیں بلکہ یوری ملت کا ہے۔

شجاع بن مخلد کا قول ہے کہ ہم اہام ابو پوسٹ کے جناز ہ میں شریک تھے،عباد بن عوام بھی ہمارے ساتھ تھے میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ اہلِ اسلام کو جا ہے کہ ابو پوسف '' کی وفات پر ایک دوسرے کی تعزیت کریں ہے۔

اہل تذکرہ کابیان ہے کہ اما ہو ہوسف آئے جنازہ میں ابو یعقو بنزی کی شاعر بھی شریک تھا، اس نے لوگوں کو بیا کہتے سنا کہ دوسرے امام کا خاتمہ ہو گیا ، فقہ کا خاتمہ ہو گیا تو اس نے ہر جستہ ایک مرثیہ کہا جس کے چندا شعار ہیں ھی۔

ی کروری جلدا می ۱۳۶

یا موقق جلد است ۱۳۷۳ تاریخ بغداد جلد ۱۳ می کردری ص ۱۳۱۱ س تاریخ بغداد جده ۱۸ می و شفر رات الفردس، کردری جند ۱ می ۵۰ سی ایشهٔ

ان مات يعقوب وما تلوى حول من صدرالى صدر فزال من ظهر الى ظهر حل وحل الفقه فى قبر یا ناعی الفقه الی اهله لم یمت الفقه و لکنه القاه یعقوب ابی یوسف فهو مقیم فاذا ماتوی

حليه

نہایت ہی پتلے دیلے اور بستہ قد تھے، ان کے ایک شاگر دقائم بن زریق کہتے تھے کہ جب وہ مندِ درس پر بینھتے تھے معلوم ہوتاتھا کہ وہ اس میں ڈوب جا کیں گے کیکن جب درس دینے گئتے تھے تو حیرت میں ڈال دیتے تھے ان کا ڈیٹر دیکے کریے کہا کرتے تھے کہا گرانڈ چا ہے تو پرندہ کے پیٹ میں علم بھردے۔ اولا و :

الم الولیسف" کیرالا ولاد تھے گرار ہائے۔ کر مسرف ان کے دوسا جبر ادوں کا تذکرہ کرتے ہیں،
ایک تو بچین ہی میں داغی مفارقت دے گئے اورا یک بیسف نام کے صاحبز اوے تھے جنہوں نے علم دین امام
ایو بیسف سے ورثہ میں بایا تھا۔ لام ابو بیسف" کی زندگی ہی میں قائنی مقرر ہو گئے تھے۔ لام ابو بیسف" پہلے
بغداو کے شرقی حصہ کے قاضی تھے جب وہ قاضی القصافا تانائے گئے تو ان کی جگہ پران کے صاحبز اوے کا تقرر
ہوا۔ والدکی وفات کے بعد پھرید صافحہ کے قاضی بنادیے گئے یہ جامع منصور کے لام بھی تھے۔

ان کے صاحبز اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں تمیں برک سے عہد و قضا ہے۔

بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو یوسٹ کے بعد یہ بھی قاضی القصاۃ بنائے
گئے تھے۔ گمرید روایت صحیح نہیں ہے بلکہ امام ابو یوسٹ کے بعد وہب بن وہب ابو بھتری اس عہد ہ پر
مامور ہوئے ہمکن ہے کہ پچھ ونوں کے لئے انہوں نے نیابت کا کام انجام دیا ہو، ہو 191ھ میں ان کی
وفات ہوئی ال

ان کا سب سے بڑا کا رتامہ ہیہ ہے کہ بیامام ابو پوسف کی کتاب الآ فار کے رادی ہیں۔ کتاب الآ فارکخبتہ احیاء المعاف النعمانیہ حدیر آباد نے مصلا میں شائع کی ہے۔

محاسنِ اخلاق :

ان کاصحیفۂ اخلاق ہر تم کے محاس وفضائل ہے ہر ہے۔عبد ہ قضا پر ہے ہوئے انہوں نے جس اخلاق وکردار کا ثبوت دیا وہ ان کی خصوصیت ہے اس عہد و پر پہنچنے کے بعد بڑے بڑے

إ موفق جهدا ص وا

پا کمبازلوگوں کا دامن بھی آلودہ ہوجاتا ہے مگرانہوں نے اپنادامن بھی داغ دار نہ ہونے دیا۔لوگوں سے ملنا جلتا ہو اضع و خاکساری لوگوں کی اعداداوراعانت علم کی عزت و تو قیر، فیاضی وسیر چشمی بیسب چیزیں اس ذمانہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ سالیے کی طرح ہیں گئے۔

مشہور سے ملاقات ہوئی ان دنوں واقدی امام ابو بوسف کے ہمعصر تھے،امام ابو بوسف جے میں گئے تو حجاز میں ان سے ملاقات ہوئی ان دنوں واقدی کی مائی حالت اچھی نہیں تھی۔ امام ابو بوسف ان کو اپنے ساتھ بغداد لائے اور ہارون کے دربار میں لے گئے ، یکی برکی بھی ہموجود تھا بوچھا کہ قاضی صاحب مکہ سے کیا تحفہ لائے جیں۔ امام ابو بوسف نے کہا کہ میں ایسا تحفہ تہمیں دوں گا کہ اس سے پہلے بھی نہ ملا ہوگا، یکی نے کہا کہ بین افران کے واقد می کوچیش کرتے ہوئے کہا کہ میں تحفہ ہاس کے بعد مانہوں نے واقد می کوچیش کرتے ہوئے کہا کہ میں تحفہ ہاس کے بعد انہوں نے واقد می کوچیش کرتے ہوئے کہا کہ میں تحفہ ہاس کے بعد انہوں نے داقد می کوچیش کرتے ہوئے کہا کہ میں تحفہ ہاس کے بعد انہوں نے کی کے ذریعہ اس کی کافی مالی مدوکر ائی ہیں۔

ہارون ایک بارخطبہ و سے رہا تھا ایک شخص کھڑا ہوااوراس کو تھا طب کر کے کہا کہ خدا کی شم اہم نے نہ تو مال کی تقسیم برابر کی اور نہ عدل وانصاف ہے کام لیا بلکہ اس کے بجائے فلال فلال برائیال کیس۔ بارون نے تھم ویا کہ اس کو گرفتار کر لیاجائے ہے۔ نماز کے بعد وہ چیش کیا گیا، ہارون نے ایک آدمی امام ابو یوسف میں کہ بیس آیا تو وہ آدمی دو عقابول کے بیچے میں کھڑا تھا اوراس کے چیچے دو جلا و کوڑا لیے کھڑ ہے تھے ہارون نے کہا کہ اس شخص نے جھے ہے تھے ہارون نے کہا کہ اس شخص نے جھے سے آجی ایس گفتگو کی ہے کہ اس سے پہلے کس نے نہیں گی ۔ یہ موقع برنا نازک تھا لیکن امام ابو یوسف نے نہایت جرات کے ساتھ ہارون کو اسورہ نبوی کی طرف توجہ کیا اکہا کہ لیک باررسول اللہ کھڑا نے نئیمت نہایت جرات کے ساتھ ہارون کو اس کے بیت کی گئی ۔

مااريد بها وجه الله

'' ننیمت کی تقسیم مرضی الٰہی کے خلاف ہو کی ہے''۔

یہ تقیٰ بخت بات تھی مگر آپ پھٹے نے معاف کردیا کسی نے کہا آپ نے عدل سے کام بیں لیا فرمایا کدا کر میں عدل نہ کروں گا تو اور کون کرے گا، پھر کہنے والے سے کوئی باز پُری نہیں کی ۔ حضرت زہیر " اورا کیک انصاری نے آپ کے سامنے کوئی معاملہ پیش کیا آپ پھڑٹے نے حضرت زہیر " کے حق میں فیصلہ کرویا ، انصاری نے غصہ میں کہا کہ اپنے بچو پھی زاد بھائی کے حق میں آپ نے فیصلہ کرویا لیکن آپ بھڑے نے اس گستاخی سے ورگز رکیا اور پجھنے فرمایا۔ ہارون کے سامنے جب بیاسوہ نبوی ﷺ آیا تو اس کا غصبہ بالکل سرد ہو گیااوراس شخص کو جیموڑ دینے کا حکم دے دیا۔

فیاضی اور شکر گز اری :

بیپن سے فقر وفاقہ کی زندگی تھی مگر بھی اس پر ناشکری کے کمات زبائے ہیں نظے فقر وفاقہ کے ساتھ ان کی شکر گزاری کا اندازہ اس واقعہ سے لگائے بعبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے جھے سے معاثی تنگی کی شکایت کی میں نے سلی دی۔ جب ان کے پاس سے طلے لگا تو دیکھا کہ مٹی کا ایک میلا سابر تن ان کے پاس رکھا ہوا ہے دہ انفاق سے میر ہے دائن سے لگ کر فوٹ گیا ادراس کی وجہ سے ان کے چبرہ پڑئی تھا جس سے میں اور میری والدہ وضوکرتے تھے اور اس سے پانی بھی کہا کیا بات ہے بفر ملیا یہ ایک برتن تھا جس سے میں اور میری والدہ وضوکرتے تھے اور اس سے پانی بھی میں تھے۔ عبداللہ بن مبارک آن کا یہ حال من کر بہت متاثر ہوئے اور بچھر تم ان کو دی ہے۔

قاضی القصناة ہوئے تو مال واسباب کی کافی فراوانی ہوئی اوراس منصب کے لحاظ ہے بھی کے حساز وسامان زیادہ ہو گیا مگر اس برنہ وہ بھی مغرور ہوئے اور نہ بھی دردازہ پر دربان بٹھایا بلکہ آخر تک اپنی زندگی بالکل طالب علمانہ رکھی پھر بھی اپنے ساتھ دنیاوی ساز وسامان رکھنے کا ان کو افسوس رہا۔ آخروفت میں فرماتے تھے، '' کاش میں فقروفاقہ ہی کی حالت میں اس دنیا ہے رخصت ہوجا تا اور مہد کا قضا قبول نہ کرتا''۔

وہ قاضی القصناۃ ہوئے توان کودو ہزار وروپے سے زیادہ ماہوار شخواہ کمتی تھی ہے۔ پھر ہارون رشید کے در بارسے سال میں لاکھوں روپے کے انعامات ملتے تھاس کئے دفات کے وقت ان کے پاس کافی دولت موجود تھی کیکن اس دارفانی سے رخصت ہونے گئے تو سب کوغر یا ویر تقسیم کرنے کی وصیت کر گئے۔ چنانچے تقریبا جارلا کھروپے اہلِ مکہ اہلِ مدینہ اہلِ کوفیا دراہلِ بغداد کو تقسیم کیا گیا ہے۔

ہارون نے ان کو پچھٹرا جی زمین بھی دی تھی جس پرکو کی ٹیکسٹیس لیاجا تا تھااس ہے جو آمد نی ہوتی تھی وہ صدقہ کردیتے تھے بچے۔

نرم خو کی اورا حساس ذ مه داری

۔ نہایت نرم خواور فیاض تھے گران کی نرم خو کی ادر فیاضی احساس ذمہ داری ہے خالی نہیں تھی۔ گویہ دونوں صفتیں بہت کم جمع ہوتی ہیں۔ گران میں بید دونوں چیزیں جمع تھیں۔

ع اليشاءاس وقت كرسك كانالات ويناراورانيك بزاره رجمتمي

یا کردی جلد ۴۷ رفس ۱۳۳۳

وَيْلِ كِواقِعِهِ بِهَاسَ كَالنَّدازُ وَبُوجِاتُ كًا :

آیک دن تک اس کو مایوس دکھا چھر دوسرے دن اس کواپنے پاس بلایا اور کہا کہ جس ہے تم نے روپ لئے تتھے میں نے اس کو واپس کر دیئے اور تم کور ہا کرتا ہوں۔اگر وہ دوبارہ وہ رقم بطنیب نفس بھی تتہمیں واپس کرے تو نہ لین جاؤ اور آئندہ ایسان کرنا ۔

حکومت کے تعلق اور اس کے ذمہ واروں کے نام سے مام طور پر جوفائدے حاصل کئے جاتے ہیں،امام ابو اوسٹ نے اس کے ست باب کے لئے اس کو قید کرد یا مگر ان کی طبعی فیاضی اور زم خوئی کا اثر تھا کہ دو پہیجی اوا کرویا۔

## تقوى اورخوف ِآخرت:

۔ نہایت یاک داس اور عفت آب تھے ، فرماتے تھے کہ بارقبانو جانتاہے کہ میں نے بھی کوئی حرام عل نہیں کیااور نہ حرام کا ایک بدیہ کھایا <sup>ہے</sup>۔

فرمائے تھے یہ بارالہا! تو جانتا ہے کہ جب دوآ دمی میرے پاس کوئی معاملہ لائے تو ہیں نے بھی کوئی جانبداری نہیں کی اور نہ میری ہیے ہمی خوابش ہوئی کہ فلاں کے حق ہیں فیصلہ ہو ت<sup>ع</sup>ہ خواہ وہ خلیفہ وقت بی کیوں نہ ہو ،بارالہا!اس کے ہدلہ میں مجھے معاف کردے۔ ابوحفص ان روایتوں کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیدنہ مجھا جائے کہ انہوں نے آخر وقت ہیں اسی بات کی ہے جس پر زندگی ہیں کا ممل ہیں تھا بلکدان کی ساری زندگی اس کی آئیندار تھی۔
علی بن نیسلی کہتے ہیں کہ ہیں ایک بارایسے وقت ہیں امام ابو بوسٹ کے پائی آیا کہ مجھے مان تھا کہ وہ آرام گاہ میں ہوگا ور ملاقات نہ ہوسے گی ، میں نے اطلاع کرائی تو فورا اندر بلالیا، ویکھا کہ ایک علیخدہ کمرے میں گئی باتد ھے ہوئے بیٹھے ہیں اوران کے گردکتابوں کا انبارے ، میں نے کہا میں تو ہم تا تھا کہ آپ سے ملاقات نہ ہوسے بیٹھے ہیں اوران کے گردکتابوں کا انبارے ، میں نے کہا میں تو ہم تھا تھا کہ آپ سے ملاقات نہ ہوسے گئی ، امام ابو بوسف نے فرمایا کہ دیکھواس کمرے کے جاروں طرف بیالماریاں ہیں ان میں کتا ہیں اور کا غذات کے بہت سے بوٹ رکھے ہوئے ہیں ، بیہ تمام میرے فیصلوں کی ظیریں ہیں قیامت کے دن جب بحث سے بازیریں ہوگی کہ تم نے فیصلے کس طرح کے تو خدا کے حضوراس کے جواب میں بہی چیش کر دول گا گیا۔

قرآن مجيد كاحتر ام اورعبادت:

امام ابوصنیفہ کے درس کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ دھظ قرآن کے بغیرا ہے درس میں کسی کوشریک ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔امام محمہ صاحب پہلی باران کی خدمت میں آئے توان کو پوراقر آن متحضر نہیں تھا اس لئے ان کو واپس کر دیا۔ جب پوراقر آن ان کو متحضر ہو گیا تو مجران کو درس میں شریک ہونے کی اجازت دی۔قرآن کے احترام اوراس کی تلاوت میں بھی وہ ضرب المثل تھے۔

امام ابو بوسف ' بھی حافظ قرآن تھے۔قرآن کا اعزاز واحرّام بھی انہوں نے استاذ ہے۔ سیکھا تھا۔ ایک ہارکہیں جارہے تھے راستہ میں دوآ دمی خرید وفروخت میں جھگزا کررہے تھے ،ان میں ہے ایک شخص نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ میری اور تمہاری مثال تو قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے اس کے بعداس نے سورہ ص کہ بیآیت پڑھی۔

ھلڈا آجِیٰ لَٰہٌ ، ہِسُع ؓ وَہِسُعُون نعُجَهٔ وَّلِیٰ نعْجَهٔ وَاحِدَةٌ فَقَالِ اکْفِلْنَهُا . '' بیمبرابھائی ہے جس کے پاس ۹۹ دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف اَیک اُنہ ہی ہے ، یہ کہتا ہے کہ بدایک بھی شجھے دیں دو''۔

امام ابو بوسف نے بیسنا تو ان پر غصدادرانسوں ہے ایک جیب کیفیت طاری ہوگئی ،قریب تھا کہ ہوتی ہوجا کمیں جب ذرابی کیفیت دور ہوئی تو اس شخص سے بڑے درشت لہج میں کہا کہ

''تواللہ ہے ذرابھی ڈرتانہیں، کلام البی کوتو نے معمولی بات چیت بنائی ہے، قرآن

کے پڑھے والے کو جا ہے کہ دہ اس کو تہا بت خشوع وقضوع ادر خوف و ہیبت کے ساتھ پڑھے ایسا نہ بہو کہ وہ ناراضگی کا سبب بن جائے ، میں تجھ میں یہ کیفیت بالکل نہیں پاتا کیا تیری عقل جاتی رہی ہے کہ تو نے کلام البی کولہوونعب بنالیا ہے'' اللہ انہیں پاتا کیا تیری عقل جاتی رہی ہے کہ تو نے کلام البی کولہوونعب بنالیا ہے'' اللہ اس طرح ایک بارایک محض کو سورہ طلاکی کوئی آیت پڑھتے ہوئے ساتو اس کو بھی بہت دائلا ہے کہ بن فضیل فریاتے ہیں کہ میں امام ابو یوسف کو اس لئے ناپسند کرتا تھا کہ یہ تکومت کے ادکان سے انتحاد رکھتے ہیں لیکن جس روز ہے ان کویہ تنویہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا اس روز ہے ان سے انتحاد کی ہوئے میں نے دیکھا اس روز ہے ان سے

کروری نے لکھا ہے کہ دین کے تمام کاموں میں وہ بڑااہتمام کرتے تھے ت<sup>ھے د</sup>عا کرتے تھے تو دونوں ہاتھ جیادر کے اندنہیں رکھتے تھے بلکہ ہاہر نکال کردعا کرتے تھے <sup>ک</sup>

موفق اور قرشی دونوں حضرات نے لکھا بی کہ عہد ہُ تضائے قبول کر لینے کے بعد وہ سور کعت روزانے نماز پڑھتے تھے ،روز ہ کا بھی اہتمام کرتے تھے ،خصوصیت سے رجب وشعبان میں بورے مہینہ روز ہ رکھتے تھے بھی۔

### احسان شناسی

محت کرنے لگا <sup>ع</sup>۔

امام ابو بوسف ،امام ابوحنیفه "اورابن الی کیلی" دونوں حضرات کے خاص شاگر دہتے ،
ان دونوں اساتذہ کی احسان شناس ہے وہ پوری زندگی گرال بارر ہے ۔ بمیشہ دونوں کے لئے
وعائے مغفرت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی کو کی نفل یا فرض نماز پڑھی تو ان
کے لئے دعاضرور کی ۔ بعض روایتوں میں ہے کہوہ اپنے والدین سے پہلے امام صاحب کے لئے
دعا کرتے تھے۔

# حاضر جوانی:

امام ابو اوسف تہایت ذکی اور ذہین تنھاس لئے جب کوئی بات یا مسئلہ سامنے آتا تو اس کا وہ نور اجواب دیتے۔ایک بار ہارون کے ساتھ جج کوتشریف نے گئے ،ظہر یاعصر کے وقت انہوں نے امامت کی جونکہ یہ مسافر تنھاس لئے تصر کیا یعنی دور کعت کے بعد سلام پھیر کرنمازیوں سے کہا کہا پی

یے موفق جلد ۲ یس ۲۳۳ سے موفق جد ۲ میں ۱۳۵ سے الصا ۱۳۵ سے اس میں سات کی موافقت بھی مقصود رہی ہوگی اور اس صور ہے: میں تصرع کی کیفیت بھی زیاد و ہید اہوتی ہے۔ دی موفق جلد ۲ میں ۲۳۱

نمازیں پوری کراو میں مسافر ہوں <sup>ا</sup>۔ اہل مکہ میں ہے ایک شخص نے نماز ہی میں کہا ہم لوگ پیر مسئلہ تم ہے اور جس نے تم کوسکھایا ہے اس ہے بہتر جانتے ہیں۔ امام ابو بوسف نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر تم کو پیمسئلہ معلوم ہوتا تو نماز میں بات جیت ند شروع کرد ہے ،اس جواب پر ہارون بہت خوش ہوااور اس نے کہا کہ اگر نصف سلطنت کے بدنے مجھے مہجواب کل جاتا تو بھی میں پہند کرتا گ

۸۵

ایک ور ہارون نے ان ہے کہا کہ آپ بیرے پاس بہت کم آتے ہیں ہیں آپ کی محبت و زیارت کا مشاق رہتا ہوں۔ امام ابو پوسف نے فر مایا کہ بیاشتیاق اس وقت تک کا ہے جب تک میں تم آتا ہوں جب زیادہ آنے لگوں گاتو بیاشتیاق واعز از ہاقی نہیں رہے گا، ہارون نے اس جواب کی تحسین کی ہمیں۔''

## ايك لطيفه:

ایک صاحب امام ابو بوسف" کی خدمت میں ہمیشہ خاموش بیٹے رہتے تھے۔ ایک باران سے فرمایا کہتم کچھ بولے نہیں؟ کہا کہ بہت انچھا، کچھ دیر بعد بولے روزہ کب افطار کرتا جا ہے ، فرمایا جب آفتاب غروب ہوجائے بولے آئر آفتاب آدہی رات تک غروب نہ ہوتو ، بیرن کرامام ابو یوسف بنس پڑے اور کہا کہ تمہمارا خاموش رہنا ہی اچھاتھا تمہماری زبان کھلوا کرمیں نے خطاک ہے۔

### قوّت حافظه:

نہایت قوی الحفظہ تھے۔ امام ذہبی نے انہیں حفاظ حدیث میں شار کیا ہے، این جوزی نے ان کوامت کے ان سوقوی الحفظ لوگوں میں شار کیا ہے جو ضرب الشل تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہا ہے شیوخ حدیث سے جب وہ ساع حدیث کرتے تھے تو بسااو قات ایک بی مجلس میں انہیں بہائی ساٹھ حدیث کرتے تھے تو بسااو قات ایک بی مجلس میں انہیں بہائی ساٹھ حدیث کرتے تھے تو بسانو تا سے بھی ای کی تا ئید ہوئی ہے۔

عافظ ابن مجرئے حسن بن زیادہ کے داسط سے نقل کیا ہے کہ وہ ایک بار بہار تھائی حالت علی سفیان فی عینیہ نے جالے علی سفیان فی عینیہ نے جالے علی سفیان فی عینیہ نے جالے کے بعد اپنے رفقا ،کووہ تمام حدیثیں مع سند سنادیں ،رفقا ،کوان کی قوت حافظہ پر سخت تعجب ہوا ہے۔

ابو معادیہ کہتے ہیں کہ میں اور ابو پوسف دنوں ماع صدیث کے لئے جاتے ہیں توشیخ سے تی ہوئی تمام صدیثیں لکھ لیا کرتا تھا اور انہیں بغیر لکھے زبانی یاد : و جاتی تھیں۔ خلیفہ ہارون رشید بھی

لے حسن التفاضی میں کے ایکروزی جلد ہم میں اسمال سی میں مسنون طریقہ ہے سے مفتال المسعاد ہوجلد ہم میں ۱۰۱ مع ابیننا نس ۱۰۱ میں تاریخ بغدار بیورسما www.besturdubooks.net

ان کا ہم سبق رہ چکا تھا۔اس سے آید بارلوگوں نے امام ابو پوسف" کی شکایت کی تواس نے کہا میں ان کے علم وصل و بچین ہے جانتا ہوں یہ درس میں حدیثیں لکھتے نہیں تھے ،مگر حافظ ایسا قوی تھا کہ ان کو سب صدیثیں زبانی باد ہوجاتی تھیں اور درس کے بعد لکھتے واسلے ان کے حفظ ہے اپنی مکتوبہ احادیث کی

۸Υ

علم وفضل:

المام ابو یوسف کے صحیفہ زندگی کاسب ہے جلی عنوان یمی ہے۔امام ابو یوسف ،آئمہ تا بعین اور تبع تابعین کے اس دور میں تھے جس میں علم وفن کا چرچیا گھر تھا، دبی علوم تفسیر وحدیث وفقہ ،سیرت، ر حِالَ وطبقات أورغام ب اربعه كائمه أوراعاظم رجال ١٠٠ ق ووريين تنصيم ثلاً أمام الوحنيفية أمام ما لك، سفيان تُوري، امام اوز وي عبدالله بن مبارك سفيان بن عينيه الم احمد بن تنسل المام شافعي مجمه بن الخق ا یجیٰ بن معین ،وکیع بن جراح حمبماالندوغیر و ان آئمه کبارگی موجودگی میں کسی دوسرے کے ملم فضل کا چراغ اس دفت تک نہیں جل سکتا تھا جب تک وہ غیر معمولی حیثہ یت کا ما لک نہ ہو۔ان میں ہے متعددا تمہا، مراد ہو سف کے استاذ تھے اور متعدوشا گرد تھے اور ان میں سے ہرایک نے ان کے علم وفیش کا جن ا خاط میں ا متراف کیا ہےان ہےامام ابو پوسف کی ملمی مظمت اور بلندیا کیکی کا نداز ہ ہوتا ہے۔

امام ابوصنیفہ آجو آسان علم کے مہر درخشال تھے اور جن کے بیض صحبت سے ابو یوسف امام ابو پوسٹ ہوئے تھے وہ بھی ان کے مداح تھے۔ ایک بارا مام ابو یوسٹ بیار پڑے امام صاحب عیادت سے لئے گئے جب و دباہر نکلے تو بہت متفکر نظر آئے کسی نے سبب یو چھا تو فرمایا یہ جوان مرگیا تو زمین کا سب ہے بڑاعالم انٹھ جائے گا گئے

على بن صالح جوامام شعبه اورازن الي ذهب جيسائمه ك صحبت ميس ره حيك تصريب امام يوليسف ّ ے روایت کرتے تیجے تو فرماتے تھے سیدالعلمیا بفقہ اُنقتہا ، ماک سردارسپ سے بڑے فقیہ یعنی او بوسٹ کے بیروایت کی ہے <sup>ک</sup>ے

علی بن جعد درس دے رہے تھے ،ا ثنائے درس میں امام ابو یوسف کا تذکرہ آگیا کی نے کبا آپ جیسا آ دی بھی درس میں امام او بوسف کا تذکرہ کرتا ہے،ان کو ہزارنج : وااورا ک شخص ہے نخاطب، وکرکہا کہ امام ابویوسف کا نام لینے ہے پہلے جائے تھا کہتم اپنامنداشنان (ایک گھاس) اور

الم تحسن التمانيني من هذا. يه تناسره الغدات نروري ووفق التفاوجوام مضيه اورتار بي فيغد ادو فيهرويين لدكور مين يه الم موفق جيرا س سر برزي بيرا سي المرادي المالة Thooks not

گرم پائی سے صاف کر لیتے پھر فرمایا کہ مارایت مثلہ میں نے ان کے جیسا کوئی صاحب علم نہیں دیکھا۔ بیلی بن جعدامام مالک بسفیان توری الیث بن سعد ، شعبہ بن حجاج رقمبما اللہ وغیرہ ائمہ فقہ وصدیث کے فیض یافتہ تھاس لئے ان کی رائے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے نے۔

حضرت بشر بن ولید نے ایک شخص ہے کہا کہتم امام ابو بوسف" کی تعظیم ہیں کرتے ، میں نے ان کے مثل کسی کوئیس پایا <sup>ہا</sup>۔

حفرت ہلال الرائے کہتے تھے کہ امام ابو یوسف تمام علوم کے جامع تھے نقہ ان کے علوم میں اقل العلوم تھی ہے۔

حضرت طفی بن جعفر فر ماتے تھے کہ امام ابو یوسف مشہور ومعروفت تھے۔ان کاعلم فضل بلند ورجہ تھاان سے بڑھ کران کے زمانے میں کو کی تہیں تھا بھلم و حکمت اور ریاست وقد رمیں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے امام ابوصلیفہ" کاعلم تمام عالم میں بھیلا یا ہم۔

امام صاحب کے بوتے آملیل بن حماد قرماتے ہیں کہ میرے دادا ( ابو حذیفہ ) کے خاص اصحاب دس تھے کیکن اس میں کوئی امام ابو پوسف ؓ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔

امام احمد بن منبل، یحیٰ بن معین علی بن المدین جیسے ائمہ جرح وتعدیل نے بھی ان کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے ادران کی توثیق کی ہے۔ ان ائمہ کے اتوال آگے آئیں گے۔

ان اقوال سے ان کے علم وقصل کا بخو بی انداز ہ ہوگیا ہوگا اس لئے کہ معاصرین اور ائکہ رجال کے اقوال وآ را ، کے آئینہ میں بھی اسلاف کی زندگی کے حسن وقتح اور۔۔۔۔۔ خوا و خال بڑی صد تک نظر آجائے ہیں۔ کیکن بیان کے علم وفضل کا بہر حال ایک اجمالی خاکہ کہا جائے گا۔ تفصیل کے لئے ضرورت ہے کہان تمام فنون پر بحث کی جائے جن میں انہوں نے اپنے اجمالا کے نفوش چھوڑے ہیں۔ خصوصیت سے قرآن اور حدیث و آٹار کے سلسلہ ہیں۔

قرآن

اُو پر ذکر آچکا ہے کہ وہ قر آن کے حافظ تھے۔ قر آن سے ان کوا تناانس وشغف تھا کہ بغیر خشوع وخضوع اور توجہ الی اللہ کے کسی کو پڑھتے ہوئے ویکھتے تو اس کو خت تنبیہ کرتے تھے۔

لے حسن التقائنی میں میں۔ بع مقصد یہ ہے کہ تما امام صاحب کے ستونا کو سب ہے زیاد واٹ عت انہی کے قرراجہ: وٹی۔ www.besturdubooks.net

اُورِ یہ بھی ذکر آجا ہے کہ امام صاحب کے عام در آمیں تونہیں گر ان کا جو خاص شورائی در آب ہوتا تھااس کی شرکت کے لئے حفظ قر آن پہلی شرط تھی۔ چنا نچیان کے خصوص تلاندہ میں امام محد ً، امام زفر '' ہسن بن زیادہ ، داؤ دخائی فضیل بن عیاض سب حفظ قر آن تھے۔

الم صاحب نے بیشرط ایک بڑے مقصد کی خاطر لگائی تھی، وہ یہ کہ ام صاحب کا طریقہ استنباط بیتھا کہ برمعاملہ میں وہ پہلے تاب الندی طرف رجوع کرتے تھے، اس کے بعد آتاروا صادبیت کی طرف اورا آق طریقہ پر وہ اپنے تاباندہ کی بھی حربیت کرتے تھے، بھروہ اپنے اہم ہا وہ استنباط کو اپنے تلافہ مرقع پیش بیش پیش پر تھو پے یا ان کی عمرف اما آئیس کر اتے تھے، بلکہ وہ ہر جبہد فیہ اور مستدیط مسئلہ کو اپنی مجس علمی میں پیش کرتے تھے، اس کے بعد سب کو تر تن وسفت میں غور کرے رائے ویے کا اختیار دیتے تھے، طاہر ب کہ ایسی صورت میں کسی ایسے ٹیا کر دکا اس مجلس میں گذر نہیں ہوسکی تھا، جو حافظ قر آن نہ ہو، اور بھراسی کے دیاتھ اس میں گذر نہیں ہوسکی تھا، جو حافظ قر آن نہ ہو، اور بھراسی کے درائے وی میں تھا۔ میں جو وہ نہ ہو۔

امام صاحب کی اس مجلس درس میں امام او پوسف کی جوحیثیت تھی ،اس کاذ کرخودامام کی زبانی او پر آچکا ہے، اس سے اندازہ کیا جاستا ہے کہ ان کوقر آن میں غور وخوض اور اس سے تخریخ مسائل کا کتنا ملکہ ریاہوگا۔

فرماتے تھے کہ میں نے جن مسائل میں فتوے دیئے تھے ،ان میں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اور تند کے موفق تھے ، آئبیں تو باقی رکھا اور جو خلاف تھے ان سب سے رجوع کر لیا لیسخی امام صاحب کی مجلس در آس میں جو چھے عاصل کیا تھا ،اس کو دو بارہ کتاب وسنت کے معیار ہر پر کھا ، کھراس کو اختیار کیا یا جھوڑ ا

قرآن برغور دخوش اوراس سے نتائج اخذ کرنے کے لئے، صدیث وآٹار کے علادہ گفت عرب اور بعض دوسر سے علوم سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ چنانچیامام ابو یوسف آن تمام عنوم کے جائع تھے، جن کی ضرورت آیک مجتبد کے نئے ضروری ہے، قرآن سے ان کے استدلال اور استنباط کی دو جار مثالیس یبال پیش کی جاتی ہیں۔

> مصارف زُکُوٰۃ کے سلساہ میں قرآن کی بیآیت ؛ اڈھا الصّد فَاتُ للُفُقَر آء وَ اَلْمُساکیُنِ وِ الْعَامِلیْنَ عَلَیْهَا ، '' زکوٰۃ بُقرا، مساکیین اوران کے وصول کرنے والوں کاحق ہے ''۔ کوآخرتک نقل کرنے کے بعداس کی جمتیدان تقسیر وقصیل کرتے ہیں۔

انہوں نے تغییر میں آیت کی ترتیب بدل دی ہے یعنی پہلے انہوں موافظ القلوب کولیا ہے،
ان کے بارے میں عام ائمہ کی طرح ان کی بھی رائے یہی ہے کہ اب بید مصرف باقی نہیں رہا ۔
پھر عاملیوں زکو قاکا تذکرہ کرتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک فاص بات بیکھی ہے، ان کوا تنامعاوضہ
دینا جائے، کہ ان ضرویات زندگی پوری ہو تکیں، اس میں زنو اسراف کیا جائے، اور نہ بخل سے کام لیا
جائے، اگر چہ معاوضہ اس کے اصل حصہ سے زیادہ ہی کیوں نہ وجائے۔

پھرفقرا، مساکین اور غار میں کا ذکر کرنے کے بعد این السیل (مسافر) کی تشریح کی ہے، انہوں نے بیاجتہاد کیا ہے کہ اس میں مسافروں کی ذاتی مدد کے علاوہ ان کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستوں کی درتی ، بلوں اور مسافر خانوں کی تقمیر وغیرہ بھی داخل ہو سکتی ہے،ان کی اصل ممارت رہے۔

وفي ابتًاء السبيل سهم يحملون به ويعاونون.

(كتاب المخراج ص٣٦)

'' ایک حصہ مسافروں کا ہے جس کے ذریعہ ان کے لئے سواری اور راحت رسانی کا سان کیا جائے''۔

اس کے بعدرقاب( گرون حیزانا) کا تذکرہ کیا ہے، پھرفی سبیل اللہ کےمصرف کی تفصیل کی ہے،اس سلسلہ میں ان کار بحان فی سبیل اللہ میں وسعت کی طرف معلوم ہوتا ہے وان کے الفاظ ربیجیں

وسهم في اصلاح طرق المسلمين ي

"الك حصرمسلمانول كے عام اصلاح ورتى كے لئے مخصوص ہونا جا ہے"۔

انہوں نے لکھا ہے کہ فقراء مساکین کا حصہ ومساکین کا حصہ تو خود اس کہتی یا شہر کے مستحقین میں تقسیم کردیا جائے۔ گر دوسرے مصارف میں امام وقت کو اختیار ہے،خواہ اس جگہ صرف کردے یا دوسری جگہ جیج دے۔

ا مهام شافعی الهام داؤد ،ادر دوسرے ائمہ کی مائے ہے کہ بیاب بھی باتی ہے ۔ ع یعنی صدقہ میں ۸ مصارف میں ۱ ان میں موجھ القلوب کو نکال دیا جائے ، تو عاطین کا حصہ کے ابوا ،اس کے بارے میں فر ، تے ہیں کہ خواوال کواصل مصد یعنی کے/اسے زیاد وی کیا کیوں نیل جائے ، تمر بہر حال ان کی ضرور بات پوری کی جائمیں ، (کماب الخرائ یس ۲۳) میں بیت رقم کوئسی اور جگہ نظر نیمیں آئی www.besturdubooks.net

ای طرح غنیمت فی کا جہاں تذکرہ کیا ہے، وہاں قرآن کی تمام آیات کو جمع کر کے بہت سے لطیف کئتے پیدا کئے ہیں، ہم یہاں ان کی پُوری عبارت نقل کرتے ہیں، تا کہ ان کی وسعت نظر کا اندازہ کیا جاسکے۔

وَ أَعْلَمُو آانُّمَا غَنِمُتُمُ مِنْ شَنِي فَأَنَّ اللهِ خُمُسَة .

'' جان لو كه بيتك جوتم مال ننيمت حاصل كواس مين مين پانچوان حصدالله اور رسول اور ذ والقر بي كايبے'' ـ

ی آیت نئیمت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہاس میں 10 اتوان کا حصہ ہے، جن کا ذکر قرآن میں 10 اتوان کا حصہ ہے، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ۵/م فوج کا ہے، اور جوج میں وہی لوگ شامل نہیں ہیں، جو با قاعدہ حکومت کے ملازم ہیں یاان کوحکومت نے مقرر کیا ہو بلکہاس میں وہ لوگ بھی حصّہ دار ہوں گے، جورضا کارانہ شریک جہاد ہوئے ہیں <sup>ال</sup>ے۔

اسلسلہ میں ایک بحث ہے ہے کہ جن لوگوں کے پاس مختلف متم کی سوار بیاں ہیں ان میں ہے کہ جن لوگوں کے پاس مختلف متم کی سوار بیاں ہیں ان میں ہے کہ مثلاً تھے ہم کا گھوڑا ہے، دوسرے کے پاس ذرا گھٹیا تتم کا، اس طرح دوسری سوار بیاں ، تو کیا ان سب کو برابر صقعہ ملے گا ، یا سب کو ان کی سواری کی حیثیت کے مطابق ملے گا ، بعض لوگ اس میں حیثیت کا لحاظ کرتے ہیں ، مگراما م ابو یوسف " کی رائے ہے کہ۔

ولايفضل الحيل بعضها غلى بعض

" اور بعض گھوڑوں کی بعض پرتر جیے نہیں ہوگی". ۔ استدلال میں وہ قرآن کی ہیآ یت چیش کرتے ہیں۔

وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالجَمِيْرَ لِتُوْ كَبُوْهَا .

" ہم نے گھوڑے اور خچر بیدا کئے تا کہ سواری کرسکو"

دوسری جگه قرآن میں ہے۔

واعِدُّوالَهُم مَّا اسْنَطَعْتُم مِّن قَوةٍ وَّ مِن رِّبَاطِ النَّحِيلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَاللهِ وعَدُوْكُم . (توبه)

''ا بنی طاقت کھر تیار کر واسلح اور لیے ہوئے گھوڑوں تا کدان کے ذریعے رعب ڈال سکوخدا کے اورا بینے دشمنوں بڑ' ۔

ل به بات راقم كوكي اورجَّله أظر نيس آ في م

مقصدیہ ہے کہ ان آیات میں کوئی تحقیق تہیں ہے، بلکہ فائدہ کے لحاظ ہے سب کوایک ہی صف میں رکھا گیا ہے، مزیداستدلال کے لئے دہ عربول کے استعالات سے بحث کرتے ہیں۔ وَ الْعَرْبُ تُنْقُولُ هَٰذَالْحَيْلُ وَفَعَلْتَ الْحَيْلُ لا يَعْنُونَ بَذَالْکَ الْفُرْسَ وَ دُنْ لَبُرِذُونَ

''اعلیٰ درجہ کے محوزے بی مراونہیں لیتے ہیں بلکہ کم تر درجہ کے محوزے بھی مراد لیتے ہیں'۔ اس استدلال کے بعداس ہردیگر مسائل کو قیاس کرتے ہیں۔

ولا بفضل الفرس القوى على الفرس الضعيف ولا يفضل الوجل الشجاع التام السلاح على الوجل الذي لاسلاح له الاسيفه أراس سلسله ميس كي تقدرست محوز ب كو كمزور برتزجي نبيس بوگ اور ناكس بهادرآ وي كو جواسلي سے پورے طور برليس بواس مخف برتز جي بوگ جس كے پاس ايك كموارك علاوه كي نه بوا -

ان مثالوں ہے اندازہ ہوسکتا ہے، کہ دہ قرآن میں کس قدرغور دخوش کرتے ہتے، اوراس سے نتا بج کے اخذ کرنے میں کمتی وسعت نظر ہے کام لیتے ہتے، اوراجتہا دواستنباط میں شریعت کی روح کوکس قدر مجھنے کی کوشش کرتے ہتے۔

ان کے اجتہادات ہے دو باتیں فاص طور پر داضح ہوتی ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ حکومت کی فوج کے افراد اور وہ مجابدین جو رضا کا رائے طور پر شریک جباد ہوں دونوں کے ساتھ کیساں معاملہ کیا جائے گا۔ (۲) دوسر نے یہ کے صرف سامان کی فرادانی کوئی چیز نبیس ہے بلکہ اصل چیز نبیت اور وہ جذبہ ہوائے ہوائے ہوائے ہانہ اوار کے دل کے اندرکوئی جذبہ خیر موجود نہ ہواور ایک فالی ہاتھ مجبد جو مجابہ بن کی معمونی خدمت میں نگایا ہواں میں طیارہ سوار سے زیادہ موجود نہ ہواور ایک فالی ہاتھ مجبد جو مجابہ بن کی معمونی خدمت میں نگایا ہواں میں طیارہ سوار سے زیادہ جذبہ موجود تہ وہ اس کا اندازہ تو بہر حال نگایا ہیں جاسکتا۔ اس لئے صرف سامان کی زیادتی کی بنا پر کسی کو بہر ہوجود تہ وہ کہ دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ جب باطن کا حال معلوم نہیں ہے، تو حکم فلا ہری پر برونا حیا ہین جو بھی ایک طرح کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو برابر حصہ لمانا چاہئے ، اور پھر جن کی مصلحت کا نقاضا بھی یہی ہے کہ ایک طرح کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو برابر حصہ لمانا چاہئے ، اور پھر جن کی مصلحت کا نقاضا بھی یہی ہے کہ ایک عراح کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو برابر حصہ لمانا چاہئے ، اور پھر جن کی مصلحت کا نقاضا بھی یہی ہے کہ ایک عراح کے کام میں لگا ہوا ہے ماتھ کیاں سلوک کیا جائے مصلحت کا نقاضا بھی یہی ہے کہ ایک عراح ہوں کے ساتھ کیاں سلوک کیا جائے۔

### حديث وآثار:

حدیث و آثار میں ان کی حیثیت امام کی تھی ، اُد پر ذکر آجائے ، کہ سائے صدیت کا آناشوق تھا کہ ایک طرف امام صاحب کی مجلس درس میں فقہ کی تحصیل کرتے تھے، پھر وہاں سے فرصت پانے کے بعد ان شیورخ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ، جن کے بیمال صرف حدیث کا الماوسائ کرایا جا تا تھا ، بعض روایتوں میں ہے کہ بیج س وقت امام صاحب کے درس میں شرکت کے لئے گئے تھے اس وقت ان کا شار حفاظ صدیث میں ہوتا تھا گھا ۔ یہ بات تعجب خیز اس لئے نہیں ہے کہ ان کے حافظہ کا حال بیتھا کہ وہ ان کا شار حفاظ صدیث میں شنتے تھے وہ ان کومع سند زبانی یا دہوجاتی شیس اللہ ہے۔

ابو معاویہ آئیک محد ث ہیں، جو بغداد میں درس صدیث دیتے تھے، ان کے پاس مشہور محد ث حجاج بن ارطاق کی مردیات کا ذخیرہ بہت تھا، انہوں نے اپنے تلافدہ سے فرمایا کہ امام ابو یوسٹ کی موجودگی میں میر ہے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے۔ جات کی روایت کا ذخیرہ الن کے پاس ہم سے زیادہ ہاں کا حال تو یہ تھا کہ ہم درس صدیث میں جو حدیثیں سنتے تھے، انہیں لکھ لیتے تھے، اور ان کو بغیر لکھے ہوئے زبانی یا دہوجاتی تھیں، اور یا دبھی اس صحت کے ساتھ ہو جاتی تھیں کہ ہم اپنی مکتوبہ احادیث کی ان سے صحت کرتے تھے گئے۔ ای طرح ہارون اور دوسرے ائمہ صدیث نے بھی ان کے حفظ صدیث کی آن سے صحت کرتے تھے جو اس محل کے حفظ صدیث کی تو بیش کی ہے۔

امام ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث کے چھٹے طبقہ میں شار کیا ہے، جس میں یکی بن معین، امام شافعی، امام احمد بن عنبل، عبداللہ بن مبارک، سفیان بن عنبیہ رحمیما اللہ وغیرہ ہیں۔

امام ذہبی نے امام ابو یوسٹ کے حالات پر ایک الگ رسالہ لکھا ہے، جواب احیاء المعارف النعمانیہ حیدر آباد کی طرف ہے شائع ہو گیا ہے۔

امام مرنی ہے کسی نے آئم عراق کے بارے مین پوچھا تو انہوں نے امام صاحب کے بارے میں کہاسید ہم سب کے سروار، امام ابو بوسٹ کے متعلق کہا۔

اتبعهم للخديث

''ان میں سب ہے زیادہ حدیث کی پیرو کی کرنیوالے''۔

الم مجمد کی بہت کہاسب سے زیادہ مسائل اخذ کرنے والے اور امام زفر ہے بارے میں کہا، قیاس میں سب سے زیادہ مسائل اخذ کرنے والے اور امام زفر ہے بارے میں کہا، قیاس میں سب سے زیادہ بہتر لیے بیٹی بن معین فرماتے تھے۔ میں نے آئمہ مجہد میں میں ان سے زیادہ نبوت اور حفظ فی اعدیث اور تیج روایت کرنے والانہیں پایا، انہی کا قول ہے کہ امام ابو پوسف شا صاحب شدیدے کی طرف مائل تھے۔

امام احمد بن طنبل "فرماتے ہیں کہ اول جب بھے کو صدیث کی تحصیل کا خیال پیدا ہوا ، تو امام ابو پوسف "کی خدمت میں گیا " اور ان ہی کا قول ہے : کہان میں صفافی المحدیث حدیث میں انصاف پیند تھے "۔

على المديني فرمات تھے كەابويوسف صدوق حدورجہ ہے تھے۔

عدیث و آثار کے بارے میں یکی بن عین احمد بن طبل اورائن المدینی کی رائے بہت لیمتی میں مجھی جاتی ہے، ان مینوں بزرگول کی متفقہ رائے ہے کہ ام ابو یوسف عدیث میں مہارت رکھتے تھے، لیکن اگران اخریل کی متفقہ رائے ہے کہ اور ابو یوسف عدیث و آثار میں ان کا جو کا رنا مہاوران کی جو قلی یادگاریں ہیں، وہ خود حدیث میں ان کی مہارت اور غیر معمولی درک کا پید دیتی ہیں، حدیث و آثار کے سلسلہ میں ان کی دو کتا ہیں ہیں۔ ایک کتاب الآثار جس کے راوی ان کے صاحبز اور یوسف میں دو مرک کا بالہ ان کی دو کتا ہیں ہیں۔ ایک کتاب الآثار جس کے راوی ان کے صاحبز اور یوسف میں دو مرک کتاب الخراج میں کوخود انہوں نے مرتب کیا ہے، کتاب آلاثار میں احادیث و آثار کی تعداد ایک بڑار سے دائر میں احادیث و آثار کی تعداد ایک بڑار سے ذاکہ ہو۔ کتاب الخراج کا موضوع گوخاص فقیمی ہے، گراس میں مشکل ہے کوئی مسکلہ ایسا ہوگا، جس کے لئے قرآن یا حدیث یا آثار ہوگا ہے۔ دیل ندال کی گئی ہو۔

امام ابو یوسف کے زمانہ میں عام طور پر درس کا طریقہ یے تھا کہ شیوخ صدیث اپنے تلا ندہ کو صدیث اپنے تلا ندہ کو صدیث کا درس دید ہے تھے، کیکن امام ابو یوسف کے درس کی سیہ خاص خصوصیت تھے، کی کہ وہ دونوں کا مجمع الجرین ہوتا تھا ،وہ درس میں ندتو سرف الحبوب و حدثنا ہی پر خاص خصوصیت تھے، اورت قب ال اف ول ہی پر جلکہ اً سرایک صدیث سناتے تھے، تو ای کے ساتھ اس سے اخذ کئے ہوئے نتائے ومجم تدات کو بھی طلبہ کے سامنے رکھتے جاتے تھے۔

یے جز والذہبی اس میں سے الم احمد بن طنبل کا پیچسہ بڑا معنی خیز ہے اس دور میں بیٹار محد ثین عظم مدیث کے سنسلہ میں ماصفانہ مزائ کہ کھے دالے بہت کم تھے ایک طرف کچھاؤٹ محض روایت پریتی میں مبتواتے وروسری طرف کچھ اس سے ب نیاز ہو کئے تفصیل آئے آتی ہے

امام علی مدینی فرماتے ہیں کہ جب امام ابو یوسف ؓ ۱۸ جے میں بھر ہ آئے ، تو ہم لوگ ان کی خدمت میں استفادہ کے لئے پہنچے ان کاطر بقہ درس پیھا کہ اگروہ دس حدیثیں بیان کرتے ، تو دس فقہی رائمیں بھی ان کے ساتھ پیش کرتے ہتے گے۔

صدیت والی صرف اس کا نام ہیں ہے کہ جور وایت اپنے شیخ سے نئی اس کوطلبہ کے سامنے رکھ دیایا الما کرادیا بلکہ اس کا اعلی ورجہ یہ ہے کہ اس سے مسائل اخذ کئے جا کمیں اس سے اجتہاد واستنباط کیا جائے ، تا کہ احادیث رئول سے زندگی کے ہمہ گیر نظام کے لئے زاکد سے زائد روشنی حاصل کی جاسکے، چنانچہ حدیث کے سلسلہ میں انہوں نے بھی دونوں طرح کی خدشیں انجام دیں مگر ان کا اسمی کا رنامہ سنت رنول ہوئے ہے اسخر انج مسائل ہے ، اعمش مشہور امام حدیث (ان کے شیوخ میں ہے ۔) نے ایک مرتبہ امام ابو یوسٹ سے کوئی مسئلہ یو چھا، جواب سن کر فر مایا کہ یہ کہاں سے اخذ کیا ، کہ یہ فلال حدیث سے الممشن نے بنس کر کہا کہ یہ حدیث ان کر مرکا تھا۔

حدیث سے الممش نے بنس کر کہا کہ یہ حدیث ہم کھو کو اس وقت سے یاد ہے ، جب تمہار سے اندلی شادی بھی نہیں ہوئی تھی بگر میں اس سے مسئلہ مستنبط نہ کر سرکا تھا۔

'' خراج'' کے موضوع پرخودان کے زبانہ میں اوراس کے بعد بھی بہت کی آبیں کاھی گئیں،
گرسب کی سب بغیر اسٹنانقل وروایت کا مجموعہ میں اجتباد واستباط کی کوئی علامت ان میں نہیں پائی جاتی ، مزید تفصیل تصانف اوراج تبار والیت کا مجموعہ میں اجتباد واستباط کی کوئی علامت ان میں نہیں پائی اختی ، مزید تفصیل تصانف اوراج تبار والیہ! میں کتاب اللہ سے اس کے بعد شنت رسول عیری سے افغا سمائل کیا ہے گئین جہاں مجھے شنت بنوی نہیں ملی ، وہاں میں نے امام صاحب کے قول بڑل کیا۔
مسائل کیا ہے گئین جہاں مجھے شنت بنوی نہیں ملی ، وہاں میں نے امام صاحب کے اصحاب میں سب سے مخصر طور سے یہ کہنا شجھے ہوگا ، کہ امام ابو یوسف ، امام صاحب کے اصحاب میں سب سے نیادہ صدیث والی تھے، لیکن ان کا بیاصول تھا کہ وہ تحدیث روایت کو بغیر روایت کے خوائم کی میں جھتے تھے فر ماتے تھے کہ جو تھن کثر سے روایت کے ساتھ جو حدیث طلب کریگا وہ رئول اللہ بھی کہ جو تھور کر ، شوادہ کے ضرور جھوئی تہمت لگادے گا کہ ان کا دوسرا بیان ہے کہ جو مشہور و معروف احادیث کو چھوڑ کر ، شوادہ کے ضرور جھوئی تہمت لگادے گا کہ ان کا دوسرا بیان ہے کہ جو مشہور و معروف احادیث کو چھوڑ کر ، شوادہ کے چھے دوڑ نے گا ، ہوآ ہے برجھوٹ باند ھے گا۔

فقه

ان کے علم فضل کا سب ہے وسیع میدان یمبی ہے،اس میں انہوں نے تمام علوم ہے زیادہ اپنی جودت طبع اور جولانی فکر کا ثبوت دیا ہے اور فقیہ ہی کی حیثیت ہے دنیاان کو جانتی ہے،امام صاحب ان کوافقہ اسحالی میرے اسحاب میں سب ہے زیادہ فقیہ فرماتے تھے، علی بن صالح ان کوافقہ الفقہا وادر سیدالفقہا و کہتے تھے، علی بن صالح ان کوافقہ الفقہا وادر سیدالفقہا و کہتے تھے، کی بن معین فرماتے تھے، افقہ م۔۔۔۔۔اہل عراق میں سب ہے زیادہ افقہ تھے و فقہ میں ان کی متعدد یادگاریں ہیں جن کا تذکرہ آگے آئے گاان کی صرف ایک کتاب' اختلاف ابن الی بیالی والی صنیف ان کے تفقہ کے ثبوت کے لئے کافی ہے تفصیل آگے آئے گیا۔

ان کا دوسرابزا کارنامہ اصول فقہ کی تدوین ہے کے باقاعدہ اصول فقہ کی تدوین اس سے پہلے ہیں ہوئی تھی کے امام ابو یوسف پہلے تحق تھے، جنہوں نے اس نن کو باقاعدہ مددن کیا، افسوں ہے کہ بیہ کتاب ناپید ہے، تذکر دن ہیں صرف اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ امام شافعی رحمة اللہ علیہ کے بارے میں محقول ہے، کہ وہ اصول فقہ کے سب سے پہلے مولف ہیں، بید دنوں باتیں اپن جگہ پرضیح ہیں، میں منقول ہے، کہ وہ اصول فقہ کے سب سے پہلے مولف ہیں، بید دنوں باتیں اپن جگہ پرضیح ہیں، اس لئے امام شافعی رحمة بائد علیہ نے فقہ کی طرح ، اصول فقہ کی بھی تجدید کی ، ادر ان کی تجدید مرف فروغ تک نہیں بلکے امام شافعی رحمة بائد علیہ نے فقہ کی طرح ، اصول فقہ کی بھی تجدید کی ، ادر ان کی تجدید میں فروغ تک نہیں بلکے اصول میں بھی تھی ، اس لحاظ ہے ان کواس فن کا پہلامونف قرار دے سکتے ہیں، گر حقیقتا تقدم ۔۔۔۔۔امام صاحب اور ان کے تلائدہ ہی کو صاصل ہے۔

فقہ حنفی کی جس کتاب کو بھی اُٹھا کر دیکھے اس میں امام ابو یوسف ؒ کے اقوال ، مجتہدات اور استغباطات ملیں گے ،لیکن پھر بھی ان کا فقہی کارنامہ امام محمہ کے مقابلہ میں کم ہے، '' وامام محمد کی کتابیں ان سے استفادہ کی بہت زیادہ مرہون دمنت ہیں۔

فرائض :

فرائض یعنی وفن جس میں وصیت اور وراخت کی تقسیم کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، فقہ ، کا ایک شعبہ ہے، گراہمیت کے لحاظ ہے یہ مستقل ایک فن ہوگیا ہے، اس فن کے لئے سب ہے زیاد ہ خرورت حساب ذاتی کی ہے، امام صاحب کے تلاندہ میں امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں اس حیثیت ہے ممتاز تھے، امام ابو یوسف فر ماتے تھے کہ میں نے فرائض کے مسائل ایک مجلس میں امام صاحب ہے سکھ لئے تھے، امام ابو یوسف آس سے صرف داقف ہی نہیں تھے بلکہ اس میں مجمہدان نظر دکھتے تھے جس میں اس فن کے جانے والے متعدود هزات تھے گران میں حضرت زید بین ثابت اور حضرت نیل میں خاص

ا با قاعدہ کی قیداس سے لگائی گئی ہے کہ یئن اہام ابو یوسٹ کا ایجاد کردہ نہیں ہے بلکے قرآن دیست کے کہا ہے کوسا سے رکھ کرسحا ہا اور تابعین نے بہت سے مسائل مستنبط کے تھے، نہی اصول اکلیا ہے اور تعابہ کے ستاہ ط مسائل کی روٹنی میس انہوں نے اصول فقہ مرتب کیا امام ابو یوسٹ سے پہلے اس موضوع پر ایک نہا ہے نوہ انام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سایہ نے جمی تھی جو کتا ہے الرائے کے نام سے مشہور ہے ہے۔ میں میں کا کردری ہے مدارص کے تا

طور پرمتاز نظے، چنانچہ ام ابو یوسف اس میں اکثر انہی کا اتباع کرتے تھے، کہتے تھے کہ جہاں ان دونوں بزرگوں میں اختلاف ہوجا تا ہے وہاں میں حضرت علیٰ کی رائے کوتر جیج دیتا ہوں کہ اس کی بجہ سے بیان کرتے تھے کہ حضرت علی "حضرت زید ہے زیادہ قوت قیصلہ رکھتے تھے، کیونکہ آنحضرت تھی نے ہے بھی فرمایا ہے کہ اقضا سم علی "، تم سب ہے اچھافیصلہ کرنے والے علی تیں۔

ان علوم کے علاوہ دو ہرے دین علوم جو قر آن و سُنت کے لئے ذراجہ کی حیثیت رکھتے ہیں مثلاً تاریخ ہمیرت ،ادب وتحواورایا معرب دغیرہ ہے بھی دافف شخصہ اسی بنابرا نام صاحب فرماتے تھے،
کے میر ہے اصحاب میں بیسب سے زیادہ جامع العلم ہیں کی مہارت کا اندازہ ان کی کتابوں سے ہوتا ہے جصوصیت سے ''کتاب الخراج'' میں اس کی مثالیس بکٹر سے ملیس گی ۔

اُورِدَ کرآ چاہے کہ سیرت و مغازی میں انہوں نے محد بن اسحاق ہے استفادہ کیا تھا، ہواں وقت اس نے اس کے امام بھے، عربی اور ب دفت کا بھر ہ کے بعد دوسرامرکز کوف کا تھاوہ بی ان کامولد ہے، پھر امام ابو بیسف خالص عربی انسان سے، وس سے ان علوم کی تحصیل کی ان کوقطعا منر ورت نہیں تھی، ای طرح نمویدی قواعد عرب کے بینے کی بھی ضرورت ان کوئیں تھی، مگر پھر بھی وہ ایک فن بن گیا تھا ، اس کے طرح نمویدی قواعد عرب کے بینے کی بھی ضرورت ان کوئیں تھی، مگر پھر بھی وہ ایک فن بن گیا تھا ، اس کے اس کو بقد رضر ورت حاصل کیا، خود فرماتے ہیں، کہ میں نے ایک ماہر نبوی سے تحوے سائل کوایک مجلس میں حاصل کرلیا جمکن ہے اس سے مراد کسائی یا سیبو یہ ہوں۔

علم تاریخ ہے ان کی واقعیت کا ادازہ راگ نے کے لئے ان کی کتاب الخراج کا مطالعہ کافی ہے، ان کا ضریقہ رہے ہے جو با تیں تاریخ ہے تعلق ہوتی ہیں، ان کی بخصر تاریخی حیثیت واضح کرنے کے بعد پھر شری حیثیت رہا تاریخی اس ان مصر بافریق ، اور سندھ وغیرہ ہر برزی جامع گفتگو کی ہے۔ پھر ای طرح جزیہ کے بیان کے سلسلہ ہیں بعض مقابات اور قبائل کی تاریخی حیثیت واضح کی ہے، اگر کی جگہ کے بارے ہیں ان کوخو وعلم نہ ہوتا تھا تو وہ جانے والوں ہے دریافت کر کے لکھتے تھے۔ چنا نچہ جب بارون نے ان سے اہل شام اور اہل جزیرہ کے بارے ہیں وریافت کی ہوتی تھے۔ چنا نچہ جب بارون نے ان سے اہل شام اور اہل جزیرہ انہوں نے جرو کے کسی صرحب نظر واقف کار کو لکھا، چنا نچہ ان کا جو جواب آیا ، امام ابو یوسف نے اس کئے انہوں نے جرو کے کسی صرحب نظر واقف کار کو لکھا، چنا نچہ ان کا جو جواب آیا ، امام ابو یوسف نے اس کتاب میں قبل کرویا ہے ، اس کے چندا بتدائی الفاظ یہاں فقل کئے باتے ہیں۔

۱ که دری جند ۳ یس ۱۳۷ ه تر دری په جند ۳ یس ۱۲۶

جزیرہ قبل اسلام دوحصوں میں منقسم تھا ،ایک رومی عیسا ئیوں کے قبضہ میں تھا ، دوسراابرانیوں کے اور ان میں سے ہرایک حکومت اپنی فوج رکھتی تھی ،اور حصل مقر رکرتی تھی ، راس انعین سے فرات تک کا علاقہ و جلہ تک حکومت ایران تک کا علاقہ و جلہ تک حکومت ایران کے ماتحت تھا ،ای طرح سیل ماروین اور دارا سے شجارتک کا حصہ اہل فارس کا مقبوضہ تھا ،اور جیل مارویں و دارا دطور و عبدین بالل روم کا ان حکومتوں کی سرحدوں پر ایک سرحدی چوکی کے طور پر ایک قلعہ تھا ، جو حصن سرجا کے نام سے مشہور تھا۔

۔ قبل از اسلام کی تاریخ بیان کرنے کے بعد اسلام کے بعد کی تاریخ بیان کی ہے خط دو تین صفحہ کا ہے بگر اس میں پیچاسوں صفحے کے مضمون کوانہوں نے سمیٹ لیا ہے۔

بہرنوع امام ابو بوسف کے اندروہ تمام صلاحیتیں اور علم فضل کی وہ تمام لیا تعیق موجودتھیں جو ایک مجتہد کے لئے ضروری ہیں، اب ہم ان کے اجتہاد واشتباط پر مفصل بحث کرتے ہیں۔

اجتهاد واشنباط

عموماً مجہدین کی دوشم مانی جاتی ہے، ایک مجہد مطلق غیر منتسب کے دوسرے مجہد منتسب مطلق یا مجہد مطلق نام مجہد وغیرہ مجہد مطلق نہیں کے درجات کی جوتشیم کی تئی ہے، اس میں سیکہا گیا ہے کہ امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ مجہد مطلق نہیں بلکہ مجہد فی الممذ ہب تھے، بجہد مطلق سے مراد سے کہ جن لوگوں نے کتاب و مُنت سے براہ داست احتجاد کے اصول مرتب کے، اور اس سے تفریع مسائل کی، جیسے ائمہ اربعہ تھے، بجہد فی الممذ ہب یا بجہد مشہد ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان ائمہ کے مرتب کرد واصول کی روشن میں مسائل کی تخ تے کی ، مسلس ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان ائمہ کے مرتب کرد واصول کی روشن میں مسائل کی تخ تے کی ،

بعض فقہ وتذکرہ کی کتابوں میں سیجی درج ہے، کہ صاحبین ''فرماتے تھے، کہ ہم نے امام صاحب سے جہاں اختلاف کیا ہے، اوران کے قول کو مرجوع قرار دیا ہے، وہ بھی امام صاحب ہی کا قدیم قول تھا، جیسے انہوں نے مرجوح سمجھ کر آگ کر دیا تھا، اسی طرح کے اور بھی اقوال منقول ہیں، جن سے ان کا مجتمد مقید یہ خد ہب ہونا معلوم ہوتا ہے۔

ا انگر بمبتد مطلق غیر منتسب کا مطلب میہ ہے کہ ان کا اجتہاد کس کے فیض ترتیب کا امر ہوں منسب بھی ہے تو پھر اسی لحاظ ہے جبتد مطلق غیر منتسب تو سوائے رخول التستیکنی یا سے جبتد مطلق غیر منتسب تو سوائے رخول التستیکنی یا سحابہ کوئی دوسر انہیں ہوسکتا، جبتد مطلق منتسب کی تعریف میں اثر کہ اور بعد داخل ہو بچتے ہیں بگر عام طور پر ائمدار بعد کو بہلی تتم میں شہر کیا گیا ہے جا الانکدان ائر میں ہے ہرایک کسی زرکسی صحابی یا تابعی کی طرف منتسب ہے۔

مرید کہنا براظلم ہے۔۔۔۔کہ صاحب کے مقلد کھی ہے۔۔۔۔ کا الناکہ وہ کہ انہوں نے اپنی ذات اپنے اسا تذہ ہے نیاز کر کے دنیا کے سامنے چین نہیں کیا مسان شنای ہے کہ انہوں نے اپنی ذات اپنے اسا تذہ سے بیاز کر کے دنیا کے سامنے چین نہیں کیا ، صالا تکہ وہ کر سکتے تھے۔ پھر امام ابو یوسف کو اور امام کھ کو اجتہاد ، واستنباط میں انمہ شما شاہ الک امام شافعی اور امام احمد سے گھٹانا اور کم رتبہ قرار وینا بھی بوی نواوتی ہے، جب کہ خود ان انمہ اور ان کے مشہور تلامذہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یوگ اجتہاد واستنباط میں ان سے کسی طرح کم نہ تھے ، اس کی تفصیل تو ہم آئندہ کریں گے ، ہم پہلی خضر آا جتہاد واستنباط کی تعریف اس کے اصول و شرائط پر بحث کرتے ہیں ، تا کہ انداز ہ ہوجائے ، کہ یوائم دفقہ خصوصیت سے کی تعریف اس کے اصول و شرائط پر بحث کرتے ہیں ، تا کہ انداز ہ ہوجائے ، کہ یوائم دفقہ خصوصیت سے امام ابو یوسف مجتبد مطلق تھے یا مجتبد منتسب ، اجتہاد کی تعریف علیاء نے یہ کے ہے۔۔ موا استفراغ الم جھو دفی استنباط الم حکم المفوعی عن دلیلہ اللہ استفراغ الم جھو دفی استنباط المحکم المفوعی عن دلیلہ اللہ استفراغ الم جھو دفی استنباط المحکم المفوعی عن دلیلہ اللہ استفراغ الم جھو دفی استنباط المحکم المفوعی عن دلیلہ اللہ ا

ہوا استفراغ المجھودفی استنباط الحکم الفرعی عن دلیلہ <sup>ہے</sup>۔ '' اصل ہے کمی فردعی سلسلہ کے اشغباط میں اپنی وسعت بھرکوشش کرنے کا نام اجتہادے''۔

اجتباد کے اصول وشرا نظ کیا ہونے جاہئیں ،اس میں مختلف رائیں ہیں، جو چیزیں سب میں مشترک ہیں دوجہ بے ذیل میں۔

- (۱) کتاب الله کا عالم ہو، یعنی قرآن کے لغوی اور شرعی معانی ہے واقف ہواس کے طرز کلام کو جانتا ہو، افراد ورز کیب اور ناسخ ومنسوخ ہراس کی نظر ہو۔
- (۲) شدت رسول القد میں اے درک ہو، یعنی روایات کی سند اور ان کی متون ہے واقفیت ہو، بعض او گوں نے قرآن کی متون ہے واقفیت ہو، بعض او گوں نے قرآن کی آیات اور احادیث کی تعداد پر بھی بحث کی ہے، یعنی بیا کہ مجتبد سے لئے کتنی آینوں اور حدیثوں میں بصیرت پیدا کرنا ضرور کی ہے، گھریہ بحث فضول ہے، مجتبد کے لئے پورے قرآن اور احادیث کے تمام متداول ذخیروں پرنظر ضرور کی ہے۔
  - (٣) اجماع كيموارداورمواقع يدانف بور

ان شرائط کوسا منے رکھیئے۔اور بھرامام ابو یوسف کے علم فضل اور کتاب و سنت آثار صحابہ اور تعدیل سحابہ سے ان ک واقفیت کا جوذ کر اُوپر کیا گیا ہے،اس پر ایک نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ کیا ان کے ۔

ا اصول فی کی لتا ہوں میں اس کی متعدد آخر بیٹیں کی ہیں ، یہ تحریف بندی حیامت اور مانع ہے تفصیل کے لینے ارشاد القحول امام مشوکا کی اور آئیسی امام فرمالی اور الاحکام آمدی کی طرف رجو می کرنا چاہیئے مجہبر مطلق قرار دینے کے لئے وہ کافی نہیں ہے، پھرامام صاحب کا طریقہ درس اس قدر مجہبدانہ ہوتا تھا، کہ اس میں موار داجماع اور وجود قیاس کی ہرروزمشق ہوتی تھی، اُوپر امام صاحب کے طریقہ درس کامخضرا تذکرہ آچکا ہے، اس سلسلہ میں چنداور با تمیں بیش کی باتی تیں۔

امام صاحب کے سامنے جب کوئی نیا مسئلہ پیش ہوتا و واپنے ممتاز تلافہ و ہے ہو چھتے کہ تم لوگوں کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث نبوی یا اثر سحابہ موجود ہے، تلافہ و اپنی اپنی معلومات کے بقدرا تار واحادیث پیش کرتے اس کے بعدامام صاحب کو جومعلومات ہوئیں وہ سبب کے سامنے رکھتے ، پھر و واس میں فور کرتے ۔ اگر آٹار مختلف ہوت تو جس تول کی تا سید مین نقلی و لاآئل ان کوزیاد ومل جاتے ، تو اس کے مطابق فیصلہ کردیتے ، اگر آٹار آٹار تقریباً برابر ہوئے تو پھر فورخوض کر کے کوئی رائے قائم کرتے ، ظاہر ہے کہ یہ شق و تمرین اس لئے تو کو ائی جاتی تھی کرورخوض کر کے کوئی رائے قائم کرتے ، ظاہر ہے کہ یہ شق و تمرین اس لئے تو کو ائی جاتی تھی کروری کا بیان ہے ۔

مذهبه شوری بینهم ولم یستبدفیه بنفسه دونهم اجتهادامنه فی الدین

''ان کا مسلک شورائی تھا بعنی وہ اپنے تلامذہ سے ہر مسلہ میں مشورہ کرتے ہتے اور کس دینی مسئلہ بی اجتہاد کرتے دفت وہ نہ تو خودرائی ہے کام لیتے تھے ،اور نہا پی رائے کو تلامذہ برتھو ہے تھے ''

بھران کے طریقہ درس کے بارے میں لکھتے تھے۔

فكان ينظرح مسئله مسئله لهم ثم يسئال ماعندهم ويقول ماعنده وهم نيا ظرهم في كل مسئله شهرا از كثروياتي يدلانل ثم يثبتها الامام ابويوسف في الاصول !

" وہ ایک ایک مئلڈ کو باری باری تلاندہ کے سامنے رکھتے تھے، پھراس کے بارے میں ان سے سوال کرتے تھے، پھراس کے بعد اپنی رائے ان سے سوال کرتے تھے، اور اس بارے میں انکی رائے اور دایائل شننے کے بعد اپنی رائے اور اپنی دلیل پیش کرتے تھے، اور پھر ان سے مباحثہ کرتے تھے بیبال تک کہ ایک ایک مسلد میں بحث ومباحثہ کرتے ایک مبینہ یااس سے بھی زیادہ وان لگ جاتے تھے، بھراس کے بعد امام ابو یوسف اس مسئد کواصول غرب میں داخل کر لیتے تھے "

اور ندصرف ان کاطر بقد درس بی ایساتھا کداس ہے اجتہاد داستنباط کی صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی ، بلکہ تلاند کو بیام مدایت تھی کہ۔

> لايحيل لا حد أن يقول بقولي مالم يعلم من أين قلت (حسن التقاضي ص ٢٢)

''کسی کے لئے بیدجائز نہیں ہے کہ وہ بیری کسی رائے کے مطابق کوئی فتوی دے جن تک کراس کو بیانہ علوم ہوجائے کہ میں نے بیارائے کسی ولیل کی بنا پر قائم کی ہے'۔

یم مہ ہے کہ امام صاحب کے جن جمہوات کوان کے تلاندہ نے اپنی تحقیق میں کتاب و سُنت کے مطابق نہیں بہا ،ان سے اختلاف کیا ،اوران کے مقابلہ میں اپنے مجہوات پیش کیے،اور بیر اختلاف صرف دو جارسائل میں نہیں ہے بلکہ بعض نقباء کے قول کے مطابق امام صاحب سے دومکث مسائل میں بسرف صاحبین بعنی امام ابو یوسٹ اورامام محکر نے اختلاف کیا ہے،امام زفر سے اختلافات اس کے علاوہ ہیں۔

ان تسریمات ہے آ سانی ہے انداز ولگایا جا سکتا ہے کہ وہ مجتبد مطلق تھے یا مجتبد فی المذہب ۔

عام فقبائے احناف نے اجتہاد واشنباط کے لحاظ سے مجتمدین کے درجات کی جوتقسیم کی ہے، اس موقع پراس کو مختمر پیش کرنے کے بعد اس کی تر دید میں جو پیچھ لکھا گیا ہے اس کا پیش کردینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

مجمتندین نے درجات کی تفصیل این جمری نے 'شن الغارہ'' میں جو کی ہےا تک کوشاہ و کی اللہ صاحب اور مولا ناعبدالحیٰ صاحب وغیرہ نے اپنی کتا ہوں میں نقل کیا ہے۔

ا بن کمال ہار ہویں صدی کے مشہور ملائے دولت عثانیہ میں گذرے ہیں ،انہوں نے مجتبدین اور فقاء کے طبقات پر ایک رسالہ لکھا ہے۔ متاخرین فقہا و نے عام طور پر ای کوافقیار کیا ہے ہم یہاں اس کا تھوڑ اساخلاصہ قل کرتے ہیں۔

اعلم ان الفقهاء على سبعة طبقات الطبقة الاولى طبقة المجتهدين في الشرع كما لائمة الاربعة الثانية طبقة المجتهدين في المذهب كابي يوسف ومحمد وسائر اصحاب ابي حنيفة ..... فانهم وان خالفوه في بعض الاحكام الفرعية لكنهم يقلدونه في قواعد الاصول أ-

'' فقہائے سات طبقة اولی کے فقہا میں وہ ائر جمتہدین میں جو مجتبدین فی المشرع کے جاتے ہیں جیسے ائدار بعد دوسرا طبقہ ۔۔۔۔ مجتبدین فی المد جب کا ہے جیسے امام ابو یوسف امام محمد اور دوسرے اسحاب ابو حنیفہ ۔۔۔۔ ان لوگوں نے بعض فروی احکام میں امام صاحب کی محالفت کی ہے لیکن اصول میں ان کے مقلد ہیں ''

ای طرح انہوں نے سات درجات میں تمام فقہائے احناف کوتھیم کیا ہے، ہم نے طوالت کے خیال سے اتنابی عبارت نقل کی ہے، ابن کمال کے اس رسالہ کا بیشتر صقہ قابل تقلید ہے، چنا نچے خداجر ائے خیرو سے علامہ مرجانی متوفی ہے۔ اس کے کہ انہول نے بری تفصیل ہے اس پر بحث کی ہے، اس کا کوئی گوشہ تشنیبس چھوز اہے جتنا حصہ بھارے موضوع سے متعلق ہے، ہم اسے یہاں نقل کرتے ہیں۔

سندا ماذكره و قداورده البتمي في طبق اتبه بحر وفيه ثم قال وهو تقسيم حسن جداواقول بل هو بعيد عن الصحة بمراحل فضلاً عن حسنه جدافانه تحكمات باردة و خيالات فارعة و كلمات لاروح لها و الفاظ غير محصلة المعنى ... فليت شعرى مامعنى قوله ان ابايوسف و محمد او زفروان خالفو ااباحنيفة في الاحكام لكنهم يقلدونه في قواعدالاصول ماالذي يريدمن الاصول ؟ فان اراد منه الاحكام الاجماليته التي يبحث عنها في كتب اصول الفقه فهي قواعد عقيلة وضو ابط برهانية يعرفها المرء من حيث انه ذو عقل و صاحب فكر ونظر سواء كان مجتهد اولا تعلق لهابالاجتهادقط و صاحب فكر ونظر سواء كان مجتهد اولا تعلق لهابالاجتهادقط و المنان الائمة الثلاثه ارفع و اجل ..... وحالهم في الفقة ان لم يكن ارفع من مالك و الشافعي و امتالهما فليسوابد و نهما وجرى مجرى الامثال قولهم (ابو حنيفة ابويوسف) بمعنى ان البالخ الى درجة القصوى في الفقاهته هو ابويوسف وقولهم (ابويوسف درجة القصوى من الفقاهته ... ان المال فراه الماليوسف بلغ الدرجة القصوى من الفقاهته ... اتنكال فراه عمال الماليوسف بلغ الدرجة القصوى من الفقاهته ... الحرية القصوى من الفقاهته ... المال فراه الماله ال

" ابن کمال نے جو کیجھ کھا ہے اس کا پیضلاسہ ہے ، اس تقلیم کوتیمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس کا پیضلا سے اور کیا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بہترین تقلیم ہے لیکن میں کہتا ہوں کے سمت اور حقیقت سے اس کو انتہائی بعدے ایک میں میں نے دلیل وجو ہے ، ہے کا رضیالات آرائی ، بروح اور بمغزباتیں بیں بی می میں آتا کان کاس قول کے کیا معنی بیں کہ امام ابو میسف ، امام محد اور امام زفر نے اگر چیعش ادکام میں ، امام ابو صیفہ کی نخافت کی ہے۔ شراصولی باتوں میں ان کی تقلید کرتے ہیں ؟ اصول ہان کی کیا مراو ہے؟ اگر اس ہے مراو و واجمالی ا دکام ہیں جن ہے اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے تو بیقو اعد تو عشل اور ایک کی مدد سے مرتب کئے گئے ہیں جن کو ہر صاحب عقل اور صاحب فکر ونظر جانتا ہے فواد و و مجمتد ہو یا غیر مجمتد اجمتاد ہے اس کا تعلقی تعلق نہیں ہے۔ اور ان آئے شاف کی شان مبر حال اس سے بلند ہے کہ ان کو اس درجہ میں رکھا جائے حالا ککہ فقہ واجمتاد میں امام ابو یوسف ہیں تی ہے کہ ابو صف ہیں لیعتی کمتر بھی نہیں ہے اور سے بین تو ضرب المثل بن گئی ہے کہ ابو صفیفہ تو ابو یوسف ہیں لیعتی فقا بہت میں امام ابو یوسف ہیں امام ابو یوسف امام صاحب کے رہنہ تک بھی گئے ہیں اور بعض او گوں کا میقول محمد ہیں ہے کہ میں ہام صاحب اور ان میں کوئی میں ہے کہ ابو یوسف ابو صفیفہ ہیں۔ یعنی مرجہ اجمتیا و میں قام صاحب اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے '۔

اس کے بعد انہوں نے تمام متاز فقہا ِ اور ائمہ کے وہ اقوال نقل کئے ہیں جن سے ان کے مجہد مطلق ہونے کا ثبوت ماتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں ا

وكفي بذالك شهادة له ولكل واحد منهم اصول مختصة به تفردوا بها عن ابى حنيفة وخالفوا فيها ومن ذلك ان الاصل في تخفيف النجاسة تعارض الادلة عندهما عند ابى حنيفة رحمة الله واختلاف الائمة.

"ان الأركى يشبر تمن ال كم جهته مطلق جون كے لئے كافی بين الن بين ہے ہرا يك كي چو مخصوص السول منے جن بين انہوں نے امام صاحب سے تفردا خاتيار كيا تھا اور الن بي ميں الن سے اختاب فرت نتے را نبي اصول ميں سے ايک بيا ہے كہ تفیف نجاست ميں السول بيا ہے كياس كے واؤل ميں تعارض ہے اور صاحبين كرز كيا المد كے اختاب كى وجہت اس ميں تخفیف ہے كام ليا گيا ہے"۔

اس كابعد بيامام غز الى اورامام الحرمين كاقوال نقل كرت بيب

ام اختارة المزنى اوى انه تخريج ملتحق بالمذهب فانه لا يخا لف اقال الشا فعي لا كا بي يو سف و محمد فانهما يخالفان اصو ل صاحبهُما .

"امام غزالی نے لکھا ہے کہ صامبین نے دوہ ہائی مسائل ہیں امام صاحب ہے اختلاف کیا ہے اور امام فو وی نے تبذیب الاساء میں امام جو بی نے قبل کیا ہے کہ امام مزنی نے جن مسائل کور جمع دی ہے دوامام شافعی کے کسی قول بی سے ماخوذ ہے کیو کلہ وہ امام شافعی کے مسائل کور جمع دی ہو تھے۔ اور امام محمد امام ابوصنیفہ اقوال کی اس طرح مخالفت نہیں کرتے جس طرح امام ابو یوسف اور امام محمد امام ابوصنیفہ سے اصول وفر دع میں اختلاف کرتے ہیں "۔

پھرانہوں نے امام ابوجعفر طبری کی بیرائے نقل کی ہے کہ دہ امام احمد بن طنبل' کو تجہندین میں شاز نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو دہ صرف حفاظ حدیث میں شار کرتے تھے ای طرح ابن خلدون نے کھھا ہے کہ

و امام احمد بن حنبل فد قلد وه قليل لبعد مذهبيهٔ عن الاجتهاد لله. "اورامام احمد بن منبل " تو ان كے مقلدين اس لئے بہت كم بيں ان كے مسلك ميں اجتمادى خصوصيت كم بيل -

تو امام احد کو مجتبد من مطلق میں شار کیا جائے اور امام ابو یوسف اور امام محر جن کے اجتمادات سے امام احمد نے استفادہ کیا ہوان کو مقلد قرار دیا جائے۔ بیا کیے طرح کاظلم ہے۔

اس کے بعد انہوں نے اجتہاد کے آفذ وشرائط بینی کتاب وسنت، اجماع ، قیاس اور آثار سحاب ہے۔ مقادنین سے سما بربحث کی ہوارے تابت کیا ہے کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی دوامام صاحب کے مقلد نہیں سے بلکہ وہ براہ راست ان مآفذ ہے استفاط مسائل کرتے ہیں۔

یا تی مفصل بحث ہے کہ اس کے بعد کی اضافہ کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی۔ اب ہم ان کی کتابوں سے چندا سے مسائل کا جوان کے اور اہام صاحب کے درمیان مختلف فیہ بیں، تذکرہ کرتے ہیں جن سے اندازہ وکا کہ دہ محض فروع میں نہیں بلکہ اصول میں بھی نفالفت کرتے ہیں۔

اس وفت امام ابو بوسف کی تمن کتابیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ کتاب الآثار، کتاب الخران اورا ختلاف الی لیالی والی حضیفہ۔ان ہی ہے انتخاب کر کے چندمسائل کاؤ کر کیاج تاہے۔

ل أو برؤ كرآ چكاہ يركہ حديث ميں مب ہے پہلے امام احمد نے ابو يوسف ہے ستفاد و ليا بكتی ہے فقتی مسائل کے بارے ميں بو حيا كہ يہ مسائل آپ نے كہاں ہے معلوم كئے توانہوں نے فرمایا كے "امام قد كى كتابوں ہے" \_انہوں نے بينيں كہا كے فقتی مسائل ميں نموں نے فود الجب بالي www.besturdubooks

(۱) دریا ہے اگرزیورات اور بڑی محھنیان برآمد ہوں تو ان کانٹس نیاجائے گایا نہیں؟ اس بارے میں ان اننہ کی رائیں ملاحظہ ہوں ، امام صاحب کی رائے ہے کہ اس میں ٹمس نہیں لیا جائے گا اور اس کی اصولی دلیل ہے ہے کہ جس طرح جھوٹی مجھلیوں پر کوئی فیکس نہیں لیا جاتا اس میں بھی نہیں لیا جائے گا۔

امام ابو یوسف نے ان سے اختلاف کیا ہے ، ان کی رائے ہے کہ 10 آتو حکومت لے گی اور ۱۳۱۵ شخص کا حصد ہے جس نے ان کو تکالا ہے۔ امام صاحب سے ان کا اختلاف اس اصول پر ہے کہ حضرت عمر " نے ایما ہی کیا ہے۔ کہ حضرت عمر " نے ایما ہی کیا ہے۔

ظاہر ہے کہ بیاختلاف فروق نہیں بالکل اصولی ہے، وہ بیہ کے دریا کے حاصلات ہی میں حکومت کوئیکس لینے کاحق ہے یانہیں ،اور ہے تو کس حد تک اورنہیں ہے تو کس حد تک۔

(۲) صدود کے سلسلہ میں بحث ہے کہ شرکین جودارالاسلام میں موجود ہوں ان پر عدود جاری کئے جا تیں گے جا تیں گے ۔امام کئے جا تیں گے یا نہیں امام صاحب کی رائے ہے کہ الل شرک پر حدود جاری نہیں کئے جا تیں گے۔امام ابو بوسف " کی رائے ہے کہ ان پر بھی حدود جاری کئے جا تیں گے۔ سرحسی نے مبسوط میں تفصیل سے اس سئلہ پر بحث کی ہے اور دونوں کے اصولی دلائل نقل کئے جیں ۔اس مسئلہ میں امام محمہ " کی رائے دونوں بر گوں ہے گئاف ہے ،کیا بیا ختلاف صرف فروع کا ہے یااصول کا۔

ہم زیادہ تفصیل میں جانانہیں جائے ، اگر۔۔۔۔۔ان آئمہ کے اصول اور فروعی اختلافات دیکھناہوں تو اختلاف الی لیکی والی حنیفہ کا مطالعہ کرلینا جائے۔

اس بحث کوصرف اس لئے طول دیا گیا ہے تا کہ بیدداضح طور پر دیکھا جائے کہ امام صاحب کے تم از کم نین تلاندہ کے بارے میں بیر کہنا کسی طرح صبحے نہیں ہے کہ وہ مجتبد مطلق نہس ہتھے یا اپنے اجتہاد میں وہ ان اصولوں کے پابندیتھے جوامام صاحب نے مقرر کردیتے ہیں۔

جیسا کہ ملامہ مرجانی نے تکھاہے کہ بیتو معمول نہیں کہ وہ اصول ہیں۔ کیاجن سے بیآ تمہ باہر نہیں گئے اگر ان ہے مراد وہ جاراصول کتاب اللہ ،سنت رسول ،اجماع اور قیاس ہیں تو پھراس حشیت ہے توامام صاحب بھی مجتمد مطلق نہیں ہیں کہ دہ خودابلِ عراق لیسے نتیج ہیں۔

یہ اہل عواق سے مرادہ وسی ابداور تابعین ہیں جن کے فقہ وفیادی پر اہل عراق اہام صلاحب سے پیپلے ممل کرتے تھے اور جن کی رائے کا اہام صلاحب سے زیادہ وکیا ظاکرتے تھے۔ کی رائے کا اہام صلاحب سے زیادہ وکیا ظاکرتے تھے۔ پھر ہیں اجتہاد واستنباط کی اتن بھی صلاحیت نہیں تھی جتنی کہ ان بزرگوں میں تھی ان کوتومستقل مجتہدِ تسلیم کیا جائے اور صاحبین کو مقلد فی الاجتہاد کار تید ویا جائے :

علم كلام :

امام وبو یوسف کے زمانہ میں علم کلام کے مسائل کا چرچا اور اس میں بحث ومباحثہ ایک عام چیز بن گئ تھی۔ اس بحث سے نہ تو خلفاء و امراء کے دربار خالی بتھے نہ نقہا و محد ثین کی مجالس درس اور نہ عوام اور بازاری لوگوں کے حلقے ،خصوصیت سے ایمان کی کمی و زیادتی ، قرآن کے مخلوق وغیرہ مخلوق ہونے ، گناہ کبیرہ کے مرتکب کے کافر ہونے اور خدا تعالیٰ کی تجسیم وعدم تجسیم وغیرہ کے مباحث کا تقریباً ذکر ہر مجلس اور ہرگھر میں تھا۔

یمی مسائل اس وقت کی ثقابت وعدم ثقابت اس سے بھی بڑھ کرفسق و فجور، صلاح وتقویٰ بلکہ ایمان و کفر کا معیار ہے ہوئے تھے جس نے کسی گروہ کے خیالات سے اختلاف کیا حجت دوسرے فریق نے اس کوزندیق ، فاسق بلکہ کا فرتک بنادیا۔

فقہااور کد تین میں جو حضرات مختاط تھے۔ انہوں نے ہمیشدان مسائل پر گفتگو کرنے اوران
پردائے وینے سے احتر از کیا اورائی صدتک دوسروں کو بھی وہ اس سے رو کتے دہ مر پھر بھی با اوقات
انہیں اپنی رائے طاہری کرنی پڑتی تھی۔ اب وہ رائے جن لوگوں کے خلاف پڑتی تھی ، وہ ان کو مطعون
کرتے تھے اوران کے اخرے بعض اوقات ہمارے فقہاء و کو دشین بھی اس مخض کے بارے میں رائے
قائم کر لیعتے تھے اوران کو مطعون کرتے تھے، اس اثرے بعض خلفاء نے بڑے بڑے بڑے ائم سے وہ سلوک
کیا جوایک معمولی آ دمی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ امام احمد اس طور پر ارجاء کے مسئلہ کو لیجئے یعنی یہ کیآ دمی آگر گناہ کیرہ کر بے تو وہ مؤن نہیں رہتا، ظاہر ہے کہ یہ کتاب و
طور پر ارجاء کے مسئلہ کو لیجئے یعنی یہ کیآ دمی آگر گناہ کیرہ کر بے تو وہ مؤن نہیں رہتا، ظاہر ہے کہ یہ کتاب و
سنت سے خلاف بات تھی اس لئے اس پر بعض ائمہ نے اپنی زبان کھولی، خصوصیت سے امام صاحب
منت سے خلاف بات تھی اس لئے اس پر بعض ائمہ نے اپنی زبان کھولی، خصوصیت سے امام صاحب
منت ہے خلی کی ارتکاب مواصی زائل نہیں کر سکتا رہی ن اس سے ان کا یہ تقصد بالکل نہیں تھی میں
مذیف سے بہ جائے بلکہ ٹیں تھی میں میں جو تھی ہوئی یا چھیلائی گئی کہ امام صاحب اس معنی میں
مرحہ میں کہ دو مگل کوکوئی ضروری چرنہیں بچھتے جس سے جارے سید سے ساد سے حد شین بھی متاثر ہو

گئے حالا نکدا گرکوئی امام صاحب کی زندگی ہی پرایک مرمری نظر ذال لے تواس سے معلوم ہوجائے گا کہ وہ تمام آئمہ بلکہ اپنے معاصرین بیسب سے زیادہ مال بالسنة صالح اور متق بھے، کیاان کے قول اور عمل میں کوئی تضاد تھا؟ نہیں بلکہ لوگوں نے ان کی بات بچھنے میں سخت غلطی کی۔

امام صاحب نے چونکہ لوگوں نے یہ وظن قائم کر لیا تھا اس کے اس جرم میں ان کے تلافہ بھی شریک کرلئے گئے اگر آپ صرف تاریخ بغدادی کو اٹھا کر دیکھے لیجئے تو آپ کونظر آئے گا کہ خطیب تمام منا قب اور فضائل کے ذکر کے بعدان ائر کے بارے میں بیرائے دیتے ہیں کہ بیر حب تھے خلق قرآن کے قائل تھے۔ جمیہ تھا تی طرح بعض دوسرے تذکر ہونگار بھی ان اقوال کوفل کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابو بوسف کی طرف بھی یہ تمام جرائم مفسوب کئے گئے ہیں مگر جم خودامام ابو بوسف کے اقوال نقل کر دیتے ہیں جس سے ان تمام الزامات کی تر دید ہوجائے گی جوان پراس سلسلہ میں لگائے گئے ہیں۔ خطاق قرآن ن

امام ابو بوسف کے زمانہ میں اس مسئلہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی <sup>ہ</sup>۔ ان ہے بھی اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ:

" قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو تحض یوں اور کیے کی تی نکالنا ہے اور اس کے بارے میں
ردو کد کرتا ہے وہ قید و بند اور بخت تعزیز کا ستحق ہے"۔ (حسن النقائش س ۲۵)

ہے کہنے کے بعد وہ اپنے تلا فدہ ہے کہتے ہتھے کہ اس بات کو اچھی طرح گرہ دیے او۔
ایک بارا کیٹ مخض نے لوگوں میں یہ شہور کیا کہ امام یوسف ضلق قرآن کے قائل ہیں۔ ان
کے تلا فہ و نے سنا تو ان کو بڑی تشویش ہوئی وہ ان کے یاس آئے اور کہا کہ آپ کے بارے میں ہے

بات معلوم ہوئی ہے آپ تو اس ہے پہلے برابر ہم او کول کواس مسئلہ میں پڑنے ہے روکا کرتے ہتے ، انہوں نے ساتو بڑے فصہ میں فرمایا :

ائے کم عقاد! بیادگ جوالقد تعالی پر جھوٹ یا ندھ سکتے میں ان کومیرے او پر کوئی بہتان تراش لینے میں کیاباک ہوسکتا ہے۔

كير فرمايا! كه

اهل بدع بحكون كلامهم ويكذبون على الناس (ص ٣٠) "ابل بدعت بات الى طرف من كت كت ين اوراوكول برجموث بالدهة إن "-

جهمتيت

ال کے خاص خاندان کے ایک نوجوان نے ایک بارجمیت کے کا ظہار کیا تو انہوں نے ۳۵ کوڑے کی مزادی۔ ایک شہادت قبول کرتے کوڑے کی مزادی۔ ایک شہادت قبول کرتے ، بیں جواس بات کا قائل ہے کہ اللہ کسی چیز کواس کے دقوع سے پہلے نہیں جانتا ہ فر مایا ایسے خص اگر تو بہ نہ کر ہے تو میں قبل کردوں گانہ کہ اس کی شہادت قبول کردں گا۔

اس سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کہ قصد اُن ائمہ کے بارے میں بعض معاوندین کیسی کیسی بے سرویا یا تیں اڑاتے رہتے ہتھے۔

#### أيمان

ایمان کے سلسلہ میں بھی امام ابو یوسف ؒ کے بارے میں بجیب بجیب با تیں کہی جاتی تھیں یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کہ دہ اپنا اور حضرت جبریل کا ایمان برابر بیجھتے ہیں، جب ان کومعلوم ہوا تواس کی تر دید کی۔

من قال ايماني كايمان جبر يل فهو صاحب بدعة <sup>ع</sup>

''جوبه کہتا ہے کے میراویمان حضرت جیریل کے ایمان کی طرح ہے وہ بدعتی ہے''۔

وہ فرماتے متھے کہ خراسان میں بھی دوگر دہ ہیں جن سے برابر دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایک مجسمہ ت<sup>ی</sup>، دوسرے جبر سے۔ انہوں نے ایک بہت جامع نفیحت تمام تلاندہ کو کی تھی جس کا خلاصہ یہاں نقل کرویتے ہیں ا

ذروا الخصومة في الدين والمراء فيه والجدال ، فان الدين واضح بين قلد فنرض الله عنزو جبل فرا نضه و شرع سنته وجدوده واحل

ل یے برق جم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ نفی صفات کے سنسلہ میں ان کا اور محتز لہ کا ایک بی عقید و ہے، ان کے پانچ اصول ہیں ، ایب یہ کہ بن صفات ہے بند و متصف ہے اس سے خدا کو متصف نہ ہوتا چا ہے ۔ مثلاً انسان ہی علم وقد رہ ق خدا تعالیٰ کو ان صفات سے خالی ہوتا چا ہے انحوز باللہ دوسرے یہ کے خدا تعالیٰ کو اگر کسی چیز کے پیدا کر نے ہے ہیلے اس کا علم نیس ہوتا ہے اور عام کلو قات مجبور تصف ہیں ، علم نیس ہوتا ہے تعمل کو تعدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اگر و و زبان چو تھے یہ کے خلود کو و و زبان ہے اگر و و زبان ہے کئر کا اظہار کرے جب بھی کا فرنس ہوتا ہے ان اصولوں کی تمام اہل سنت نے تر وید کی ہے تعمیل کے لئے ملل والحل ہے۔ کئر کا اظہار کرے جب بھی کا فرنس ہوتا ہے ان اصولوں کی تمام اہل سنت نے تر وید کی ہے تعمیل کے لئے ملل والحل دیکھی جائے۔ میں میں ہوتا ہے کہ کروری۔

٣. مجسمه یعنی دولوگ جوخدات کنیجسم واعینها تا کاس کرین به این این این کاس کاس کاس کاس کاس کا اس کا قرمه دارنیس کیجیتے یہ حلاله وحوم حرامه فقل اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً فاحلوا حلال القرآن وحرموا حرمه واعلموا بحكم وآمنو بالمتشابه منه واعتبر وابا لا مثال فيه واعلموا بحكم وآمنو بالمتشابه منه واعتبر وابا لا مثال فيه فلوكانت المخصومة في الدين تقوى عندا لله بسق اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه بعده فهل اختصموا في الدين تنا زعوا فيه وقداختصموا في الفقه تكلموا فيه واختصموا في الفرائص والصلاة والحج والطلاق الحلال والحرام ولم يختصموا في الدين ولم يتنا زعوا فيه فا قتصروا على نقوى الله وطاعته والزموا ما جرت السنة ودعوا ما احدث المحدثون من التنا زع في الدين . وقد انزل الله عزو جل في كتابة اذا رايت الدين يخوصون في ايا تنا فاعرض عنهم ولو شاء انزل في ذالك جدلاً وحجاباً ولكنه ابي فاعرض عنهم ولو شاء انزل في ذالك جدلاً وحجاباً ولكنه ابي ذالك وقال ولا تنقعدوا معهم وقال فان حا جوك فقل اسلمت وجهى الله ومن اتبعن ولم يقل وحا جهم .

"وین کے بارے میں شک لزائی تیج بحق اور جدال چھوز دواس لئے کدوین بالک دائنی ہے۔ خدا نے اس کے فرائض بھی مقرر کردیے ہیں اور اس کی سنیس بھی اور اس کے تمام صدود مقرر کردیے ہیں اور اس کے تمام صدود مقرر کردیے ہیں اور طال کو طال اور حرام کو حرام کردیا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا در میں نے تمہار ب لئے دین کو کمل کردیا اور اپنی نعت کو تمہا رہ او پر تمام کردیا اور تمہار سے او پر تمام کردیا اور تمہار سے لئے وین اسلام کو پیند کر ایا تو اس کے مطابق طال کو طال سجھوا ور اس کے حرام کو اور مسجھوقر آن کی مخام یعنی واضح آیات پر تمل کرواور متنا برآیات ہیں ان پر ایمان اللہ یعنی رکھوا ور ا کے اندر جو امثال ہیں یعنی مثالیں ان سے عبر سے واصل کروائی آئر وین کو اس کے مسائل ہیں گئی گئی تقوی کی بات ہوتی تو اس کی طرف سوقت کرتے تو کیوانہوں نے رسول اللہ ہی تھی مسائل ہیں بھی تی بھی کی جنی کی بانہوں نے اگرافتا اف اور بحث و مباحث کیا تو فقہی مسائل ہیں اور طال اور حرام ہیں انہوں نے ایمانیات ہیں بھی تیل و قال نہیں طلاق جسے مسائل ہیں اور طال اور حرام ہیں انہوں نے ایمانیات ہیں بھی تیل و قال نہیں کیا۔ انہوں نے ایمانیات ہیں بھی تیل و قال نہیں کیا۔ انہوں نے ایمانیات ہیں بھی تیل و قال نہیں کیا۔ انہوں نے نواز مور نے سنت متواترہ کی اطاب کی دور انہوں نے سنت متواترہ کو کیا۔ انہوں نے نواز مور نے سنت متواترہ کی کیا۔ انہوں نے نواز انہوں نے سنت متواترہ کو کیا۔ انہوں نے نواز مور نے سنت متواترہ کو کیا۔ انہوں نے نواز مور کیا۔ انہوں نے نواز کیا۔ انہوں نے نواز کو کیا۔ انہوں نے نواز کیا۔ انہوں نے سنت متواترہ کو کیا۔ انہوں نے نواز کیا۔ انہوں نے نواز کو کیا۔ انہوں نے نواز کو کیا۔ انہوں نے نواز کیا۔ انہوں نے نواز کیا۔ انہوں نے نواز کو کیا۔ انہوں نے نواز کیا۔ انہوں نے نواز کو کیا۔ انہوں نے نواز کیا کیا کو کیا۔ کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا

مضبوط بکرلیا تھااور جوان مبتدمین نے نے نے سائل پیدا کرد ہے ہیں دن کوانہوں نے مجھی ہاتھ نہیں لگایا۔

القد تعالی نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ جب دیکھوکد وہ ہماری آیات میں کر پدکررہے ہیں تو الن سے الگ ہوجاؤ۔ اگر اللہ تعالی جا ہتا تو اپنی کتاب میں جدال اور قبل وقال کاطریقہ ہجھون، مجھی نازل فرما سکتا تھا مراس سے اس نے گریز کیا اور یہ تھم دیا کہ ان کے ساتھ نہ میٹھون، اور نبی ہیں ہے کہا کہ ''اگر وہ تم ہے ججت کریں تو کہ وہ کہ میں نے اور جن توگوں نے میری اتباع کی ہا گیا وہ نہیں کہا گیا میری اتباع کی ہا تی پور کی توجہ خدا کی طرف میذول کر لی ہے آپ سے یہیں کہا گیا کہ آ ہے بھی ان سے بحث میاحث اور قبل وقال کیجے''۔

اس سے صاف طاہر ہے کہ امام ابو یوسف کا دامن ان الزامات ہے پاک ہے جوان پر بعض اوگوں نے علائد کرنے کی کوشش کی ہے ان کاریول آج تک زبان زدعام ہے کہ

جس نے دین کم کے دار ایعہ حاصل کرنے کی کوشش کی اس نے بےدیئی کوراہ دی۔ جرح و تعدیل :

وہ ائم اور ہزرگان دین جو صدیوں ہے کروڑن آ دمیوں کے متبوع چلے آرہے ہیں اور جن کی جلالت ادرامامت پرسب کا اتفاق ہے ان کی عدالت وثقابت پر کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے اور نہان کے بارے میں کوئی جرح قابلِ اعتماہے۔ مگر پھر بھی ایک سوائح نگار کا کام ہے کہ وہ جس کی سوائح مری لکھ رہا ہے۔ اس کی زندگی کے ہر گوشہ کواجا گر کر سے اوراس ہے بارے میں اگلوں نے جورائے دی ہے اسے بھی من وی نقل کرد سے اس لئے یہال مختمر اس سے بحث کی جاتی ہے۔

امام احمدَ، یکی بن معین ، ابن مدین اورامام کزی جو جرح و تعدیل کے امام بیں ان سب نے ان کی توثیق کی بن معین ، ابن مدین اورامام کزی جو جرح و تعدیل کے امام بیں ان سب نے ان کی توثیق کی ہے۔ او پر ذکر آچکا ہے کہ امام ذہبی نے تذکر ۃ الحفاظ میں ان کامختصر تذکر ہو لکھا ہے اس کے بعد الگ ایک رسالہ ان کے حالات میں لکھا ہے جو اب جھپ کر باز ار میں آگیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں .

ان کے علم وفضل میں کسی کوشبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے جن لوگوں نے ان پر جرح کیا ہے و دنا قابلِ امتبار ہے ج

اِ مقسود و دمیا صف ہیں جن میں نصوصیت کے خدا کی ذات وصفات کی بحث ہوتی ہے وہ چونکہ انسانی دستری سے باہر ہیں اس کے انسان ان کے بارے میں انگل پچکو تیم چلا تا ہے۔ سے جزءالذیبی میں ۳۶

ابن جوزی نے ان کوان سوحفاظ میں شار کیا ہے جو پوری اُمت میں متناز ہیں۔ اس طرح ابن حبان ، ابن عبدالبر نے بھی ان کی ثقابت وعدالت کی تو ثیق کی ہے۔

ابن جربر فرماتے ہیں: "بیحفظ عدیث میں مشہور ومعروف ہیں '۔

این الی حاتم نے اپنی کتاب الجرح والتحدیل میں امام بخاری سے نقل کیا ہے کہ ابوز رعداور ابوحاتم ان سے حدیث کی روایت نہیں کرتے تھے۔

لیکن ابوز راعداور این ابی هاتم کی رائے کیٹی بن معین ، این مدینی کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی پھر ابن ھاتم نے تو امام بخاری پر بھی جرح کی ہے ، ظاہر ہے کہ ان کی رائے زیادہ پختاط میس کمی جاسکتی۔

خطیب نے عقبلی اور ابن ثابت کی جرح بھی نقل کی ہے۔ امام ذہبی اس جرح کے بادے میں لکھتے ہیں :

و اخبار في الخط عليه بعضها ليس بصحيح اوروها العقيلي و ابن ثابت في تاريخ بغداد وغيرها

'' ابو بیسف کوگرانے کے لئے جو ہا تھی عقبلی اورا تن اٹابت کے ذریعہ تاریخ بغداد اور غیرہ میں منقول ہیں ان میں بعض ہالکل صحیح میں''۔

ایک جرح خطیب نے نقل کی ہے اس میں ہے کہ عبداللہ بن مبارک ان کا ذکرا جھے الفاظ سے نہیں کرتے تھے ،ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کی موت کی اطلاع دی تو انہوں نے مسکین یعقوب (یعنی دنیا ہے ضالی گئے ) کے الفاظ فرمائے۔

ظاہر ہے کہ اس روایت کی تلطی دو وجہوں سے ٹابت ہے ایک تو یہ کہ عبداللہ بن مبارک امام ابو بوسف ؓ ہے دوسال پہلے وفات پانچکے تقے تگر یہاں ان کوزندہ اورامام او بوسف کومردہ دکھایا جار ہا ہے۔ دوسری پیدکہ اس روایت میں کئی راوی غیر ثقتہ تیں۔

ای طرح دارقطنی کی جرح بھی نقل کی گئے ہے۔ مگر دارقطنی نے اپنی کتاب ' غرائب مالک' میں امام محمہ '' کو ثقة قرار دیا ہے پھر خطیب نے ان سے بیقل کیا ہے کہ امام ابو یوسف کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ

> هو اقوی من محمد بن حسن ''وه محربن حسن سےزیادہ قابلِ اعتاد تھے''۔

حيل

فلاہر ہے کہامام حمدؓ ہے زیادہ تُقدقرار دینے کے معنی توان کی تعدیل ہوئی۔اباگر کوئی جرح ان سے ثابت بھی ہوجائے تو تعدیل کوجرح پرتر جیج ہونی جا ہے۔

ایک جرح یقل کی ہے کہ اس صدیت ہیں جس میں رسون اللہ وہ کے ج کاذکر ہے، یہ ہے کہ رسول اللہ عابہ سے منیتہ الوداع تک گئے ،خطیب نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف کو عاب کا تلفظ تک معلوم ہیں تھا اور دہ عابہ (ب) کے بجائے عابہ (ک) کہتے تھے ۔۔۔۔۔ طاہر ہے کہ جس نے بار ہا جج کیا ہواور ان مقامات کو خود دیکھا ہواور مغازی و سیر جمہ بن ایحق سے پڑھی ہو، امام اوز اگل کی سیرت پر نقد کیا ہواور اس کے بارے میں اس قم کی ہا تیں کی طرح قابل اعتبارہ وسکتی ہیں۔۔

غرض یہ کہ انام ابو یوسف پر جتنی جرص کی تی ہیں وہ زیادہ تریا تو سو بطنی کی بنا پر ہیں یا انام صاحب سے تمذکی وجہ سے اس لئے کہ اس وقت انام صاحب اور ان کے تلاقہ و کے بارے میں عام طور پر بیغلط بھی اور سو بطنی قائم تھی کہ بیلوگ حدیث و آٹار کے مقابلہ میں قیاس ورائے کو ترجیج و بیج ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بیصرف سو بطنی اور غلط بنی ہے جمکن ہے اس وقت سو بطنی کی صد تک تھے جری ہو گر اس وقت جب کہ انام صاحب کی جلس مشاورت اور ان کے تلا نہ و کے اجتبادات سے جو بنا بنایا مسلک اس وقت جب کہ انام صاحب کی جارے میں کیا یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کہ ان انداور سنت رسول اللہ سے کوئی نسبت نہیں ہے اور وہ صرف رائے واجتباد کا مجموعہ ہے ۔ پھر اس میں امام صاحب اور ان کے تلا نہ وجو جو بال میں امام صاحب اور ان کے تلا نہ وجو جو لی اس میں امام صاحب اور ان

اماابو یوسف اورامام جمر "کی طرف تذکرہ میں بہت ہے جیل منقول ہیں۔ ان کی کوئی اسلست نہیں ہے کیکن اس سلسلہ میں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ کوئی ایس اطیف تد ہر کرنا جس ہے نہ تو شریعت کا حکم بدلنا ہونے وہ کسی نعمل میں ہے تکرائی ہونے اس سے کسی کا حق مارا جا تا ہواور نداس ہے کسی باطل کو ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہو، کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ مباح ہے۔ مثال کے طور پر بمطل کو ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہو، کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہ مباح ہے۔ مثال کے طور پر بمجرت کے واقعہ کو سامنے رکھئے جب کسی نے راستہ میں حضرت ابو برصد بی "سے انخضرت عزیج کے بارے میں یوجھا تو انہوں نے فرمایا کہ

ر جل بھدینی السبیل ۔ "ایک شخص ہیں ہو بھے داستہ بنارے ہیں"۔ غور سیجنے! کرآپ نے کتے اطیف اندازے سائل کا جواب بھی دے دیاور خطرہ ہے آپ ہیں کو بچا بھی لیا اور واقعیت ہیں بھی کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ جن آئمہ نے حیاوں سے کام ایا ہے یاان کو مہاج قرار دیا ہے ان کے سامنے بھی بھی مثال تھی نہ کہ کروفریب کوٹیل جھتے تھے، حاشا و کلا۔ الم ابو یوسف نے ایک بارایک محض کواس کا مال بچانے کی ایک جائز تدبیر بتائی جس پران کے شاگر دابو القیظان نے ان ہے کہا کہ بیتو وہی بات ہوئی کہ القد تعالی نے یہوا یول کے لئے چربی حرام کر دی تھی تو انہوں نے بید کیا کہ اس کو پیکھلا کر فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لاتے۔ امام ابو یوسف نے فر مایا اگر انہوں نے ایک حرام کو طلال کرنے کے لئے ایسا کیا تھا مگر ہم کوئی تدبیراً کرکرتے تو اس کے لئے کہ طلال کو حرام نہ ہونے دیں گے۔

مثال کے لئے ایک اور واقعہ قل کیاجاتا ہے ایک بار امام ابو یوسف کے بہال خلیفہ ہادی کے خلاف آیک باغ کامقدمہ پیش ہوا۔ طاہری طور پرجق خلیفہ کامعلوم ہوتا تھا، شہادت وغیرہ بھی آئ کی ظرف ہے گذری تھی گر امام ابو یوسف نے تحقیق کی تو حق اس غریب دعویٰ کرنے والا بی کامعلوم ہوا جس کے خلاف شہادت گزر چکی تھی ۔ امام ابو یوسف نے مقدمہ اس وقت ملتوی کردیا ، ہادی سے بس کے خلاف شہادت گزر چکی تھی ۔ امام ابو یوسف نے مقدمہ اس وقت ملتوی کردیا ، ہادی سے ملاقات ہوئی تو اس کے خلاف شہادت کر رکھی تھی ۔ امام ابو یوسف کیا فیصلہ ہو فرمایا می آپ سے قسم لینا جا ہتا ہے یو چھا کہ میر معاملہ میں کیا فیصلہ سے فرمایا میں گئا ہوں نے اپنی کوئی رائے نہیں دی بلکہ یوں کہا '' این ابی لیا اس کو بھی ہمجھتے تھے'۔

ہادی نے کہااچیوتو پھرآپ باغ اس کووائیں کر و بیجئے۔

ظاہرے کہ بیتڈ بیرشری نقطہ انظرے کوئی قابلِ اعترض بیں ہے۔ اس واقعہ ہے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ ان ائر کو بہت سے مظلوموں کی جان بچائے اور کتنے لوگوں کے حق واپس کرنے کے لئے بھی اس قسم کی تدبیریں کرنی پڑتی تھیں ۔ اگرای کانام حیلہ ہے بھرشری نقطہ نظر ہے اس میں کوئی برائی بیں ہے۔

خطیب بغدادی اور دوسر بعض سوانح نگاروں نے امام ابو یوسف کی طرف بہت سے ایسے حیلے منسوب کئے میں جوانہوں نے ہارون رشید کے لئے کئے تھے مگروہ اس لئے نا قابلِ اعتبار میں کہ ان کی بوری زندگی جس کانقشہ او پر کھینچا گیا ہے اس سے ان کی تر دید ہوتی ہے۔

یں الم ابو یوسف کی طرف منسوب کتاب الخارج والحیل کے نام ہے ایک مستقل کتاب مصر کے متعدد کتب خانوں میں موجود ہے۔ ایک جرمن مستشرق جوزف شخت نے طبع کرادیا ہے مگراس پر نام امام محمد کا درج ہے۔

زرين اقوال:

یں ہیں۔ امام ابو پوسف کے بہت ہے حکیمانہ مقو لے اور زریں اقوال کتابوں میں درج ہیں۔ ان میں ہے چند کاتر جمہ یہال نقل کیا جاتا ہے۔ فرماتے تھے کہ

إ منا قب موقق جندا يس ٢٢١

بارالہا! میرے سامنے جب کوئی مسکد چیش آیا تو پہنے ہیں نے کتاب اللہ ہی غور کر کے اس کا جواب نہیں میں عور کر کے اس کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کی اگر کتاب اللہ میں اس کا جواب نہدا تو آثار پایا تو پھر سنب رسول اللہ وہ کے کا طرف رجوع کیا اگر اس میں بھی جواب نہ ملاتو آثار صحابہ اور ان کے تعامل برغور کیا اگر اس میں بھی جواب نہ ملاتو میں نے اہم صاحب کو اپنے اور آپ کے درمیان واسط برنایا (بعنی ان کے قول بڑمل کیا)۔

اے اللہ تو جانتا ہے کہ جب میرے پاس دوفریق آئے اور ان میں سے ایک ضعیف اور دوسرا قوی تھا تو میں نے دونوں میں ہمیشہ مساوات رکھی ، میں نے اس باے میں خلیفہ اور ایک بازاری آ دمی کو یکسال سمجھا ، میرا قلب بھی کسی کی دجا ہت وقوت کی طرف ماکل نہیں ہوا ، اے اللہ! اگر میں نے ایسا کیا ہے تو میری معفرت کردے۔

فرماتے تھے کہ بسااد قات مجھ ہے کسی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا گیا اوراس کی علت بھی میری سمجھ میں آگئ مگر زبان سے اس کے اظہار پر قادر نہیں تھا اس وقت میری مثال اس مخص کیسی ہوتی تھی جس کے سامنے ایک درہم رکھا جائے اوراس سے بوجھا جائے کہ یہ کھر اے یا کھوٹا ، تو جواب میں کھر ایا کھوٹا کہ مگر جب اس سے اس کی علت اور وجہ دریافت کی جائے تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے حالا نکہ وہ اس کا کھر اکھوٹا ہونا جانتا ہے اور اس کا قلب اس پر مطمئن ہے گر زبان سے اس کا اظہار نہیں کرسکتا۔ فرماتے سے کہ بعض اوقات میں نے دوسکوں میں بال برابر فرق کیا ہے اور بعض اوقات میں نے دوسکوں میں بال برابر فرق کیا ہے اور بعض اوقات میں کے دوسکوں میں بال برابر فرق کیا ہے اور بعض اوقات میں کہا تھے کہ بعض اوقات میں کرنیا ہے۔ ورائے اظہار نہیں تھا۔

تلاندہ فرماتے ہتے کہ اے لوگو! سرف رضائے اللی کے لئے علم حاصل کرو ہاں میں کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو۔ میرا خود اینا حال یہ تھا کہ جس مجلس میں متواضع ہوکر شریک ہوا۔ اس سے بلند ہوکراُ شاادر جس مجلس میں علم کے غرور ویندار کے ساتھ گیا اس میں ذات وفضیحت ہوئی ، ہس خبر داراللہ ہی کے لئے علم حاصل کرو۔

فرمایاات مخص کی محبت نے بچوجو قیامت کی ذلت اور رسوائی سے نبیں ڈرتا۔ فرماتے تھے کہ تین نعمتیں اصل ہیں ایک اسلام کہ دنیا کی کوئی نعمت اس کے بغیر کمل نہیں

مرباط سے بھے ایمین میں اس ہیں میں اور ہیں ہوتی میں اور مست اس میں ہوگئی۔ دوسری صحت کہاس کے بغیر ساوی میں ہوسکتی میسری فارغ البالی کہاس کے بغیر زندگی پر سکون نبیس ہوتی۔ زندگی پر سکون نبیس ہوتی۔ فرماتے تھے کے علم اسی چیز ہے کہ جب تم اپنی پوری زندگی اس کودے دو گے تب جاکراس کا پچھ حصہ تم کو سلے گا، جب تم کواس کا بعض حصہ ملے گانواس پڑنکیہ ندکر و بلکہ برابراس میں سلکے رہو۔ فرماتے تھے کہہ حکومت کے ذمہ داروں کا پھٹے حال رہنا اور موٹی جھوٹی زندگی اختیار کرتا ذلت کا باعث ہے اور قضا قاور علماء کے لئے سادہ زندگی قابل فخر ہے۔

فرمائے تھے کہ جوشا ذو نادر حدیث کے پیچیے پڑے گا اور آنخضرت پر بہتان تراثی میں ضرور جتلا ہو جائے گا اور جوعلم کلام کے ذریعہ دین حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہی میں پڑ جائے گااور جو کیمیا سازی کے ذریعہ مال و دولت کمانے کی کوشش کرے گاوہ مفلس ہی رہے گا۔

#### تصانيف:

امام ابو بوسف ان بزرگوں بیں جنہوں نے ابتدائی صدیوں بیں علوم دیدیہ کی تہ وین میں حصہ لیا تھا بلک بعض فنون کی تہ وین میں آئیس اولیت حاصل ہے۔ اس کا شار کثیر التصانیف علاء میں ہوتا ہے۔ کشف انظنون میں ہے کہ

ان الا مالي لا بي يوسف في ثلثمانة مجلد .

''ا مام ابو بوسف کی امالی تین سوجلدوں میں تھیں''۔

ابن ندیم نے متداول کتابوں کے علاوہ ان کی ایک امال کا ذکر کیا ہے جو ۲۳ مباحث پر مشتمل تھی اور دومری کتاب 'کتاب الجوامع'' کا ذکر بھی کیا ہے جس کے پہ جھے تھے۔اس کے اندر علماء کے فقہی اختلافات وآراء کا مفصل تذکرہ ہے یہ کتاب انہوں نے یکی بن برکمی کی فرمائش پر کھی تھی۔

ابن ندیم نے ایک کتاب اختلاف (علاء)الامصار کے نام ہے بھی ان کی تصانیف میں شار کی ہے لیکن ریتمام کتابیں زمانہ کی وستبرد کی نذر ہو گئیں۔

۔ ایک کتاب انہوں نے امام مالک کے دور میں کامی تھی جس میں ان کے بعض فقہی مسائل ایکھی۔۔۔

ان کی سب ہے ہم کتاب صول فقہ پڑتھی جس کی تدوین میں ان کواد لیت کا شرف حاصل ہے۔ اس کتاب کے بارے میں محمد بن جعفر کہتے ہیں۔

داول من وضع الكتاب في اصول الفقه للحلي مذهب ابي حنيفة ''وه پيلفخص ہيں جنہوں نے امام ابوطنيفہ كے مسلك كے مطابق اصول فقد كى تدوين كى''۔

لِ مَفْمَاحٌ السعادة وَمُروري وموفق وغيرو.

کیکن تا تار یوں کے مملوں اور مصرے آئے دن کے انقلابات میں نہ جانے اس طرح کے کتنے تنجبائے گرانمایہ خاک کی نظر ہو گئے انہی میں یہ کتابیں بھی تلف ہوگئیں۔

الم شافعی کے بارے میں بعض لوگوں نے تکھا ہے کہ مب سے پہلے اصول فقہ پرانہی نے الرسالہ کے تام ہے ایک کمآب تکھی جواہل علم کے ہاتھوں میں موجود ہے مگر ان دونوں رایوں میں کوئی تعارض ہیں ہے۔ امام ابو یوسعت نے خفی مسلک پراصول فقہ کی تدوین کی تھی اور امام شافعی نے خودا پے مسلک کے اصول متعین کئے تھے اس لئے دونوں کی اولیت کی حیثیت جداگانہ ہے۔ پھر امام شافعی سے کہ ان کی کتاب آئے بھی موجود ہے اور امام ابو یوسف کی شافعی سے کہ ان کی کتاب آئے بھی موجود ہے اور امام ابو یوسف کی سام میں ملتا لیکن اس کے باوجود زمانہ کے اعتبارے امام ابو یوسف متعقد میں۔

امام ابو بوسف کی جو کتابیں اس وقت مطبوعہ یا مخطوط موجود ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں :

(۱) کتاب الآثار اس میں وہ احادیث وآثار جمع کر دیے ہیں جو حفی مسلک کے آخذ ہیں ، اس میں انہوں نے زیادہ تر امام ابو حضیفہ ہی ہے روایتیں کی ہیں اور دوسرے شیوخ کی بہت کم روایتیں اس میں ہیں۔ بعض جگہ اپنی مرویات کا اضافہ بھی کر دیا ہے اس کو مسند ابو بوسف بھی کہاجاتا ہے اس میں ایک ہزار سے زیادہ احادیث و آثار ہیں۔ کتاب کے رادی امام ابو بوسف بھی کہا جاتا ہے اس ہیں جن کا تذکرہ او برآچکا ہے ، اس کتاب کو لجند احیاء المعارف العمانی حیدر آباد نے شائع کیا ہے اس پر مولا تا ابوالو فاافغانی مظلم صدر مجلس کے بہت سے مفید حواثی بھی ہیں۔

(۲) اختلاف الی صنیف وابن الی لیل ذکر اوپر آچکا ہے کہ امام ابو یوسف بہلے ابن انی لیل الی یہاں تخصیل علم کرتے تھے۔ اس کے بعد امام صاحب کی خدمت میں گئے امام صاحب اور ابن الی لیل میں بہت نے قتی مسائل میں اختلاف تھا۔ امام ابو یوسف نے اپنے ان دونوں اسا تذہ کے اختلافات کو کتابی شکل میں جمع کر دیا ہے، اس کتاب میں ایک ودجگہ نہیں بلکہ بیسیوں جگہ امام ابو یوسف نے امام صاحب کی رائے ہے اختلاف کیا ہے اور ابن الی لیل کی رائے کو ترجیح دی ہے اور بعض جگہ اپنے دونوں صاحب کی رائے کو ترجیح دی ہے اور بعض جگہ اپنے دونوں اماموں کے جہتدات کے ساتھ امام ابو یوسف اسا تذہ سے اختلاف رائے کیا ہے۔ یہ کتاب ان دونوں اماموں کے جہتدات کے ساتھ امام ابو یوسف کے جہتدات اور استنباطات کا بھی بہترین نمونہ ہے، کتاب کے راوی یا مولف امام محمد ہیں اس کا بچھ حصرام مرجی نے مسلوط میں بھی نقل کیا ہے ہے۔

ے ابن ابی کیلی کا خانواد علم اور دین کے لحاظ ہے متاز تھا۔ ان کے والد متاز تابعین میں تھے ، یہ خووا پے وقت کے امام تھے کوفہ میں امام صاحب کا اگر کوئی ہمسر تھا تو یہی تھے۔ سے جالد ۳۰ یس ۱۲۸

ہے، كتاب كى افاديت كوعلامه ابوالوفاء كے حواثى نے كئى گنازياد اكرديا ہے بلكه وہ خودا يك كتاب كى حيثيت د كھتے ہیں۔

(س) کتاب الخراج ، امام ابو بوسف " کی سب سے اہم کتاب یہی ہے۔" خراج" اسلامی ریاست کا ایک شعبهٔ آیدنی ہے گریدلفظ امام ابو یوسف نے تقریباً اسلامی مالیات کے ان تمام مداخل د مخارج کے لئے استعال کیا ہے جن کا تعلق حکومت یا مسلمانوں کی اجما کی زندگی ہے ہے۔ امام ابو یوسف کے معاصرین اور اس کے بعد کے بہت سے علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، خصوصیت سے یجیٰ بن آ دم کی کتاب الخراج ،ابن عبید کی کتاب الاموال ،ابن رجب کی استخراج احکام الخراج وغیرہ بہت مشہور ہیں ۔گمزان میں ہے کوئی کتاب ان خصوصیات کی حافن نہیں ہے جن کی امام ابو بوسف کی کتاب حامل ہے۔ ابن عبید کی کتاب اس موضوع پرسب سے زیادہ مفصل اور صخیم ہے۔ مگر کیفیت کے لحاظ سے وہ امام ابو پوسف " کی کتاب ہے کم درجہ کی ہے اس موضوع کے دوسرے مصنفین خصوصیت سے ابن عبید نے بیکہا ہے کہ اس موضوع پر جوقر آن کی جوآ یات، احادیث نبوی ولاء آثار صحابه ادراتوال تابعین ملے ہیں وہ سب جمع کردیئے ہیں۔انتخراج احکام انہوں نے بہت کم کیا ہے لیکن امام ابو پوسف صرف نقل روایات پر ہی اکتفانہیں کرتے بلکہ جہاں تا ریخی مباحث آ جاتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔قرآن وحدیث کے معانی کی تشریح اور تعیین میں اخت عرب ادراستعالات او یارے بھی بحث کرتے ہیں چھرسب سے زیادہ اس کی افادیت اس حیثیت ے ہے کہ وہ حکومت اور عامہ مسلمین کی ٹئ ٹی ضرور بات ومشکلات کا قرآن وحدیث اور آثار صحابہ سے یاان کی روثن می اجتهاد کرکے طل چی*ش کرتے ہیں۔* 

اس کتاب کاطریقہ بیان ہے کہ جب کوئی بحث نٹروع کرتے ہیں تو پہلے قرآن کی آبت پیش کرتے ہیں۔ پھر صدیث نبوی اور آ فار صحابہ اور اس کے بعد ضرورت ہوتی ہوتی ہے تو امام صاحب یا دیگر آئی کرتے ہیں۔ پھر صدیث نبوی اور آ فار صحابہ اور اس کے بعد بھی آگر ضرورت مقتضی ہوتی ہے تو وہ خوداجہ ہاد کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہارون رشید کی فرمائش سے انہوں کے تھی تھی عموما امراء وسلاطین کی فرمائش پرجو کتابیں ملاء نے تکھی ہیں ان میں بہت کم ایس کتابیں ملیس گی جن میں موقع کے لحاظ ہے جرات وجن گوئی کتابیں ملاء نے تکھی ہوا اور ان کوفیسے تبھی کی گئی ہو۔ مگر امام ابو بوسف" کی یہ کتاب اس لحاظ ہے آب اپنی مثال ہے انہوں نے مقدمہ کتاب میں ہارون کو توضیحت کی ہیں اور جس جرات وجن گوئی کے ساتھ کی مثال ہے انہوں نے مقدمہ کتاب میں ہارون کو توضیحت سے ہارون دشید کی خود ہیں اس کی ایمیت کا انداز وائی وقت ہو سکتا ہے جب عبائی ضلفاء اور خصوصیت سے ہارون دشید کی خود رائی اور اس کے استبداد کی تاریخ کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اُو پر اس کا پچھ حصہ ہم نقل کرآئے ہیں۔ رائی اور اس کے استبداد کی تاریخ کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اُو پر اس کا پچھ حصہ ہم نقل کرآئے ہیں۔ رائی اور اس کے استبداد کی تاریخ کو بھی سامنے رکھا جائے۔ اُو پر اس کا پچھ حصہ ہم نقل کرآئے ہیں۔ تطویل کا خیال نہ ہو تا تو اس کا پورا حصہ بیبال نقل کیا جاتا۔

یہ کتاب کی بارچھی ہے سب سے پہلے مطبعہ بولاق سے ۲۰۰۳اھ (۱۹۸۱ء) میں شائع ا ہوئی اس کتاب کولیک فرانسیسی مستشرق نے فرنچ میں بھی ترجمہ کیا ہے جو ۱۹۲۹ء میں پیرس سے شائع ہوج کا ہے۔

(۵) کتاب انخارج والحیل امام ابو پوسف کی طرف یہ کتاب بھی منسوب ہے۔ یہ کتاب آستانہ سے شائع ہو چکی ہے جس کو ایک جرمن عالم نے ایڈٹ کیا ہے۔ اور اس نے اس کو امام محمد کی تصنیف بنایا ہے۔ مگر اس کے بارے میں علامہ زاہد الکوٹری نے لکھا ہے کہ مصر کے متعدد کتب خانوں میں اس کتاب کے محمد کتب خانوں میں اس کتاب کے محمد کتب خانوں میں اور بیام ابو پوسف کی تصنیف ہے۔

مربُوع مسائل :

اجتها دواستباط کاتعلق اس دی بھیرت سے ہوعلوم دینیہ میں غورکرتے رہاوراس سے غیرمعمولی شغف واسماک رکھنے کی وجہ سے حاصل ہوجاتی ہے۔ طاہر ہے کہ یہ بھیرت علم وتجر بہ کی زیادتی کے لخاظ سے روز ہروز ہرفتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انکہ کرام کے بہت سے مجتبدات جن پرابتداء میں ان کو پوراوثو تی اوراعتاد تھا۔ علم وین اور نیم وبصیرت کی زیادتی کے بعدان میں ان کو جن پرابتداء میں ان کو پوراوثو تی اوراعتاد تھا۔ علم وین اور نیم وبصیرت کی زیادتی کے بعدان میں ان کو تر کی کرتی پڑی۔ امام ابو حضیفہ کے سینکٹر ول مسائل اور استباطات ایسے ملیں گے جن کو انہوں نے ترک کردیایا ان میں ترمیم کردی ، ای طرح امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کا حال بھی ہے خصوصیت سے امام شافعی نے تو امام محمد کے تلمذ کے بعد تقریبا اپنے تمام مسائل پر نظر جانی کر کے آئیس بدل ڈالا

چنانچہ شافعی فقیہ کے لئے ان کے قدیم وجدید اقوال میں فرق کرنے میں بری دفت پیش آتی ہے۔

امام ابو بوسف بھی جمہد ہے اس لئے انہوں نے بھی اپنے بہت سے استفاطات میں جزوی ترثیم کی ہے اور بہت سے مسائل سے بالکل رجوع کرلیا ہے آئمہ کے مرجوع مسائل کو ذہن میں نہ کرنے کی وجہ سے بسااوقات ان کے اور ان کے مسلک کے بارے میں بہت شدید غلط بھی بیدا ہوجا تی ہے۔ غالبًا ای ضرورت کو پیش نظر رکھ کرمفتی مہدی حسن صاحب (دیو بند) نے امام ابوصیفہ "ام محمد اور امام ابو بوسف کے جتنے مرجوع مسائل ہیں ان کوایک کیا بی شکل میں جمع کردیا ہے بدر سالہ عربی میں ہے اور امام ابو بی میں ہے کہ دیا ہے بدر سالہ عربی میں ہے اور امام ابولی کیا ہی شواں اس سے فائد واٹھا سکتے ہیں۔

امام صاحب ٌ کی وصیت :

امام ابوصنیفہ "کی وہ مشہور وصیت جس میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد تنصیل ہے بیان کر دیے ہیں اس ہے اہل علم تو عام طور پر واقف ہیں ۔ مگراس کے علاوہ ایک اور وصیت بھی ہے جوانہوں نے خاص طور پر امام ابو یوسف کولکھ کر دی تھی جس میں اخلاق ،معاملات ،معامت شرت ،سیاست کے متعلق بہت ہے تیم ہوایتیں اور زریں اقوال ہیں جن سے ہرخاص وعام فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لئے ہم اس کا خلاصہ ذیلی عنوانات کے تحت یہاں نقل کرتے ہیں۔

## حكومت واہلِ حكومت ہے تعلقات :

سلاطین کے باس بہت کم آ مدورفت رکھن ،ان سے ہروقت اس طرح پر خطر رہنا کے جس طرح آ دی آ گے سے پر خطر رہتا ہے جب تک کوئی خاص ضرورت نہ جود رہا برشاہی میں نہ جانا اس لئے کہ اس سے اپنا اعزاز واکرام قائم رہتا ہے اور اس لئے بھی کہ سلطان اپنے مقابلہ میں کی کہ سلطان اپنے مقابلہ میں کی کہ فقت نہیں جھتا اور جب وہ اپنے حاشیہ شینوں میں ہوتا ہے تو اس وقت اس سے زیادہ گفتگو نہ کرنی جا ہے اس لئے کہ اس موقع پر اس کی خواہش بیہ ہوگی کہ ان کے سامنے اپنے کہ سے زیادہ عالم اور صاحب فضل ظاہر کرے تو خواہ تھ ہیں نیجا دکھانے کی کوشش کرے گا اور اس سے اوگوں میں تہاری ذات ہوگی۔

ا اس سے انداز ہ کیاجا سکتا ہے کہ اس وقت اسلامی نقطہ نظر ہے حکومت ادرار کانِ حکومت کی اخلاقی حالت کیاتھی۔ امام صاحب نے ہرجگہ سلطان کا نفظ استعمال کیا ہے جانا تکہ اس دقت صاحب امرامیر المؤمنین ورخلیفۃ اسسین کے لقب سے باد کئے جاتے تھے۔ نناغاء کے لئے سلطان کا لفظ بہت بعد میں مستعمل ہوا ہے اس لفظ سے غالبًا انہوں نے تخلب انفراد بالمجد اور ڈکٹیٹری کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اگرسلطان تم کوعہد کھنا پر مقرد کرنا چاہتے پہلے دریا دنت کرلو کہ وہ تہار نے تھی مسائل اور طریقہ ادبتہا دسے دانف ہے یا نہیں ،ایسا نہ ہو کہ حکومت کے دباؤسے تم کواپنے فیصلہ کے خلاف عمل کرنے پر مجور ہونا پڑے اور پھر یہ بھی سوج لینا کہا گرتم نہیں تبول کرتے ہوتواس جگہ برکوئی ایسا آ دمی تو مقرر نہیں کیا جائے گا جواس کا الل نہیں ہے اور اس سے عام لوگوں کو نکلیف چینجے کا اندیشہ ہے پھریہ ہی معلوم کرلوکہ تمہارا یہ تقریبالم فضل کی وجہ سے کیا جارہا ہے ۔۔

سلطان کے وزراءاوراس کے حاشیہ نشینوں سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا صرف سلطان سے تعلقات قائم کرناءاس میں بھی خود پیش قدمی نہ کرنا اس لئے کہ جب خود بیش قدمی کرد گے تو وہ اپنے اغراض تمہارے سامنے رکھیں گے۔اگرتم انہیں پورا کرد گے تو بھر دہ تمہارے تو بین کریر گے۔ اوراگر پورانہ کرد گے تو وہ تمہاری عیب چینی کریں گے۔

اظهارِ قن اورامر بالمعروف:

اظہارِی میں کی پر واہ نہ کرنا خواہ وہ سلطان ہی کیوں نہ ہواگرکو کی خص دین میں کسی بوعت کا موجد ہور ہا ہوتو علانہ اس کی غلطی کو ظاہر کر دینا ،اگر چہ وہ خص صاحب و جاہت وصاحب حکومت ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اظہارِی میں خداتعالیٰ تہارا معین اور مددگار ہوگا۔ اور این دین کا محافظ و حامی ہا گرتم ایسا کرد کے تو کو گوں کو بن میں رخشا ندازی کی جرات نہ ہوگی۔ اور وہ تہارے اظہارِی سے بھی خالف رہیں گے ۔ خود بادشاہ سے اگر کوئی نا مناسب اور دین کے خلاف حرکت صادر ہوتو صاف کہد دینا کہ عہد ہ قضا کے لحاظ سے میں آپ کا مطبع ہوں کین کی خلاف حرکت صادر ہوتو مصاف کہد دینا کہ عہد ہ قضا کے لحاظ سے میں آپ کا مطبع ہوں کین کی خلاف پر آپ کو مطلع کر دینا میرا مرض ہے۔ خصوصیت ہے جس کا تعلق علم دین ہو۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تو تنہائی میں اس طرح سمجھا نے کی کوشش کرنا کہ آپ کا یو فل کتاب اللہ اور سعتِ رسول اللہ بھی کے خلاف ہے۔ اگر وہ سمجھ جائے تو خبر ورنہ خدا سے دعا کرنا کہ وہ تم کوئی کی کوشش کرنا کہ آپ کا ہے تعلی کوئی کا ب اللہ اور سمجھ خوظ رکھا ہی میں اتنا زیادہ اصرار شرکتا کہ وہ تم کوئی سے دین کو فقصان ہوگا۔ اس حدتک اظہار تن کر وجس سے وہ تم ہونا ہے۔

ا اس معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب شروع میں عہد ہ تفنا قبول ندکرنے پر جمی قدر مصر تضاب ان کا اتنا اصرار باتی منبی تھا جیسا کہ ادبر ذکر آچکا ہے کہ امام صاحب نے حکومت سے استعنار کھا کر اب عہد ہ قضا کی ایمیت کو کانی بڑھا ویا تھا اس کے در اور کہ ساتھ اس کے قبول کرنے میں کوئی مضا نقد نیس سمجھتے تھے۔ الن شروط کی تفصیل آ کے آئی ہو۔ کا ایسی وجہ سے چند شروط کی تفصیل آ کے آئی ہو۔ کا بعن بیتو نہیں ہے کہ دو دہ کہیں اپنے افراض کے استعال کے لئے انتخاب کر دہے ہیں۔

م بری تحکیمانہ بات ہے اس کئے کہ جب اس جذبہ کا ظہار ہوجائے گا تو دہ خود بی بے راہ ردی ہے ہر ہیز کرے گا۔

\*\*MANNY besturdubooks net\*\*

علم اوراہلِ علم ہے تعلق:

تحصیل علم کوسب پرمقدم رکھنا جباس سے فراغت ہو چکتو اس کے بعد جائز ذرائع سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ ایک وقت میں علم ودولت دونوں حاصل نہیں ہو سکتے۔

کی شہر میں جاؤتو وہاں کے علاء وفضلا ہے اس طرح الوکدان کور قابت کا خیال نہ ہوکی علی گفتگو کا موقع آئے تو جو بات کہوخوب موج ہجھ کر کہواور وہی بات کہوجس کا کافی شوت تمہار ہے باس موجود ہو۔ اگر بھی علی مباحثہ کا موقع آ جائے تو نہایت جرات اور استقلال کے ساتھ اسس میں حصد لو، دل میں ذرہ برابر بھی خوف و ہراس رہے گا تو خیالات منشتر ہو جائیں گے اور زبان میں لفزش آ جائے گی جولوگ علی مجالس کے آ داب سے واقف نہ ہوں بلکہ مکا برہ یعنی بحث و جدال کرنا جائے ہوں ان سے ہرگز گفتگونہ کرو۔ اپنے اسا تذہ کو برا بھلا نہ کہوور نہ تمہارے تلا نہ ہو ہو کہ کو برا بھلا کہیں گے اپنے ساتدہ اور جن لوگوں سے تم نے استفادہ کیا ہے ان کے لئے دعائے معفرت کرتے رہا کہیں گے اپنے ساتدہ اور جن لوگوں سے تم نے استفادہ کیا ہے ان کے لئے دعائے معفرت کرتے رہا کہیں گرد۔ اپنے شاگر دوں کے ساتھ ایسے غلوص و تحب ہیں آ و کہ دوسراد کھے تو سمجھے کہ یہ ہماری اولاد بیں۔ شاگر دون میں سے آگر کسی کو در کسی اجازت و دو تو تو تو تھی اس کی مجلس درس میں شریک ہوگراس کی میں۔ شاگر دون میں سے آگر کسی کو در کسی اجازت و دوتھی اس کی مجلس درس میں شریک ہوگراس کی میں۔ شاگر دون میں سے آگر کسی کو در کسی کا جازت و دوتھی اس کی مجلس درس میں شریک ہوگراس کی میں اندازہ کر و۔

اگراس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دوور نہ تمہارے جیپ رہنے سے لوگوں کو گمان ہوگا کداس نے جو بچھ کہا ہے جب تم ہے کوئی مسئلہ بو چھا جائے تو بھڈر ضرورت اس کا جواب دو ابنی طرف اس میں بچھاضافہ نہ کرو علمی مجالس میں خصوصیت سے غصہ نہ کرو۔

#### مهمات امورِد ین:

مہمات دین اور عقائد کے اختلافی مسائل ہیں عوام ہے کوئی گفتگونہ کرو، ہر بات میں تقوی اور امانت کو پیش نظر رکھو ، فلا ہر و باطن ایک رکھو خدا کے ساتھ وہی معاملہ رکھو جولوگوں کے ساتھ وہی معاملہ رکھو جولوگوں کے ساتھ طاہر کرتے ہود نیا کا نظام اس وقت تک درست نہیں ہوسکتا جب تک اسکا فلاہر و باطن ایک نہ کر دیا جائے کے۔

ا پنفس کامیاسیہ کرتے رہو ہلم کی تگہداشت رکھود نیا کو بالکل تقیر مجھو، دنیا کے کسی کام مطمئن ہو کرنہ لگ جاؤ ،اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام باتوں کی باز پرس ہوگی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ اتنی بی عبادت پراکتفانه کرو ، جتنی عام لوگ کرتے ہیں جس ونت اذان کی آواز آئے فورا نماز کی تیاری اور مسجد ہیں چینچنے کی کوشش کرو ، ہرنماز کے بعد پچھود برقر آن کی تلاوت اور ذکرِ اللی ہیں مشغول رہو۔ اس بات پراللہ کاشکرادا کرو ، کداس نے دین پر جھے رہنے کی توفیق دی اور طرح طرح کی منعتیں عطاکیں ، تلاوت قرآن پر مدامت رکھو جب تک لوگ تم کوخو دا مام نہ بنا کیں آگے نہ بردھو ، ہرمہینہ میں دوچاردن روز ہے لئے مقرر کرلو، زیارت قبر کی عادت ڈالو بموت کو بمیشہ یا درکھو۔

معاشرت وآداب معاشرت :

جولوگ بن خواہشات کے بندے ہو چکے ہیں ان سے ربط ضبط ندر کھو گر تبلیخ اور وہوت دین کی غرض سے ان سے ملتا یا تعلق قائم کرنا مناسب ہے کی پرلعن طعن ند کروا گرکسی انسان ہیں اپنی طرف سے برائی ویکھونو اس کے لئے بھلائی جا ہواور بھلائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کروگر یہ برائی اگر دین کے بارے میں ہے لوگوں سے اس کا تذکرہ کروٹا کہ لوگ اس کا اتباع ندکریں اور اس برائی سے محفوظ رہ تکیس۔

تجارت اور کاروباری معاملات کے بارے میں زیادہ گفتگونہ کروورنہ لوگوں کو خیال ہوگا کہتم مال کے حریص ہویہ بھی گمان ہوگا کہتم رشوت لیتے ہو عام آ دمیوں اور خصوصیت سے دولت مندوں سے کم میل جول رکھنا ورندان کو گمان ہوگا کہتم ان سے پھھتو قع رکھتے ہو۔

اگرتم دس برس بھی کسی ذریعہ معاش کے بغیرر ہوتوعلم وین ہے گریز نہ کریاا گر گریز کر دیجے تو اس آیت کے مصداق ہو گئے۔

وَمَنُ اَعُرَضَ عَنْ ذِكُوى فَانَّ لَهُ مَعِيْشَةٌ ضَنِّكًا :

''جس نے حاری یا دے مند موڑ ااس کے لئے معاثی تکی ہے''۔

اس وقت شادی کرناجب بیدیقین ہوجائے کہ اہل دعیال کی تمام ذرداریاں اُٹھاسکو سے۔ حتی الا مکان الیک عورت سے نکاح نہ کرنا جودوسر سے شوہر سے اولا در کھتی ہو۔

عام لوگوں کو ذلیل شمجھو بلکه ان کی تو قیر کروجب تک پیلوگ خود تعلقات قائم نہ کریں ،خود اس کی کوشش نہ کرو<sup>ا</sup>۔

زیادہ نہ ہنسا کرداس سے قلب مردہ ہوجا تا ہے جو کام کرداطمینان اور وقار کے ساتھ کرو، جلدی ندکرو۔

کوئی شخص پیچھے سے بیار نے جواب نددوال لئے کہ پیچھے سے بیارنا جانوروں کے لئے مخصوص ہے۔داستہ چلوتو دائیں بائیس نددیکھوبلکہ پچی نظرین کرکے چلوبازار میں زیادہ نہ جایا کرو۔ تفتگویس نیختی درشتی ہواور نہ آواز بلند ہو بلکہ متانت ووقار پیش نظر ہے ،لہو ولعب سے پر ہیز کرو ،لوگوں کے رازافشانہ کر دجوتم سے مشورہ کر ہے تو اپنی معلومات کے بقدر بتانے ہیں کوتا ہی نہ کرواس سے اللہ کا تقریب حاصل ہوگا ،اپنے ہمسایہ کی کوئی برائی دیکھوتو پر دہ پوشی کرواس لئے کہ بیامانت ہے۔

۔ ' بخل سے پر ہیز کرو ،حریص نہ ہواور نہ بھی جھوٹ بولو ، بازاری لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرو ۔ ہرمعالمہ میں اپنی عزت اور و قار کا خیال رکھو ، ہمیشہ قلب میں استغنا ،رکھو ، و نیا کی طمع ورغبت بالکل نہ کروا پی طرف سے ہمیشاستغنا کا ظہار کروخواہ تم مفلس ہی کیوں نہ ہو۔

ہرمحاملہ میں ہمت وجرات سے کام لواس کئے کہ جس کی ہمت کمزورہ وجاتی ہے اس کارتبہ
ہمی گرجاتا ہے، عام مورتوں سے بات جیت نہ کرواور ندان کے ساتھ اُٹھو بیٹھو۔اس سے قلب مردہ ہو
جاتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی بہت زیادہ بات چیت میں مشخول ندرہ وبقد رضر درت خلاطا کرو۔اوراس
اثنا میں ذکر اللی سے عافل نہ ہو، اپنی بیوی کے سامنے دوسری مورتوں کا ذکر نہ کرواس لئے کہ پھر وہ بھی
غیر مردوں کا تذکرہ شروع کردیں گی۔اس لئے آپس میں اختلاف ہوگا۔

نوخیز لڑکوں سے بات جیت نہ کرواس لئے کہ اس سے فتنہ میں پڑجانے کا اندیشہ ہے، جھوٹے بچوں سے بیار کرنے اوراس کے سرپر دستِ شفقت بھیرنے میں کوئی مضا کقتہ بیس ہے۔ بازار میں زیادہ نہ جایا کروراستہ میں نہ بیٹھا کرو۔اگر راستے میں جیٹھنے کی ضرورت آجائے تو پھر مجد میں ملے جایا کرو۔

میں نے مختصر طور سے بوری وضیت کا ترجمہ کر دیا ہے اس میں میں نے اتنی تبدیلی ضرور کی ہے۔ بعض جملوں کو مقدم اور بعض کومؤ خر کر دیا ہے اور ان پرسر خیاں قائم کر دی ہیں تا کہ ایک مضمون ہے کہ بعض باتنیں کیجا ہوجا کیں۔ مے تعلق تمام باتنیں کیجا ہوجا کیں۔

ال وصیت کوسا منے رکھ کرا گرام ابو پوسف کے صحیفہ زندگی کا مطائعہ کیا جائے قو معلوم ہوگا کرانہوں نے اُستادی اس نصیحت کواپی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیا تھا گویہ وصیت امام صاحب نے خاص طور پرامام ابو پوسف کے لئے کی تھی گمراس میں ہر شخص کی زندگی کے لئے بہترین مشورے اور نہایت فیمتی ہوایتیں موجود ہیں جوانسان بنتا جا ہتا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پڑلی کی توفیق دے۔ آمین!



#### بسم المذالر حمئن الوحيم

# حضرت امام محمد شيباني تش

نام ونسب:

محمرنام بيدابوعبدالله كنيت مخضر شجرة نسب بيه عمرين الحن الفرقد الشيباني الم

ولادت :

ان کے والد ومثق کے ایک گاؤں حرستا<sup>ع</sup> کے رہنے والے تھے ، ترک وطن کر کے یابہ سلسلۂ ملازمت عراق آئے اور وہیں کے ایک گاؤں واسط میں حکومت اختیار کرلی ، امام محمر " نیمیں ساتھ میں پیدا ہوئے "۔

تعليم وتربيت :

واسط میں ابھی عمر کے چندہی سال گزرنے پائے تھے کدان کے والدوہاں ہے شامی اشکر کے ساتھ کو فد سے آئے ، اور بھر وہ یہ ستنقل بودو باش اختیار کرلی ، کو فداس وقت علم وفن کا مرکز اور علماء ومشائح کا گہوارہ تھا بھی اعتبار ہے اسے تمام ممالک اسلامیہ سی " ام البسلا د " کی حیثیت حاصل تھی ، اس مادر علمی کی آغوش میں امام محر" کی تعلیم وتر بیت کا آغاز ہوا، اور اس ماحول میں انہوں نے ماصل تھی ، اس مادر علمی کی آغوش میں امام محر" کی تعلیم وتر بیت کا آغاز ہوا، اور اس ماحول میں انہوں نے منشو ونما پائی سب سے بہلے قرآن کی تعلیم ہوئی ، اس کے بعدادب ولغت کی ابتدا کی گئی تا وب ولغت کی ابتدا کی گئی تا وب ولغت کی ابتدا کی گئی تا ہوں ولغت کی ابتدا کی گئی تا ہوں۔ ولغت کی ابتدا کی گئی تا ہوں۔

سے بعض روایتوں میں ان کاسنہ ولا دیت ہوتا ہے اور بعض میں اسلامے درج ہے لیکن میج سیسلامے ہے تاریخ بندا وجلد ۲ می ۱۷۷۶ زمل جو اہر مضیہ ۔ سے بلوغ الا مانی میں ۵

ل ان کی پہنیت وال فی ہے بعنی ان کے دائد حسن بنوشیبانی کے غلام تھے ، ای نہیت ہے دہ شیبانی مشہور ہیں۔

ع این سعد نے تکھا ہے کہ یہ جربرہ کے دہ ہے والے تھے۔ ان کے دائد فوجی طا زمت کے سلسلہ سے شام آئے اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے ، نظیب بغدادی کا خیال ہے کہ وہ دھی تھے اور وہاں ہے واسط چلے آئے تھے۔ قاضی ابوحازم کا بیان ہے کہ وہ قریم کے دہ وہ سکتا ہے کہ ان کے والد نے شامی افتکر کی طا زمت کے سلسلہ میں ان تمام مقا مات پر قیام کیا ہو اس لئے کہ حسالہ میں ان تمام مقا مات پر قیام کیا ہو اس لئے کہ حسالہ ورسلہ دونوں شام کے ملحقہ علاقے ہیں ، اور جزیر و بنوشیبان کی چرا گاہ تھی ، اور وہاں پر ابر ان کی آ مہ ورفت رہا کرتی تھی ، اس بنا پر نمام تھی کہ جو مان کی نبعت اس طرف ہو جانا کوئی تعب شیز نبیس ہے گئی یہ پیلط خرور ہے ہم نے اس سلسلہ میں سمعانی اور الم مؤودی کے بیانات کوڑ تج دی ہے۔
سمعانی اور الم مؤودی کے بیانات کوڑ تج دی ہے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد کوفہ کے بڑے بڑے شیوخ کے درس میں شریک ہونے گئے ، فطری استعداد وصلا حیت ادر کوفہ کے علمی ماحول نے کم سی جی میں آئیس ایک جو ہر قابل بنا دیا۔

ا مام ابوحنیفه "کی خدمت میں آمد:

ابھی تیرہ چودہ سال کا سن تھا ، کہ ایک مسئلہ دریافت کرنے کی غرض ہے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ، وہ مسئلہ بیتھا کہ اگر نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سوجائے اور ای رات میں وہ بالغ ہوتو عشاء کی نماز دہرائے گایانہیں۔امام صاحب نے اثبات میں جواب دیا۔ بیسوال چونکہ انہوں نے ایپ متعلق کیا تھا اس لئے وہاں ہے فور السطے وضو کیا اور مسجد کے ایک گوشہ میں جا کرعشاء کی نماز دہرائی۔امام صاحب نے بید کھے کرحاضرین سے فرمایا کہ انشاء اللہ بیلڑ کارشید ہوگا کے۔

امام صاحب سے شرف تلمذ:

میں افرید ایک معمولی واقعہ تھالیکن یہی واقعہ تفصیل فقہ اور امام صاحب سے ان کی عقیدت و تلم ند کا سبب بن گیا ، چنا نچہ پچھ دنوں کے بعد وہ پھرا مام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حلقہ تلم ند میں داخل ہونے کی خواہش طاہر کی تل

امام صاحب کادستورتھا کہ وہ قر آن کو متحضر کئے بغیر کی کواپے صلقہ درس میں بہت کم لیتے سے جسب دستوراس سے بھی فرمایا کے قرآن حفظ کرنو ، پھرمیر سے پاس آؤ ۔ ایک ہفتہ کے بعد وہ اپ والد کے ساتھ دوبارہ امام صاحب کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں نے قرآن حفظ کرلیا تے ہاس کے بعد انہوں نے کوئی مسئلہ دریافت کیا امام صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ تم کس سے تن کردریافت کررہے ہویا تم برام محمد نے کہا کہ یہ سوال خود میر سے ذہن میں آیا ہے امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ تم قور سے اور کوئی مسئلہ تو ہوئے کہا کہ یہ سوال خود میر سے دہ کن میں آتے جاتے رہوئے۔ ان سے فرمایا کہ تم قور سے لوگوں جیسا سوال کرتے ہوئے برابر میر سے صلفہ درس میں آتے جاتے رہوئے۔ اس کے بعد امام محمد نے کہا کہ وسلمائہ تلاندہ میں داخل ہو گئے اور ہمیث سفر و حضر میں اس کے بعد امام محمد برام مصاحب کے سلمائہ تلاندہ میں داخل ہو گئے اور ہمیث سفر و حضر میں ان کے ساتھ ساتھ درس میں نہیں گئے ہو۔

امام ابو پوسف" کی شاگر دی :

امام محر " كوامام صاحب سے صرف چاربرس استفاده كاموقع ملا بيكن سيدت فقد جيسيد قبق اور وسيع فن كے لئے كافى نبيس تھى۔اس لئے انہوں نے امام صاحب كى دفات كے بعد امام ابو يوسف" كى

لے مناقب کردری جزیار میں 100 سے ایسا سے مناقب کروری جزیانی می 100 سے معاقب کروری جزیانی می 100 مے جوابر مضیہ جلولا میں س

طرف رجوع کیا جوامام صاحب کے محبوب ادرسب سے زیادہ ذی علم تلاندہ میں تھے ،اوران کے حلقہ درس میں جا کرفقہ کی تکمیل کی ،اور بجز چند آخری سالوں کے <sup>لی</sup>ان سے بہت کم جدا ہوئے۔

امام ابولیسف "علم اور تمردونوں میں امام محمد" سے بڑے تھے کین اس کے باوجودوہ امام محمد کافی لحاظ کرتے تھے بطحاوی نے اساعیل بن حماد ہے روایت کی ہے کہ امام محمد" کادستورتھا کہ وہ بالکل سویر ہے دوسر ہے شیوخ حدیث کی مجانس درس میں چلے جایا کرتے تھے ، اور ہم لوگ علی الصباح امام ابو یوسف کے درس میں امام ابو یوسف کے درس میں امام ابو یوسف کے درس میں واپس آتے تو اس و تت تک بہت ہے مسائل گزر تھتے تھے، لیکن جب وہ آجاتے تو امام ابو یوسف" ان مسائل کو یکھران کے لئے دہراتے ہے۔

امام محر" بھی ان کے مرتبہ شناس تھے، چنا نچہ جب امام ابو یوسف" بغداد کے قاضی تھے۔ امام محر نے کوفہ سے آبیں لکھا کہ میں آپ کی ملاقات کے لئے بغدادا آنا چاہتا ہوں الیکن امام ابو یوسف نے لکھا کہ اتال کوفہ کو آپ سے فائدہ بہتی رہا ہے، یہاں آنے میں ان کا نقصان ہوگا ، ان کوفائدہ بہتی ہے گئے ہے ۔ امام محر" فرماتے تھے کہ "علم کی تو قیر کرئی ہمیں امام ابو یوسف نے اس طرح سکھائی کہ جب میں پہلی بارا مام صاحب کی خدمت میں گیا تو مجلس میں پہنچ کر میں نے بوچھا کہ امام ابو صنیفہ ہمیں جب میں پہلی بارا مام ابو یوسف" نے اشارہ سے مجمد سے کہا کہ بمیٹھ جاؤ جب بمیٹھ گیا تو انہوں نے اشارہ سے بتایا کہ فلال صاحب بیں جب سوال کا پہلر یقہ بہند بیرہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے تو کا '۔ سیتھ میں انہوں نے تو ہو ہو ا

تخصیل حدیث : تبرینه س

قرآن دفقہ کے علاوہ حدیث کا ذوق بھی امام محمد کوشیخین ہی کی صحبت میں پیدا ہو چکا تھا کین اس حلقۂ درس کی اصلی خصوصیت فقہ وقرآن تھی ،اس لئے ان کوسی ایسے استاد کی ضرورت تھی جوخالص حدیث کا ذوق رکھتا ہو،اس کے لئے انہوں نے در بارنبوی کارخ کیا،اورامام الک "کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام مالک "سے سماع حدیث:

کوفہ دبھرہ بیں بڑے بڑے شیوخ حدیث موجود تھے کہ مکہ بیں سفیان بن عینیہ اورخراسان میں عبداللہ بن مبارک مرجع اخلائق تھے۔خود مدینہ منور ہ بیں ابرا ہیم این محمداور عبیداللہ بن محمدوغیرہ کے حلقۂ درک قائم تھے۔

نیکن امام مالک کے دری حدیث کی چندا کسی خصوصیتیں تھیں جن کی وجہ سے حدیث میں وہ ساری دنیائے اسلام کے مرکز توجہ بن گئے تھے،اور یہی چیز امام محمہ" کوکشال کشال کوفہ ہے کی سومیل دور مدیند کے گئی، بدان کی خوش متی تھی کہ انہیں جس طرح فقد کی تعلیم کے لئے امام صاحب جیسا استاد ملا۔ ای طرح مدیث کی تحصیل کے لئے اس دقت کے سب سے بڑے بیٹنے کی صحبت نصیب ہوئی۔ مديند مين قيام کي مدت:

امام محمد" تين برس تك ديار نبوى ﷺ من رب، اور بالاكتزام امام ما لك سے سائ حديث كرتے رہے، انہوں نے كم وبيش ٠٠ محديثين ان سے ميں ،خود فرماتے بين :

اقمت على باب مالك ثلاث سنين او اكثر و سمعت منه سبعما تة **حدیث <sup>ع</sup> (کروی ۱. ص ۱۹۰**)

'' میں امام مالک کے درواز ہ پر تین برس یا اس نے زیاد ہ قیام پذیر رہا،اوراس مدت میں سات موحدیثیںان ہے میں''۔

امام مالک کے علاوہ مدینہ منورہ کے دوسرے شیوخ حدیث ہے بھی انہوں نے استفادہ کیا، اس کی تفصیل آئے آئے گی۔

لے یہ بات قابل غور ہے کہ ام محمسلسل تین برس تک امام مالک کی خدمت میں رے الیکن ان سے مرف ۵۰۰ عدیثیں ساع کیں آ فراس فلت تاع کی کیاوجہ ہے۔

قلت ساع کی وجد ، بعض رواتیوں سے بید چانا ہے کہ اس قلت اع کی دجہ بھی امام مالک امام محمہ کے کثر ت موال ادر ہائل میں زیاد وکر بدکرنے کی ویہ ہے جوملائے عراق کا خاصہ تھا ۔ کیچھ کبیدہ خاطر ہو گئے تھے بین کی وجہ ہے دوان کو موطا کا سائنیں کرائے تھے، سجد کے ایک گوشہ ہی ہٹے رہے تھے، نوگ سجد میں مام مالک سے مسائل دریافت کر نے آپا کرتے تھے، دوجدیٹ وآٹار کی روثنی میں جو کچھ جواب دیتے تھے، امام تحراے مفظ کرتے جاتے تھے۔ ای ظرح تمن برس میں انہوں نے سات سوحدیثیں میں ،اس ردایت کے قال کرنے کے بعداین **ای**مز ارکروری لکھتے ہیں ، وانسمنا كبان بسفعل ذالك لماكان ببنه بين الاحام المامجراييااس لختكرت يخكران كاورامام بالك کے درمیان کچےرنجی تھی ( جلد ۳ مس ۱۲۹) کروری نے بید دایت حافظ ابوالعلاء کے داسطہ ست نقل کی ہے،روایت کا پورا سلسلة سندمعلوم نبين ہوسكا كەراد يول كى جرح ياتعديل كى جائئے، بہرحال سند كے انتہارے ردايت كا جو يايہ ہوليكن ایے متن اور مغہوم کے انتہار ہے بیچے معلوم ہوتی ہے ،اس لئے کہ امام محمد جیسا شخص جو برسوں امام صاحب اور امام ابو بوسف کی مجلس فقہ وحدیث کا خوشہ جین رہ بیکا ہے،اور جو ذکاوت اور توت حافظہ کی بھی غیر معمولی روایت ہے بہرہ ور ہو، اتنی کمبی مدت میں اس کا صرف سات سوحدیثوں کا ساخ کرنا تعجب خیز معلوم ہوتا ہے جب کہ ان ہے کم ورجہ کے لوگ اس ہے کم بدت میں کئی گناہ زیادہ حدیثیں عاع اور حفظ کر لیا کرتے تھے ، اور پھر آمام محمد کھر بار چھوز کرامام مالک کی خدمت میں ای غرض ہے گئے تھے ،اگر پیرویت سیح ہو سب ہا مام تھر کے عزم واستقلال اور محصیل حدیث کے غیرسمولی شوق کا بید چانا ہے، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ام محد نے موطا میں امام مالک کی سند ہے جومرفوع یا غیر مرفوع روایش نقل کی جیں ان کی تعدادہ۔۔۔۔ urdubooks.net

## شيوخ حديث كى تعداد:

امام صاحب کی محبت اور امام ابو یوسف اور امام الک سے استفادہ کے بعد کی دوہرے استاد کی ضرورت بیس بھی ، لیکن پھر بھی ہرشنخ اور ہراستاد کے درس کی بچھنہ پھھی بھی ہوتی ہے جس میں دہ اپنے ہم عصروں ہے مستاز ہوتا ہے ، نیز اس وقت کا بیعام دستور بھی تھا کہ طلبہ جس قدر ذیادہ سے ذیادہ استفادہ اور شیوخ کی خدمت میں بہنچ کے ستے ہی کہ کران سے استفادہ اور روایت کرتے تھے ، اس سے بیفائدہ ہوتا تھا کہ جو علمی جواہر پارے بینکڑوں گوشوں میں مستشر ہوتے تھے ، اس طرح ایک عگر سے بیفائدہ ہوتا تھا کہ جو علمی جواہر پارے بینکڑوں گوشوں میں مستشر ہوتے تھے ، اس طرح ایک عگر سے میا کرتے تھے ، وہنا نچرا مام محمد " بھی اس غرض سے اس وقت کے تمام قابل الذکر شیوخ کی خدمت میں عاضر ہوئے اور ان سے استفادہ کیا۔

ا م محمر "نے اپنی کتابوں میں جن لوگوں ہے روایتیں کی ہیں ،ان کی تعدادہ ، السے متجاوز ہے، کیکن ان سب کا شاران کے اسما تنذہ میں ہیں ہے بلکہ اس میں کافی تعدادان کے قرآن واصاغر کی ہے، کیکن ان سے منہوں نے روایتیں تو کی ہیں کیکن ان کے سامنے ذانو سے لمذہ نہیں کیا ہے۔ ہمی ہے جن سے انہوں نے روایتیں تو کی ہیں کیکن ان کے سامنے ذانو سے لمذہ نہیں کیا ہے۔

علامہ زاہد الکوش کی نے امام محمد کے شیوخ عدیث کی تعداد ستر بتائی ہے، لیکن انہوں نے ماخذ کا حوالہ میں ویا ہے، مگر ان کی وسعت نظر پراعتاد کرتے ہوئے ہم ان کی دی ہوئی فہرست کو یہاں نقل کرتے ہیں ،ان کی دوالے دے دیے نقل کرتے ہیں ،ان کے حوالے دے دیے گئے ہیں ،مان کے حوالے دے دیے گئے ہیں ،مقامات کے لحاظ ہے شیوخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ل مرف کتاب الحج میں جن لوگوں ہے روایتیں کی ہیں منان کی تعدا ۱۰۸ ہے ، اور کتاب الا ٹار میں جن شیوخ ہے روایتیں کی ہیں ان کی تعداد ۱۵ ہے، لیکن بعض نام دونوں میں مشترک ہیں۔

ع انہوں نے عربی بین امام محد کی سوار مح حیات ''بلوغ اللہ مائی'' ہوئ تحقیق ویڈقیق ہے کہمی ہے ، یہ کتاب مصر ہے جہب کتاب مصر ہے جہب کر بازار بین آگئی ہے ، پیملے میرااراد و تھا کہ اس کتاب کا ترجمہ کر دوں ، تحراس میں بعض باتیں اپنے ذوق اور اعتدال کے خلاف معلوم ہو تیں اس نئے اس اداد و سے باز رہا ، اور اب ما خذ سے ان کے خوالات لکھ دہا ہوں ، جہال اصل ما خذکی طرف رجوع نہیں کیا جا ۔ کا ہے مصنف کی وسعت نظر پر اعت و کرتے ہوئے اس کتاب کا حوالہ دے دیا تھی ہے۔

ع اس سلسلہ میں کتاب الج کا فرنجی آئے گا الیکن یہ کتاب دار المصنیفین کے کتب خانہ میں نہیں ہے، قبلہ سید صاحب کے ساتھ میں کتاب خانہ میں نہیں ہے، قبلہ سید صاحب کے ساتھ میں 1978ء میں سوات جانے کا اتفاق ہوا تھا ، دہاں فتی مبدی حسن صاحب کے کتب خانہ میں یہ کتاب ل گئی تھی جن سے میں نے بہت سرس کا طور پر ان کے شیوخ کی فہرست تیار کرلی تھی ، اس فہرست پر امتاد کرتے ، و نے بہاں کتاب النجی کا حوالہ دیا گیا ہے ، کیون اس میں منطق کا امکان ہے ، اس لئے جو صاحب منطقی و کے میں براہ سرام بھے اس سے آگا ہ کریں۔

كوفه

امام ابوصنیفه، امام ابو بوسف، املعیل بن ابی خالدالاتسمی بسفیان بن سعیدالثوری بمسعر بن کدام، ما لک بن مغول بتیس بن ربح ، عمر بن زر ، بکیر بن عام ، ابو بکر انتها شابی ، عبدالله بن قطاف مجل بن محرز ابقتی ابو کدید بندیجی بن المبلب ، عبدالرحمٰن بن عبدالله عتب ، اسرائیل بن بونس ، بدر بن عثان ، ابوالاحوص ، سلام بن سلیمان ، ابومعا و بیانه سریم محمد بن حازم ، امام زفر ، اسلیمان بن برا بیم ابوالاحوص ، سلام بن عماره ، بونس بن ابوا بحق اسیعی ، عبدالرین العباس ، محمد بن ابان الصالح القرشی ، سعید بن عبیدالطانی ، ابوفرده عروه بن الحارث ، ابوز میرالعلا ، بن زبیر -

#### المديبنه

امام مالک ، ابرجیم بن محمد بن ابی یجی ،عبید الله بن عمر ،عبدالله بن عمر بن حفص ، خارجه بن عبدالله این سلیمان محمد بن صلال بن عن ک بن عثان ، استعمل بن رافع ،عطاف بن خالد ، ایخق بن حازم ، عبدالله این سلیمان محمد بن صلال بن عائد بن عثان ، الغراء ،عیلی بن الجیسی الخیاط ،عبداالرحمٰن بن ابی بشام ابن سعید ، اسامه بن زید البیش ، دادُ د بن قیس الغراء ،عیلی بن ابی عیسی الخیاط ،عبداالرحمٰن بن ابی الزناد مجمد بن عبدالرحمٰن بن ابی ذئب چشم بن عراک \_\_

مکہ

سفیان بن عینیه، زمعه بن صالح ، آمعیل بن عبدالملک ، طلحه بن عمرد ، سیف بن سلیم ، ابرا ہیم بن بریدالاموی ، ذکریا بن ایکن ،عبدالله بن عبدالرحن بن یعلی التعمی ۔

.پھرہ:

ابوالعوام عبدالعزيز بن الربيج البصرى، بشام بن ابي عبدالندالربيع بن الضي ، ابوجره واصل ابن عبدالرحمٰن بسعيد بن ابي عروبه الملعيل بن ابراہيم البصرى، مبارك بن فضاله ـ

واسط : عباد بن العوام ، شعب بن الحجاج ، ابوما لك عبد الملك \_

شام :

. ابوعمروعبدالرحمٰن الاوزاع، مجمر بن راشد أمكو لي ،آملعيل بن عياش المصى بثور بن يزبدالد مشق\_

خراسان : عبدالله بن مبارک میامند : ایوب بن عبداللیمی -

یبال صرف ان ستر شیوخ کا تذکرہ کیا گیا ہے، جوان کے اکابر میں شار کئے جاتے ہیں، ورنہا قران داصاغر کی تعداداس سے بہت زیادہ ہے۔ مغازی کی تعلیم

سیر تعلیم مدیث کا ایک شعب ہے ایکن اس وقت تک بیایک علیجاد وفن ہو چکا تھا اور خاص خاص شیوخ کی تعلیم مدیث کی الک شعب ہے ایکن اس وقت تک بیایک علیجاد وفن ہو چکا تھا اور خاص خاص شیوخ کی سند حاصل کرتے تھے ،امام محمہ سے فن مغازی میں محمد بن عمر الوقدی ہے جوفن کے مشہور شیخ تھے ،استفادہ کیا تھا۔ واقدی امام محمد کے تلاندہ میں جیں اور انہوں نے امام محمد ہے جامع صغیر خاص طور ہے پڑھی تھی فن مغازی اور سیر میں واقدی کواس میں جیں اور انہوں نے امام محمد ہے جامع صغیر خاص طور ہے پڑھی تھی فن مغازی اور سیر میں واقدی کواس وقت خاص خصوصیت حاصل تھی ،اس لئے امام محمد نے ان ہے اس فن میں فائدہ انتہا ہے۔

عربيت ميس كسائي سے تبادله خيالات اور استفاده

یہ تو تہیں معلوم ہوسکا کہ اوب و لغت کی ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی اور تھیل کہاں کی ہمیکن کر دری کی ایک روایت سے پہتہ چلتا ہے کہ دہ مسند درس پر شمکن ہونے کے بعد تک پھر اوب اور لغت میں ائم فن سے تبادلہ خیالات اور استفادہ کرتے رہے ، بشر بن یکی کابیان ہے کہ کسائی تحواور لغت کے مشہور امام اکثر امام محمد سے کہا کہ آپ لوگ یعنی نقہا مشہور امام اکثر امام محمد سے کہا کہ آپ لوگ یعنی نقہا اکثر اینے کلام کے جوت میں یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ " ای طرح اوگ بولے ہیں اور یہی محاورہ ہے ، تو آپ لوگ ویدوی نہیں کرنا چاہئے ، عرب سے محاوروں کو تو اس فن کے خدات ہی جائے ہیں۔

امام تحدید ان کی بات سلیم بیس کی اور کہا کہ ہم اوگ اس چیز کو بہتر طور ہے جانے ہیں،
لیکن جب کسائی کی آ مدور فت ان کے پاس برا برہوتی رہی ،اور امام تحد " ان کے بیلی سے واقف
ہوئے تو ایک روز فرمایہ کہ بے شک تم لوگ ( لغوییں اور تحوییں ) زبان اور محاور وب سے زیادہ واقف ہو۔
اس کے بعد امام تحد " نے ان ہے عربیت میں انتقاع حاصل کیا۔ دوایت کے الفاظ یہ بیں:

فانتفع محمدني العربية

'' بھرامام محمد نے ان سے عربیت میں استفادہ کیا''۔

امام سُرْ مَنی '' نے لکھا ہے کہ کسا آئی '' ،امام محمد ؒ کے خالہ زاد بھا آئی تھے ،سیر کا جو خاص باب کتاب الاعیان ہے جن میں فقہائے حنیفہ نے کمال دقیقہ نجی سے کام لیا ہے۔اس کے لغوی ادر نحوی مسائل میں امام محمد نے کسائی سے خاص طور سے مدد لی ہے ''۔

لِ منا قب کردری جندم میں ۱۵۰ سے شرح السیر الکبیر جلدم میں ۱۲۸

طالب علمي ميں فراغت قلب

اکثر و بیشتر اہل علم اورائر فن کے سوائح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ طالب علمی بری عمرت اور تکی میں گزرا ہے الیکن اور مجمد کے ساتھ خدا تعالیٰ کا میر بر انفنل شامل حال رہا کہ ان کی طالب علمی کا پوراز مانہ نہایت خوشحالی اور فارغ البانی میں گزرااورانہیں بھی کوئی مالی دفت پیش نہیں آئی، جب تک ان کے والد زندہ رہاں کی کفالت کرتے رہے ، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ترکہ میں ایک بڑی رقم چھوڑی جس کو امام محمد "نے اپنی تعلیم پر صرف کیا ،خو دفر ماتے ہیں ، مجھے اپنے والد سے میں ایک بڑی رقم جھوڑی جس کو امام محمد "نے اپنی تعلیم پر صرف کیا ،خو دفر ماتے ہیں ، مجھے اپنے والد سے تمیں بڑار در ہم وارثت میں ملے تھے ، 10 ہزار میں نے شعر وادب لغت اور نوکی کھسل پر اور 10 ہزار فقہ وحد یث کے حصول پر صرف کیا گئے۔

علم كا فطرى ذوق اورمطالعه ميں انہماك :

علم فن کا ذوق امام محمد میں فطری تھا ، و د آغاز شعور ہی ہے مسائل میں ایس باریکیاں پیدا کرتے تھے کہ بروں کی نگامیں بھی وہاں تک کم پہنچیں تھیں ،ان کے اس فطری ذوق اور استعداد کو دیکھ کر ا، م صاحب نے فرمایا تھا کہ ''انشاء اللہ بے اڑکا رشید ہوگا ،ایک روز ان کے ایک سوال پر فرمایا کہتم تو بروں جیسا سوال کرتے ہو،میرے یاس آ مدورفت رکھؤ'۔

محدین سائے جوان کے طاحی تلاندہ میں ہیں بفر ماتے تھے کہ امام محمد '' کومطالعہ میں اس قدر انہماک ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کوسلام کرتا تو انہماک و بے خبری میں (جواب دینے کے بچائے ) اس کے لئے دعا کرنے گئتے ، پھر جب وہ مخص کچھاورالغاظ زیادہ کرکے دو بارہ سلام کرتا تو وہی الفاظ دہراتے تھے ''۔

ان کے نوائے فیرماتے میں کہ (امام محمد کی وفات کے بعد ) میں نے اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ نانا گھر میں رہتے تھے تو کیا کرتے تھے ،انہوں نے اشارہ کرکے بتایا کہ فلاں کو تھری میں رہا کرتے تھے ،اورگرہ و بیش کر بول کا انبار لگار ہتا تھا ، میں نے مطالعہ کے وقت ان کو بھی بولتے ہوئے نہیں سنا بجزائ کے کہ و داہرواور ہاتھ کے اش رہ ہے اپنی ضرورت ہتا دیا کرتے تھے ہوئے۔

علمی شغف کامیرحال تھا کہ کیڑے ملے ہوجاتے تھے الیکن جب تک کوئی دوسرا شخص کیڑانہ بدادادیتا ،وہ کیڑے نہیں اتارتے تھے۔ گھر بیں ایک مرخ بلا ہوا تھا جورات میں اکثر بانگیں دیا کرتا تھا ، انہوں نے اہل خانہ سے
کہا کہا ہے ان کر دو ۔ اس کی بانگ بے ہنگام کی وجہ سے (علمی) کام میں خلل پڑتا ہے ۔
ت بے نے گھر میں کہدر کھا تھا کہ مطالعہ کے وقت مجھ سے دنیا کی کسی ضرورت کا ذکر نہ کیا
جائے کہ میرا قلب اس کی طرف متوجہ ہو، جو پچھ کہنا ہومیرے دکیل ( منتظم خانہ ) سے کہوئے۔

#### ذ كاوت وذبانت :

نہایت ذکی ، ذہین اور طبّاع تقے ، ان کے ثمام اسا تذہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کے قائل تھے ، امام مالک" ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ شرق ہے اس نوجوان (امام محمد ) جیسا کوئی ذکی اور طباع آدی میرے پاس نہیں آیا ت<sup>ین</sup> ، حالانکہ اس وقت ان کے درس میں اہل اشرق بی ہے عبداللہ بن مبارک وکیج بن جراح ، عبدالرحمٰن بن مہدی جیسے ائمہ عدیث موجود تھے۔

امام شافعی '' فرمائے تھے کہ میں نے امام محمد '' جیسا فربداندان ذکی نہیں دیکھا، دوسری روایت میں ہے کہ میں نے ان کے جیساعاقل اور نہیم نہیں دیکھا سے امام ذہبی '' نے لکھا ہے کہ دیسا ن من اذکیاء العالم م دنیا کے ذکی اور نہیم ترانسانوں میں تھے۔

#### قوّت حافظہ:

فہم وذکار کے ساتھ ساتھ توت حافظ کا عطیہ بھی قدرت کی طرف سے آئیں وافر ملاتھا ،اوپر ذکر آچکا ہے کہ امام صاحب نے ان سے قرآن حفظ کرنے کے لئے فرمایا کہ توایک ہفتہ کے اندر انہوں نے پوراقرآن حفظ کرلیا۔

ایک مرتبدامام ابو بوسف کے درس میں شریک تھے،امام نے کمی گذشتہ مسئلہ کے متعلق ان سے دریافت کیا، انہوں نے جواب دیا تو امام نے فر مایا کہ بیہ جواب محجے نہیں ہے،امام محمد نے اپنے جواب پراصرار کیا، تھوڑی میں رود قدح کے بعد کتاب کی طرف رجوع کی گیا،امام محمد کا جواب سے فکلا، پھرامام ابو بوسف "نے فر مایا کہ:

هكذا يكو ن الحفظ (بلوغ الاماني) ''حافظاليا، يوتائج''۔ تع بابعین حصه اول (حِد بشتم ۸) ماسا عسال حصه چهارد بهم ۱۴

مجلس درس :

اس ذکاوت و ذبانت اورعلمی ذوق وانهاک کا نتیجه تھا کہ ہیں ہی برس کی عمر میں مسندوری کی زینت بنا دیئے گئے اور کوفیہ، بھرہ، شام ، ہرات ، نیش پور ، صلب ، بخارا اور اقصائے مغرب غرض دنیائے سلام کے کوشہ گوشہ سے تشدگان علم آکراس سر چشمہ علم سے سیراب ہونے گئے۔ تلا مذہ :

امام محمد کی عمر کا بیشتر حصد درس و تدریس اور افاده و تعلیم کے مشغلہ بیس گزرا بینکو وں اشخاص نے ان کے سما سنے زانو سے تلمذت کیا ہوگا ، ان سب کے ناموں کا استفصانبایت دشوار ہے۔ جن تلافدہ کے ناموں کا پہتہ چل گیا ہے ، ان کی فہرست بھی کافی کمبی ہے ، اس لئے یہاں ان مشاہیر تلافدہ کا ذکر کیا جاتا ہے ، جنہیں کوئی انتیازی حیثیت حاصل تھی۔

ابوحفص الکبیر ابخاری ، یہ ام بخاری کے شیوخ میں ہیں ابوسلیمان موئی بن سلیمان الجوز جانی انہی کی روایت سے ظاہر الروایة کی چھ کا ہیں مشرق و مغرب میں چنجیس ، امام شافعی ، ابوعبیدہ قاسم بن مہالم ہروی این وقت کے جمہتد تھے ، عمر و بن ابی عمر والحرانی ، محد بن ساعہ آئی ، کلی بن معبد بن شداد جامع کیر اور جامع صغیر کے ایک راوی ہی ہیں ، اسد بن فرات امام مالک کے خاص شاگر داور ان کے مسلک کے مدون بھی ہیں اور مدونہ کے مرتب شخص محوں کے استاد بھی محمد بن مقاتل الرازی ابن جریر طبری کے استاد ہیں۔ یخی بین معان الک میں ، امام جرح تعدیل ابوجعفر احمد بن مجمد بن مبر ان المنسو ری موطالمام محمد طبری کے استاد ہیں۔ یخی بین میں ، امام جرح تعدیل ابوجعفر احمد بن مجمد بن مبر ان المنسو ری موطالمام محمد کے دادی ، بین ہیں ، ابو بھر بین ابرا تیم نواور کے راوی ، ابو بھر بین ابرا تیم نواور کے راوی ، ابو بحر بین ابرا تیم نواور کے راوی ، ابو کر بیا می بین مال المجمد میں تبار الکیم نواور کے راوی ، ابو کر بین ابرا تیم نواور کے راوی ، ابو کر بین کی بین صالح ابو جاتم امام بخاری کے شای شیوخ میں ہیں ، ابو مون عیسی بن امام شافعی اور مر لیم کے دروی اور کی آب المجمد میں کتاب المج کے دروی اور کتاب المج کے دروی سے دریس ہی کامی تھی ہیں ، ایک کتاب انہوں نے امام شافعی اور مر لیم کے دروی کتاب المج کی کتاب انہوں نے امام شافعی اور مر لیم کی رویسی ہی کامی کی مصنف ہیں ، ایک کتاب انہوں نے امام شافعی اور مر لیم کے دروی کتاب المج کی کتاب العمل کے مصنف ہیں ۔

درس کا طریقه:

اس وقت درس و تدریس کے مختلف طریقے رائج تھے، بعض شیوخ!ینے حافظہ پر اعتاد کر کے طلبہ کوزبانی اطاکرائے تھے بعض لوگ اپنی کھی ہوئی تحریر تلاندہ میں سے کسی ایک کووے دیے وہ اس کی قرات کرتا جاتا اور عام طلبہ اسے لکھتے یا حفظ کرتے جاتے تھے، امام مالک سے درس کا بہی طریقہ تھا، بعض حضرات کا پیطریقہ تھا کہ آئیس جو پچھا الماکرانا ہوتا تھا وہ پہلے لکھ لیتے تھے، اور پھرخود ہی form

طلبہ کے سامنے اس کی قرات کرتے ،اورطلبہ اسے نوٹ کرتے جاتے تھے۔امام محمر کا بھی عالمیاً عام دستوریمی تھا کہوہ خودقرات کرتے تھے۔

یجی بن صالح <sup>که</sup> وحاظی فرماتے ہیں کہا یک مرتبہ حج میں محمد بن حسن کارفیق سفرتھا، ایک روز میں نے ان سے کہا کہ اپنی کتاب کی تحدیث سیجئے ، انہوں نے کہااس ونت طبیعت موزوں نہیں ہے، میں نے کہا کہ میں قرات کرتا ہوں ،انہوں نے کہا کہ کیاتم اپنی قرات کومیرے لئے آسان سیحقتے ہو، میں نے کہا ضرور اس پرانہوں نے قرمایا کہبیں میری قرات زیرہ آسان ہوگی اس کئے کہ میں قرات كرول گا تومحض زبان اورآ نكھ استعال كرول گاليكن جب تم قرات كرو گئو مجھے آنكھ، كان اور ذہن تمام اعضاءاستعال کرنے پڑیں گے ،اس لئے تمہاری قرات میرے لئے زیادہ مشکل ہوگی <sup>ای</sup>۔

اس ردایت ہے معلوم ، وتا ہے کہ درس میں و وقرات کرنا پسند کرتے تھے ،اسد بن فرات کا بیان بھی ہے کہ وہ قرات خود کرتے تھے <sup>ت</sup>

درس میں طلبہ کے سمامنے جو تقریر کرتے تھے، وونہایت ہی سیجے اور حشو وزوند ہے یاک ہوتی تھی ،امام شافعی " میدد کی*ھ کرفر* ماتے تھے کہ امام محمہ" جب کسی مسئلہ کو لیتے اوراس برتقر *برکرتے تھے*،تو کلام میں ایک حرف کی بھی نقلہ یم وتا خیرنہیں ہو تی تھی ،الیامعلوم ہوتا تھاان برقر آن کا رزول ہور ہاہے <sup>ہی</sup>۔ موطائے امام ما لک کا درس:

اہلِ عراق میں امام تحد " غالبًا پہلے تحض تھے جنہوں نے مدینہ میں تین برس تک رہ کرامام ما لک" اور دوسری شیوخ مدینه سے استفادہ کیا ،اوران کی مرویات کا ایک برا امر مایدایے ساتھ مراق لائے ،متعدد وجوہ کی بنا برامام مالک" کی مرویات کواس ونت ایک خاص خصوصیت حاصل تھی ،اس کئے اہام محکہ ؓ نے ان کی روایتوں کے درس کے لئے ایک خاص دن معین کر دیا تھا تا کہ وہ لوگ جوامام دار البحر ت کی خدمت میں نہیں بہنچ سکتے تھے،وہ ان کی مرویات سے مستفیض ہو سکیں۔

چنانچہ جس روز وہ امام مالک کی روایتوں کی تحدیث کرتے تھے۔اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ جلس میں مبکہ نا کافی ہو جاتی تھی۔ چنا نچہ ایک مرتبہ امام محمہ " نے حاضرین ہے فرمایا کہتم لوگ اینے اصحاب کے بارے میں کتنے برے ہو کہ جب میں امام مالک ہے روایت کرتا ہول تو ٹوٹ پڑتے ہواور جب تمبارےاصحاب حدیث(اہل عراق) ہے روایت کرتا ہوں تو ہادل ناخواستہ شریک ہوتے ہو<sup>ھ</sup>۔

لے امام محمد کے شاگر داوراہام بخاری کے شیخ ہیں۔ ج بلوغ الامانی ص 🗝 سے معالم الایمان جلدا۔ س 🧸 ع تاریخ بغداد جله ایس ایداده امناقب کرد کی Caturdubacks. او استام استان انجازه او جله ۱۳ س ۱۵۰ کا این اسد بن قرات ایام با لک اور امام تمر دونوں کے شاگر دمیں آئے ان کا تذکر والے گا۔

امام مالک کی وفات کے بعد جبان سے براہ راست ہاع کی امید منقطع ہوگئ تو یہ مجمع اور زیادہ برخے نگا، اسد بن فرات نیکے الفاظ میں اس کی کیفیت سُنے ، فرماتے ہیں کہ ایک دن تمام لوگ امام مجمد کے درس میں شریک تھے کہ ایک شخص مجلس میں کو دتا ہوا تیزی سے امام مجمد کے پاس پہنچا، اور اس نے ان سے بچھ آہتہ ہے کہا ہم نے سنا کہ امام نے ان اللہ و انسا المیہ و اجعون پڑھا اور فرمایا کہ کنٹی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی کہ امام مالک امیر المؤمنین نی الحدیث کی وفات ہوگئ ، اس کے بعد کتام مجمع میں ماتم بریا ہوگیا۔ اسد کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے امام محمد سے مان میں دن امام مدین کی مردیات کا درس دیں امام مدین کی مردیات کا درس دیے تھے ، اس قدر بچوم ہوتا تھا کہ راستہ بند ہوجاتا تھا۔

#### راستہ کے وقت درس کا سلسلہ:

ا مام محمدٌ ون کےعلادہ رات کے وقت بھی درس وقد رئیں کا سلسلہ جاری رکھتے تھے ہیکن ہیہ درس عام نہیں ہوتا تھا بلکہ جوطلبہ دو در واز سے خاص ؤ وق لے کران کی خدمت ہیں آتے اور ان کے پاس دفت کم ہوتا تھا ہتو ان کے لئے وہ رات کے وقت مجلس درس منعقد کرتے تھے۔

جنانچاسد بن فرات قیروان سے ان کی خدمت میں پنچ تو کھروز درس میں ترکت کے بعد انہوں نے اس بی خرکت کے بعد انہوں نے ام محمد سے عرض کیا کہ میں ایک کم عمراور مسافر آ دمی ہوں ،آپ کے درس میں اس قدر مجمع ہوتا ہے کہ مجھے بورے طور پراستفادہ کاموقع نہیں ملتا۔

ام محر "ف فرمایا کرم ون کے وقت عام اہل عراق کے ساتھ سائ کیا کرو، اور رات کے وقت عام اہل عراق کے ساتھ سائ کیا کرو، اور رات کے وقت بیرے یہاں چلے آیا کرو، میں تہمیں وقت دوں گا، اسد کا بیان ہے کہ میں روز اندرات کے وقت ان کے یہاں جایا کرتا تھا، جب میں پنچتا تو ہوا کی بیالہ پائی اپنے ساتھ رکھ لیتے اور قرات و درس کا سلسلہ شروع کرویتے ، جب رات زیادہ گزرجاتی تو مجھے غنودگی طاری ہونے گئی، وہ کیا کرتے کہ بیالہ سلسلہ شروع کرتے ، جب رات زیادہ گزرجاتی وزاند کا معمول ہوگیا تھا "۔

عنودی طاری ہوتی تو پھر ایسانی کرتے ، یہی روز اند کا معمول ہوگیا تھا "۔

اسد بن فرات کے علاوہ اہام شافعی اور ابوعبید کے لئے بھی انہوں نے رات کو تخصوص طور پر وقت نکالا تھا <sup>سی</sup>ے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہام تحمد اپنے تلاندہ کے وقت کو کس قدر عرمیز رکھتے تھے ، اور ان کے افادہ کے لئے خود کتنی شقتیں بر داشت کرتے تھے۔

ي بلوغ الا باني ص ١٦٠١٥ ع معالم الايمان جلد الرص ١ سع بلوغ الا باني

Iro

عورتو ل كا درس:

مبھی بھی آپ کے پاس مورتیں بھی استفادہ کے لئے آیا کرتی تھیں ،ان کے لئے بھی آپ نے رات بی کا وقت رکھا تھا۔محمد بن ساعہ کا بیان ہے کہ ایک بار دس رومی لونڈ یاں انشاء اور عربیت میں ماہر بوکر (غالبًا فقد میں )استفادہ کے لئے آپ کے یہاں آئی ہوئی تھیں۔

تلاندہ کے ساتھ حسن سلوک:

تلاندہ کے ساتھ ان کا تلطف اور حسن سلوک مرف درس و تدریس اور وقت کی قربانی ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ رد ہیں ہیں ہے بارے ہیں ان کار وصف اور زیادہ نمایاں ہوجا تا تھا ، ایک باراسد ہن فرات کا خرج چک گیا ، انہوں نے کی سے ذکر نہیں کیا ، ایک ون امام محر "نے دیکھا کہ وہ پنسر سے باتی فی رہے ہیں انہوں نے وجہ دریافت کی اسد نے صرف اتنا کہا ہیں مسافر آ دی ہوں ، امام محر " سے باتی فی رہے ہیں انہوں نے وجہ دریافت کی اسد نے صرف اتنا کہا ہیں مسافر آ دی ہوں ، امام محر " سے باتی فی رہے اور رات کے وقت خادم کے ذریعے ان کے پاس اتنی دینا رہجوا دیے ۔ (سونے کے موجودہ بھاؤ کے انتہار سے دو ہزار سے زیادہ رو سے ہوتے ہیں )

ام شافعی کی بھی کی بارانہوں نے مالی امداد کی ایک بارانہوں نے بچاس دیناران کودیے ادر کہا اس بیل نگ و عارمحص نگ وعارہ وتا تو ادر کہا اس بیل نگ وعارمحص نگ وعارہ وتا تو مجھ پرآپ جواحسانات کرتے ہیں ان کا بار میں کیوں اٹھا تا کے امام محمد دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے موقع پراس مصرع کے مصداق ہوتے تھے۔

كانك تعطيه الذي انت سائله

"جبتم كى كو يجهد ية بوتواس كرساف (افي عاجزى دكمرنفسى كى وجه ي تم ايسه معلوم بوت بوكرتم خوداس ما تك رب بو" .

عرال کے نمانۂ تیام میں ایک بارامام شافعی" قرض کے سلسلہ میں نظر بند کردیئے گئے تھے، امام محر" نے قرض خواہ کا قرضہ ادا کر کے آئییں رہا کرایا <sup>ہی</sup>۔

امام شافعی سے خاص تعلق

امام محمد" کوامام شافعی" ہے بڑاتعلق خاطرتھا۔ وہ جب آ جاتے تو ضروری ہے ضروری کام جھوڑ کران کی طرف متوجہ ہو جاتے ہتھے۔ ایک بارکسی ضرورت ہے دا رالخلافہ جانے کے لئے تیار

ا معالم الا يمان وص ۵ ع جوابرمفي ويم من تب كردري وص ما

ہو چکے تھے کہ امام شافعی " آ گئے ، انہوں نے دارالخلافہ جانے کا قصدترک کردیاادر پورے دن ان کے ساتھ مشغول رہے ، ایک مرتبہ امام شافعی " نے امام محمد" کے پاس ایک منظوم خطاکھا کہ دوائی کتابیں عارید نہجیج دیں اُر

اس دور میں جب کہ طباعت و کتابت کے موجود ہ طریقے رائج نہیں ہوئے تھے ،کسی کوکوئی کتاب ہریتۂ وے دیناموجود ہ زبانہ کی مطبوعہ کتابوں کا ایک کتب خاندد ہے ہے زیادہ مشکل کام تھا، انہی تمام احسانات اور تعلقات کی بناء پرامام شافعی " فرماتے تھے کہ:

ليس على منة فى العلم واسباب الدنيا هالمحمد (كرورى ص ١٥٠) " علم اورد نياوى اسباب كسلسله من مجه برامام محركا بقنا احسان براتاكى دوسركا لبيس بين - "

انبی احسانات کی بناپرائن عبدلبر نے لکھا ہے کہ قیامت تک ہرشافعی پرضروری ہے کہ وہ امام محمد \* کاممنون رہےاوران کی مغفرت کی دعا کرتار ہے۔ (شدارات الذہب جلدہ) طلبہ کے سوالات کا خند ہ بین انی سے جواب دیتے تھے :

اکثر اسما تذہ طلبہ کے سوالات اور مسائل میں کرید کرنے سے گھراتے اور چیں بچیں ہوجاتے ہیں اور بسااوقات غصہ وغضب تک نوبت بھنے جاتی ہے، کین امام محمد کی بیضا شخصوصیت تھی وہ عمیت سے جمیق سوال اور دقیق ہے دقیق مسائل میں رووقد رہ کرنے سے چیں بچیں بیس ہوتے تھے، بلکہ نہایت خندہ بیشانی سے تمام باتوں کا جواب دیتے تھے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے جس سے بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا اس کے چرے کارنگ بدل گیا تع ایکن محمد بن صن اس سے مستفیٰ جس سے بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا میں نے ویکھا کہ اس کے بیشانی برشکن آگی، لیکن امام محمد کا حال اس سے بالکل جدا تھا گیا۔

علمی میاھنے :

امام محمد شروع ہی سے تفحص اور تعتق کے عادی تقے اور فقیمی اور علمی مسائل ان کی نظر ہمیشہ مجہداند پڑتی تھی ،اس لئے بسا اوقات انہیں اپنے اسا تذہ اور جمعصروں کے ساتھ بحث ومباحث کی نوبت آجاتی تھی ،ایک بارکس مستفتی نے قاضی ابو پوسف سے کوئی مسئلہ دریافت کیا ،قاضی صاحب نے اس کا جواب دیا ،مشفتی وہاں سے امام محمد "کے پاس آیا اور وہی مسئلہ دریافت کیا ،امام محمد "کے پاس آیا اور وہی مسئلہ دریافت کیا ،امام محمد "کے پاس آیا اور وہی مسئلہ دریافت کیا ،امام محمد " نے نہایت

مدل طور پراس کامسئندگا کوئی دوسرا جواب دیا جستفتی نے امام محمدے کہا کہ اس سئلہ میں امایو پیسف کودوسری رائے ہے اگر آپ د فول صاحبان ایک جگہ جمع ہو کراس مسئلہ پر گفتگو کر لیتے تو مسئلہ صاف ہوجا تا۔

چنانچدامام محمداورامام ابویوسف کاکسی مسجد میں اجتماع ہوااوراس مسئلہ برگفتنگوشروع ہوئی، مستفتی کابیان ہے کہ تھوزی دیر تک تو میں نے صاحبین کی گفتگو تھی کیکن اس کے بعد گفتنگواس قدروقیق ہوگی کہ میں یالکل نہیں سمجھ سے ا

موطا کے مائ سے پہلے ایک مرتب امام تھ" کو آغاز شاب میں امام مالک کی خدمت میں جانے کا انفاق ہوا ، انہوں نے امام مالک سے دریافت کیا کدایک خص کوشل کی ضرورت ہے اور مجد کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اور اسے مجد کے سواکسی دوسری جگہ پانی میسر نہیں ہے ، کیا دہ مجد جا کر پانی لے انک ہے ، امام مالک نے فرومیا کہ جنبی ( تا پاک آ دی ) مجد میں نہیں جا سکتا ، امام تھ " نے کہا تماز کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے اور پانی اس کے سامنے موجود ہوہ کیا کرے ۔ امام مالک نے بھر دی جواب دیا ، ای طرح امام ، لک مکررسہ کرریبی فرماتے رہے کہ جنبی مجد میں نہیں وائل ہوسکتا ، لیکن جب امام تھ " کا اصرار بہت ہو ھاتو امام مالک نے ان سے فرمایا کہ اس بارے میں آ ب بی بتا ہے ۔ جب امام تھ نے کہا کہ ان سے فرمایا کہ اس بارے میں آ ب بی بتا ہے ۔ امام مالک نے ادر ان میں کچھاور با تمیں ہو تمیں جو کر پانی لے آئے اور پھر خسل کر لے " اس کے بعد امام مالک اور ان میں کچھاور با تمیں ہو تمیں ، جب وہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئو کو گوں نے امام مالک" امام مالک کے کہا کہ پیچھ بن حسن امام ابوضیفہ " کے شاگر دہیں ۔

امام شافعی ' فرمائے ہیں کہ جب بھی فقہ دغیرہ کے مسائل ہیں مباحثہ کا موقع آتا تو امام کا وستورتھا کہ دہ ایک تھم مقرر کر دیا کرتے تھے، تا کہ دہ فریقین کو مناسب ہدایت اور فیصلہ کر سکے۔ چنانچہ عموماً ان کی مجلس مباحثہ کے تھم عیسی بن ہارون ہوا کرتے تھے ہو۔

امام خمر '' کے علمی مباحثوں اور مناظروں کے سلسلہ میں بعض غلط روایتیں بھی رواج پاگئی ہیں ،آ گے ہم ان روایتوں پر ناقد انہ نظر ڈالیس گے۔

### عهدهٔ قضا:

اسلاف میں بہت ی الی ہستی الی ستیاں ملیں گی جنہوں نے اپ فضل دکمال کے باوجود حکومت کاکوئی عہدہ تبول نہیں کیا ، اور ندامرا ، وسلاطین کی حجت کو پہند کیا ، اس کی وجہ پھی کہ بسااو قات سلاطین اور ارکان دولت کے دہاؤے ہے انہیں ایسا کام کرنا پڑتا تھا جوان کے خمیر اور حمیت دین کے خلاف ہوتا تھا ، اوراس طرح ان کی زندگی کے سارے زہدوا تقابر پانی پھر جاتا تھا، ٹیکن ان بین بعض ایسی شخصیتیں ہے ملیں گی جو کسی وی مصلحت یا کسی اور مجبوری کی بنا ، پر حکومت ہے مسلک ہوگئی تھیں ۔ چنا نچیام ابوصنیفہ ہے منصور نے عہد و قضا قبول کرنے کی درخواست کی توانہوں نے ہیکہہ کرانکار کردیا کہ ''میں اس عہدہ کی صلاحیت نہیں رکھتا''۔امام صاحب کے شاگردوں میں امام ابو بوسف '' نے پچھفاص وجوہ کی بناء پرعہد و قضا قبول کر لیا تھا، لیکن انہی میں امام مجمد اورعبداللہ بن مبارک اورامام زفر بھی تھے جو حکومت ہے کوئی تعلق قائم کرنا پہند نہیں کرتے تھے۔امام مجمد آس بارے میں است خت تھے کہ جب امام ابو بوسف '' نے عہد و قضا قبول کیا تو انہوں نے ناپندیدگی کا اظہار کیا ۔' بیکن بحث تھے کہ جب امام ابو بوسف '' نے عہد و قضا قبول کیا تو انہوں نے ناپندیدگی کا اظہار کیا ۔' بیکن بعد میں بھی عہد و قضا قبول کرنے پر مجبور ہوگئے۔

امام ابو یوسف "نے عہد ہ قضاء اس مسلحت ہے قبول کر لیاتھا کہ اس کے ذریعہ ام مصاحب کے مسلک کی ترویج واشاعت ہوگی ، اس لئے ان کی خواہش تھی کہ امام محمد " بھی اس عہدہ کو قبول کرلیں ، تا کہ ان کے نقط کنظر کو مزید تقویت ہو، اتفاق ہے اس زمانہ میں تاکہ ان کے نقط کنظر کو مزید تقویت ہو، اتفاق ہے اس زمانہ میں قاضی کے تقر رکا مسئلہ در پیش ہوا اور اس سلسلہ میں امام ابو یوسف ہے مشورہ کیا گیا ، انہوں نے امام محمد کے انتخاب کا مشورہ دیا ، امام محمد کے انتخاب کا مشورہ دیا ، امام محمد کے انتخاب کا مشورہ دیا ، امام محمد کے انتخاب کا مشورہ دیا ۔

چنا نجے ہوہ بغداد آئے اور پہلے امام ابو بوسف کے بیاس گئے اور ان ہے اپنے انتخاب کی وجہ دریافت کی ،امام ابو بوسف ' نے ان سے بوراواقعہ بیان کردیا اور کہا کہ میں نے بیمشورہ اس لئے دیا ہے کہ کوف اور بھرہ میں تو ہمارے مسلک کی بہت کافی اشاعت ہو چکی ہے۔ اگر آپ شام میں چلے جا کمیں گئے وہاں بھی اس کی ترویج کافر ربعہ بیدا ہوجائے گا۔

امام محرفے ای مسلحت کواپ انتخاب کے لئے پیندنہیں کیااور کہا کہ اس میں براہ راست مجھے کے تفکور نی جائے ہے ہیں۔ اس گفتگو کے بعدام ابو بوسف '' نے ان سے بی برکی کے پاس جلنے کے لئے کہا، دونوں صاحب بی کے پاس گئے ، امام ابو بوسف نے بیلی سے کہا کہ محمد بن سن سامنے موجود میں ان سے (عہد وَ قضا کے ) معاملات طرکر لیجئے ۔ بی نے امام محمد پرایساد باو وُ الاکر وہ عہد وَ قضا قبول کرنے برمجور ہوگئے ''۔

ا مام محمه " نے عبدہ قضا قبول تو کر لیا لیکن یہ بات چونکہ ان کی طبیعت اور همیر کے خلاف

لے انعِمان ۳۰ میں ہے یہ مقام گرمیوں کے زمانہ میں عباسیوں کا دارالحالا فہ ہوتا تھا۔ سے ترجمہ میں جسن اہام ذہبی مطبوعہ معرص ۵۹،۵۵

ہوئی تھی اوراس کا ذریعیام ابو یوسف "ہوئے تھاس لئے انہوں نے امام ابو یوسف" ہے ناپیند بدگی کا اظہار کیا۔ اوراس بیس اس قدر شدت اختیار کی کمان کے یہاں آمدور فت بھی ترک کردی۔ اور مشہور ہے کہ وفات کے بعدان کے جنازہ بیس بھی شرکت نہیں کی آ۔ دوسری روایت ہے کہ ہارون رشید نے خودان کواس عبدہ کے لیے فتی بیاتھا، جب امام مجر" کومعلوم ہوا تو وہ امام ابو یوسف آ کے پاس مجھ اور اپنے گذشتہ تعلقات کو یا دولا کر فر مایا کہ مجھاس آنے مائش میں نے ڈالیے، امام ابو یوسف ان کو لے کر کھی کے پاس مجھے کے پاس مجھے کے باس مجھے کی گئی گئی ہے ہور ہوکر انہیں ہے عہدہ قضا مجل کے باس مجھے کے باس مجھے کی کے باس مجھور ہوکر انہیں ہے عہدہ قضا میں کہا کہ بھی اور اس طرح مجبور ہوکر انہیں ہے عہدہ قضا مجول کر لیہ بارا۔

# بالاك فيصلها ورعهده تضايي برطر في:

امام محمد نے بیع مدہ بادل نخواستہ قبول کیا تھا ،ان کی خواہش کواس میں ذرہ بھی خل نہیں تھا اس لئے وہ جب تک اس عہدہ پر فائز رہے بڑی دیانت داری سے بلاکسی رورعایت کے اس کے فرائض انجام دیتے رہے۔انہوں نے بھی اپنے فیصلہ میں خلیفہ وقت یا ارکان دولت کی پرواہ نہیں گی۔

چنانچان کے قاضی ہونے کے بچھ ہی روز بعد کی بن عبداللہ کی امان کا قصہ دربار میں پیش ہوا، ہارون تقض عہد کر کے بی کوسزا و بنا چاہتا تھا لیکن اس ارادہ کی تکیل کے لئے قضا کے فیصلہ کی ضرورت تھی۔ چنانچی تمام قضاء دربار میں بلائے گئے ،امام محمد " بھی موجود تھے ہارون سے سب سے مسلم امام محمد" سے دریافت کیا،انہوں نے فرمایا کہ بی بن عبداللہ کو جوابان دی جا چی ہو ہو جو جا درا مان کا نقض اور بیکی کا کل کی طرح جا کر نہیں ہے۔ ان کے بعد ہاورن حسن بن زیاد سے خاطب ہوا، انہوں نے بچھ صاف جو ابنیں ویا۔ پھراس نے ابوالنجتر کی وہب بن وہب سے دریافت کیا،انہوں نے ہادون کی مرضی کے مطابق جواب دیاام محمد برعماب شاہی نازل ہوااور وہ عہد ہ قضا سے برطرف نے ہادون کی مرضی کے مطابق جواب دیا امام محمد برعماب شاہی نازل ہوااور وہ عہد ہ قضا سے برطرف کے دیئے گئے گئے اورانہیں افتا ہے بھی دوک دیا گیا گئے۔

قيدوبند:

غالبًا ای فتوی کے سلسلہ میں استادی سنت کے مطابق انہیں قیدو بند کی مشقت بھی اٹھائی پڑی ہمنا قب کروری میں محمد بن سلام (امام محمر" کے خاص شاگرد) کا بیان ہے کہ

طلب محمد للقضاء فجس و دكل به قرين حتى لا يطلع عليه احد

ا تاریخ بنداوتر جمیمر بن حسن امام ذہبی ، اس سلسله میں بعض غلداروا بیتن بھی مشہور ہوگئ میں آھے ان پر ماقد اندنظر ؤالی جائے گی۔ ع کروری ملدارص ۱۲۵ سے ایسنا دبلوغ الا مانی ص میم ولا يدخل عليه احد وضيق في الجسد الفقه فر شوت السبحان وشوقة عظيمه و دخلت عليه بكيس من الدوا رحد ٢ ص ١٦٢)

" مام محمد فيصل ك لئ باك كا اور پيم قيد كردية كاوران كوقيد تبالى دروي لئ، الوالم فقد كافاده كوم وي كرديا كيا، من في دربان كو بيجه دروا كران ك ياس ايك تقيلي درجم لي كرينيا".

ر مائی اور قاضی القصناة کاعهده:

انفاق ہے ای زمانہ میں ام جعفر (ہارون کی بی بی ) کو کوئی جائیداد وقف کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے امام محمد سے وقف تامہ لکھنے کی درخواست کی انہوں نے بیہ کہد کر معذرت کردی کہ محصفۃ کی دینے ہے کہد کر معذرت کردی کہ محصفۃ کی دینے ہے دی دی الم محمد کے معاملہ (غالبًا بابندی اٹھا لینے کے بارے میں) میں ہارون سے گفتگو کی ، ہارون نے انہیں فق کی کی اجازت دے دی ، اور پھر ان کو بڑے ویز اوا کرام کے ساتھ قاضی القصاق کا عبد و پیش کیا گھر جس پر غالبًا و و آخر و قت تک فائر رہے۔

وفات :

امام محد کے قاضی القصافا ہونے کے بچھ ہی دن بعد ہارون کوکی ضرورت ہے رہے جاتا پڑا۔ امام محد کوبھی وہ اپنے ساتھ لیتا گیا، ای مقام پر ۱۸۹ ھیل ۵۸ برس کی عمر میں امام فقہ نے واعی اجل کو لیمیک کہا۔ اتفاق سے سائی مشہورا مام نوبھی اس سفر میں ہارون کے ساتھ تھے ، انہوں نے بھی اسی دن یا دودن بعد انتقال کیا ، ہارون کوان دونوں اسکون کے پے در پے انتقال کا بڑارنج ہوا اور اس نے غایت افسوں میں کہا کہ ''فقہ ونحودونوں کو میں نے رہے میں فن کردیا'' کے۔ منافہ

تدفين :

حیل طبرک جورے کامشہور قلعہ ہے،ای میں امام فقہ کو سپر دِخاک کیا گیا <sup>ہی</sup>۔ بچیٰ بن بدی ، ہادرن کے در بار کامشہور شاعر اور ادیب تھا اس نے بڑائیر در داور دل سوز مرثیہ لکھا ہے جس کے چندا شعار سے بیں

تصرمت الدنيا فليس خلود قد ترى من بجة ستبيد لكل امرى منامن الموت منهل فليس له الاعليه وردد الم ترشنيا شاملاً بعد اليلى وان الشباب ليس يعود

امام ذہبی نے ان اشعار کوقاضی ابوخارم عبد الحمید کی طرف منسوب کیا ہے، اور چندا شعارُ قل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ صیر انی نے اس مرثیہ کی نسبت بچی پریدی کی طرف کی ہے!۔ اولا د

امام محمد کے نکاح اور اوافاد کے متعلق تذکروں میں کوئی تفصیل نہیں ملتی بعض روایتوں میں آپ کے ایک آپ کے نکاح اور اوافاد کے متعلق تذکروں میں کوئی تفصیل نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ہوئی تھی ، اور آپ نے ایک صاحبز ادمی بھی یادگار جھوڑی تھی۔

حليه

بال تھے، گداز بدن اور نہ یہ ہی سکیل دھیں اور خوش لباس آدمی ہتے ہے۔
ان کے حسن صورت کے متعلق یہ قصہ مشہور ہے کہ جب ان کے والد تعلیم کی غرض ہے ان کو الد تعلیم کی غرض ہے ان کو مصاحب نے بان کے حسن وجمال کود کھے کر فر مایا کہ لڑکے کے سرکا بال امر اور معمولی کپڑے بہناؤ۔ ان کے والد نے اس کی قبیل کی وبال امر جانے کے بعد ان کے جمال میں اور جارجا نے کے بعد ان کے جمال میں اور جارجا ندلگ گئے ، چنانچہ اس بیئت کود کھے ابونواس نے بیا شعار کیے تھے۔

حلقوا رسه لیکسو ہ قیحا غیرہ منھم علیہ و شحا کانہ فی و جھہ صباح لیل نوعو لیلہ و ابقوا صبحا وکیج بیان کرتے ہیں کہ چونکہ تحمہ بن حسن کم سناور بہت بی ظیل وجمیل تھے،اس لئے ہم لوگ حدیث کے درس میں ان کے ساتھ جاتا بسند کرتے تھے ہے۔

#### اخلاق وعادات :

انسان کے شرف کا اصلی معیار ،اخلاق و کردار ہے۔اگر اس حیثیت ہے اس میں کوئی کر دری ہے تو وہ غیر معمولی ہو کر بھی معمولی آ وی ہے اوراگر اس اعتبار ہے اس میں کوئی خوبی ہے، تو وہ ہماری نظروں میں کتنا بی اونی کیوں نہ ہو لیکن حقیقی شرف اس کو حاصل ہے۔

امام محمدائے فضل و کمال کے ساتھ ،اخلاق و کروار میں بھی اپنے ہم عصروں سے ممتاز تھے،
امام ابوحفص نے ان کے اخلاق کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، کہ ''اگر ان کوکوئی و کیھے تو یہ سمجھے کہ صرف علم بی کے لئے بیدا کئے مجلئے ہیں ، (ان میں دوسری کوئی خوبی ہیں ہے ) کیکن ای کے ساتھ

ا خطیب بغدادی جوابر مضیه جلدا م ۱۳ س تر جر بحرین الحن ص ۱۰ س کروی ۱۳۸،۱۴۷

نہایت صالح ، خیق ، مبذب اور عمد وروش کے آ دمی تھے ،ان کی زبان سے بھی کسی کوکوئی تکلیف نہیں پہنچی ، شخص سے مدارات اور مجت ان کاشیوہ تھا!۔

علی بن معبدان کے حسن خلق کا ایک اپناذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں امام جمر کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں امام جمر کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں امام جمر کرتے ہیں کہ جسے کیا۔ دروازہ پر پہنچ تو در بان نے روک دیا، میں واہس جلاآیا، بجر دوبارہ الن سے طفے بین کیا ایک روز کر رہاتھا دیکھا کہ جمدابن حسن قضاۃ کے لباس میں شان وشوکت کے ساتھ گھوڑ ہے پر سوار چلے آرہے ہیں، جمھے رو کا اور اپنے ساتھ مکان میں لئے آئے ، مکان بی کر جمھے انہوں نے کہا گہا گہا گہا گہا ہا سے روز ہے دقہ میں ہیں، اور بھی مکان میں لئے آئے ، مکان بی کر جمھے انہوں نے کہا گہا گہا ہا مجمد نے در بان کا نام بوجھا، انہوں نے اس مجھ سے ملئے ہیں آئے ، انہوں نے گذشتہ واقعہ بتایا ، امام مجمد نے در بان کا نام بوجھا، انہوں نے اس خیال ہے کہ در بان سرنا بائے گا نام نہیں بتایا۔ امام مجمد نے تمام در بانوں کو بلا کر ہدایت کی کہ جب یہ خیال ہے کہ در بان سرنا بائے گا نام نہیں بتایا۔ امام مجمد نے تمام در بانوں کو بلا کر ہدایت کی کہ جب یہ آئے میں آؤ کوئی نہ رو گے۔

چنانچاس کے بعد دہ جس وقت جاہتے ان کے پاس چلے آتے تھامام صاحب اوران کے تلافدہ کوجن میں خود امام محربھی تھے ،لوگ بعض غلط فہمیوں کی بنا پر برا بھلا کہتے تھے۔امام محمد '' کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیشعر پڑھااور خاموش ہو گئے۔

محسودون و شر الناس منزلة من عاش فی الناس لوماً غیر محسود " بیلوگ بین (امام صاحب اوران کے تلاقہ ) جن پرلوگ حسد کرتے بین مرتبہ کے اعتبار سے سب سے مم تر وہ مخص ہے جس پر کوئی حسد نہ کرئے۔

بردباری:

علم وبرد باری کے دہ مجسمہ تنے ، امام شانعی ٔ فرماتے میں میں نے امام محمر ُ جیساحلیم ہوی نہیں دیکھا، وہ اپنے مزاخ کے خلاف بات سنتے اور برداشت کر جاتے تنے ہے۔

طلبدان ہے برتشم کے سوالات اور بحث ومباحثہ کرتے تھے۔ مگران کی چیشانی پریل نہیں آتا تھا، امام شافعی ' فرماتے تھے کہ بیں نے امام محمد '' ہی کوایک ایسا آوی پایا کہ وہ بحث ومباحثہ کے وقت جیس بھیں بوتے تھے۔

فياض

نہایت کشادہ دست، فیاض اور سیرچیٹم تھے۔اوپر ذکر آچکا ہے کہ آئیس اینے والدے جو

دولت کی تھی وہ سب انہوں نے اپنی تعلیم پرخرج کرڈ الی، طلبہ کے ساتھ حسن وسلوک کے وقت ان کا یہ وصف اور زیادہ نمایاں ہوجا تا تھا، امام شافعی اور اسد بن فرات کے متعدد بار انہوں نے استی ویتار بطور امداد دیئے تھے، بسا اوقات آپ پاس کچھ نہ ہوتا تو دوسروں کے ذریعہ اہلِ احتیاج کی ضرورت رفع کرادیا کرتے تھے، اسد بن فرات فقد کی تکمیل کے بعد جب اپنے وطن قیروان واپس جانے گئے، تو ان کرادیا کرتے تھے، اسد بن فرات فقد کی تکمیل کے بعد جب اپنے وطن قیروان واپس جانے گئے، تو ان کے پاس زادِ سفر نہیں تھا۔ امام محمد کو معلوم ہواتو انہوں نے کسی شاہرادہ کو غالبًا (ہیں یا امون) اکھا، اس نے دی ہزار کی قم فران شاہی سے دلوادی اور ان کے سفرخرج کا انتظام ہوگیا گ

محد بن تاء کابیان ہے کہ امام شافعی " کومتعدد بار مانی قسیں پیش آئیں اور یک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ امام محد ّ نے اسپینہ احباب داصحاب ہے بوی بری تھیں ان کے لئے جمع کرائیں ؟ اس وصف میں امام محمد کے بہت کم لوگ شریک نظر آتے ہیں۔

بذلهجي

اپ حلم و سنجیدگی کی وجہ ہے کوئی تا ملائم یا غیر مہذب الفاظ ابنی زبان ہے ہیں تکا لتے تھے،

کبھی بھی مزاح کے جملے کہ دیا کرتے تھے، کوئی مسجد گر پڑ کرخراب ہوگئی تھی ، لو گوں نے امام ابو یوسٹ

سے اس کے بارے میں فتو کی بو بھا، انہوں نے کہاوہ مسجد کے تھم میں ہے، ایک روز ادھر سے امام محمد کا
گزر ہوامسجد پران کی نظر پڑی سسکہ کوڑے کرکٹ سے اٹی ہوئی ہے، بیدد کھے کر انہوں نے مزاعا فر مایا
بیابو یوسٹ کی مسجد ہے ۔

بیابو یوسٹ کی مسجد ہے ۔

جرات وحق گوئی :

آپ کے صحیفہ اخلاق کا ایک نمایاں باب جرات وحل کو کی بھی تھا جب بھی حق بات کے اظہار کا موقع آ جا تا تو آپ اس میں کسی کی رور عایت اور مداہدت نہیں کرتے ہتھے، کی طالبی کا ذکر اوپر آ جا تا تو آپ اس ملسلہ میں بڑی کوشش کی کہ اس کی مرض کے مطابق وہ فتو کی دے دیں ،لیکن انہوں نے اس سلسلہ میں بڑی کوشش کی کہ اس کی مرض کے مطابق وہ فتو کی دے دیں ،لیکن انہوں نے اس کے شاہانہ وبد بدوقار کی بروا کئے بغیر پوری جرات کے ساتھ حق کا اظہار کیا۔

ایک روز امام محمد دوسرے علماء کے ساتھ اور ان کے کل میں بیٹے ہوئے تھے سے اتفاق سے اس وقت ہارون رشید بھی آگیا ہمام حاضرین اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوگئے لیکن امام محمدؓ نے اپنی

لے معالم الا یمان جلدامیں ہے ہے مناقب کردری ایس ۱۵۰ سے مناقب کروری ایس ۱۵۰ سے مناقب کروری ایس ۱۵۰ سع بیدائی دفت کا واقعہ ہے جب امام محمداس سے پہلے ایک بازیار دن کے موروعآب بن چکے بتنے ، اور نیام جعفر کی کوشش سے بارون اوران کے درمیان صفائی ہو چک کی۔ بورگی س www.besturdubooks nek

جگہ سے جنبش بھی نہیں کی بھوڑی دیر بعد ہارون نے امام محمد کو تخلیہ میں بلایا ،امام محمراندر گئے ،تو ہارون نے ان ہے کہا کہ بنوتغلب (نصاری) کونقض عہد کرے میں قتل کرانا جا ہتا ہوں ،امام محمہ نے فرمایا کے حضرت عمر" نے انبیں امان دی ہے،اس لئے تقض عبد کی کوئی شخبائش نبیں ہے۔ ہاردن نے کہا کہ حضرت عمر" نے اس شرط پر امان دی تھی کہ وواینے بچوں کا پہتمہ ( میسائی بنامًا ) نہ کریں ،کیکن انہوں نے اس کی خلاف درزی کی ہے،امام محمد نے فرمایا کہ انہوں نے پہلے۔ کے باوجودائبیں امان دی تھی۔اس ہر مارون نے کہا کہ حضرت عمر ﷺ کوان ہے جنگ کا موقع نیل سکا، امام محمہ نے فر مایا کدا گراہیا ہے تواس کے بعید حضرت عثان "اورحضرت علی " کوان ہے جنگ کرنا جا ہے تھا،حالانکہان لوگوں نے ان ہے کوئی تعرض نہیں کیا،اس معلوم ہوتا ہے کے حضرت مر فان سے بااشرط سلح کی تھی،اس پر مارون بہت خفا ہوا، اوران کول سے باہر نکلوا دیا بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جب لا جواب ہو گیا تو اس نے بوجھا کہ میرے آنے برآب میری تعظیم کے لئے کیوں کھڑ نے بیس ہوئے ،امام محد نے جواب دیا کہ بیضدام کا کام ہے، علاء كورجدے يد چيز فروترے،آپ كے بن عم (حضرت ابن عباس) نے ایخضرت علیہ سے دوایت كی ہے کے جو تحص یہ بہند کرنا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لئے اسٹیجو کی طرح کھڑے دہیں اقواس کا ٹھ کا تا جہنم ہے <sup>ا</sup>۔ جب امام محر تخلیہ ہے باہر آئے ،تو حاضرین نے جنہیں پیرخیال تھا کہ آج عدم عظیم کی بنایر امام محمد کوکوئی سخت سزا ملے گی ، بوجھا کیا ہوا ،امام محمد نے بوری گفتگود ہرائی تولوگ ان کی جرائت برجیرت زدەرە گئے ـ

اس روایت ہے امام محمد کی جرات وقع عولی کے علاوہ بیجی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک حقوق عباد میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نبیں ہے، یہی وجھی کنہ ہارون کو خاموش اور اپنے ارادہ سے بازر ہنایڑا۔

ایک مرتبہ ہارون نے کسی شخص کے بارے میں کوئی امان لکھوائی ، غالبًا اس خیال سے دوسرے ہے لکھوائی کہ ضرورت کے وقت اس سے انکار کی تنجائش نگل سکے۔

چنانچداس نے امان کے بارے میں امام محد ؑ نے فتو کی بوجھا کہ میں نے اس اپنے ہاتھوں نے بین لکھا ہے، دوسرے نے کھوایا ہے ہتو کو کی شخص اگرفتم کھائے کہ وہ کو کی خط یاتحریرا پنے ہاتھ سے نہ لکھے گائیکن اگر دوسرے سے لکھوائے ، تو اس کی قتم ٹوٹے گی یانہیں ، امام محمد نے اپنی ذکاوت سے مسئلہ کی نوعیت کو بمجھ لیا ، فرمایا کہ وہ قتم کھانے والاشخص عوام میں ہے تو جب تک وہ نیت نہ کرے اس کی

ل كروري اص ١٩١٠ م يوخ الا ماني ص ١٩١

فتم نہیں ٹوٹے گی ہیکن اگر بادشاہ ہے توقتم ضرور ٹوٹ جائے گی ،اس لئے کہ بادشاہ کے تکم ہے جو چیز لکھی جائے گی وہ بادشاہ ہی کی ہوگی ،اس پر ہرون بہت برافروختہ ہوا آئے

### سازش کا شبہ:

انہی تمام واقعات کی بناپر ہارون کو بیشہ پیدا ہوگیا تھا کہ ہمارے ظاف جو آئے ون طالبیوں کی سازش ہواکرتی ہے، اس میں امام محد کا ہاتھ ہے، چنا نچاس نے تھم دیا کہ ان کی کتابوں کا جا کرہ الیاجائے کہ ان میں اس منم کے باغیانہ خیالات تو نہیں پائے جاتے۔ امام محد کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے تحد بن ساعہ ہے جو ان تمام واقعات میں ان کے ساتھ تھے، کہا کہ فورا گھر پر جا کرمیری کتابوں کو تفوظ کرلو، ورنہ ہوسکتا ہے کہ الیمی کوئی چیز ان میں شامل کروی جائے جوان میں موجود نہ ہو، کتا نجول نے ایسانی کیا، اس کے بعد جب ہارون کے سامنے یہ کتابیں پیش ہوئی تو ان میں بجر چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جب ہارون کے سامنے یہ کتابیں پیش ہوئی تو ان میں بجر حضرت علی سے کیا ہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ تو ان میں بات کے فضائل ہمارے پاس موجود ہیں یہ کوئی گرفت کی بات نہیں ہے ۔

#### ز مدوعبادت :

نہایت صالح، عابداورشب زندہ دار تھے، رات دن میں ایک ٹکٹ قرآن تلاوت کرڈالتے تھے <sup>سے</sup>۔ انہوں نے رات کوئین حصول میں تقتیم کرلیا تھا، ایک حصہ میں درس و تدریس کا مشغلہ رہتا، دوسرے حصہ میں آرام فرماتے اور تیسرے حصہ میں بارگاہ قدس میں مجدہ دیر برہوتے تھے <sup>ہے</sup>۔

شخ عبدالله اپ والد بروایت کرتے ہیں، کہیں نے بارہا کوشش کی کہ جس نصوع وخشوع کے ساتھ امام محم معمولا نماز اوا کرتے ہیں، یس ایک ہی باراس طرح پڑھ لوں الیکن میں اس سے عاجز رہائی کہ بن مجمد الله کی فرماتے تھے کہ محمد بن جسماعہ اور عیسیٰ بن ابان ( دونوں اپ وقت کے شخ اور محمد شخ کے شنے اور محمد شخص کے بینے میں کہ میں نے جمہ بن کال الروزی فرماتے میں کہ میں نے زید ودرع میں امام محمد " کو بہت زیادہ بلند پاید پایا کھے ۔ قیتہ ابن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے آئیں کمیر العبادة پایا ہے۔ امام شافعی "فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن صن جیسا زامداور پر ہیزگار میں دیکھا گئے۔

ل ایسناً دکردری جلوم ۱۱۳ س اتمام خلفائے مہار و تنقف اسباب کی بنا پر اس چیز کو بھی ناپیند کرتے ہے۔ سے کردری جلوم سی ۱۲۳ و جلوغ الا مانی ص ۳۳ سے کردری اص ۱۲۳ ہے ایسنا کے کردری جلوم ۱۲۳ سے ترجہ امام تحدامام ذہبی ص ۵۹ ہے کردری ص ۱۲۱ ہے ایسنا ۱۵۳ میل بلوغ الا مانی ص ۵۹

آخرت کاخوف :

نہایت رقی القلب اور آخرت کے خوف سے لرزاں رہتے تھے، وفات سے کچھ ویر پہلے آپ پر بے حد گرید طاری ہوا، لوگوں نے سب دریافت کیا تو فر مایا کہ جس وفت میں بارگاہ قدس میں کھڑا کیا جاول گاور بچھ سے موال ہوگا کہ مقام رہے تک کون می چیز لائی ؟ رضائے اللی کی جستجو اور خلاش یا جہادنی سبیل اللہ تو میں اس وفت کیا جواب دول گا۔ (یعنی اس میں ہے کوئی چیز بھی نہیں) اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اسلاف کسی نیک مقصد کے بغیر گھرے باہر نکلنا پیندنہیں کرتے تھے۔

علم وفضل

امام محمر" کے صحیفہ زندگی میں تمام انسانی اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے لیکن علم وضل کے نفوش سے نفوش ان میں سب سے زیادہ تمایاں اور طاہر تھے۔

ان کے علم وفضل کا سیحے انداز ہتو ان کی کتابوں کے مطالعہ ہی ہے ہوسکتا ہے،اس کا موقع ہر شخص کو کہاں تصیب ہوسکتا ہے اس لئے دوسروں نے ان کی زندگی پر جوروشنی ڈالی ہے،اس کا موقع ہر جا تا ہے،اس آئینہ میں ان کی علمی تصویر کا کچھ نہ کچھ کس نظر ہی آجائے گا۔

حضرت امام شافعی رحمة الله عایہ فرماتے ہیں کہا گرامام محمد" کی صحبت نصیب نہ ہوئی ہوتی تو مجھ پر علم کا دروازہ نہ کھلناوہ کسی مسئلہ برتقر برکرتے تو ان کی فصاحت اسانی کی وجہ ہے معلوم ہوتا تھا کہ قرآن مجیدان ہی کی زبان میں نازل ہوا ہے فیرماتے تھے کہ میں نے ان سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابرعلم حاصل کیا ہے ہے۔

امام احمر بن طبل" ہے دریافت کیا گیا کہ آپ نے بیدد قبق مسائل کباں ہے حاصل کئے ہیں فرمایا کہ تجد بن حسن کی کتابوں ہے امام مزنی کے سامنے کسی نے کہا قال محمد ، انہوں نے پوچھا کون محمد؟ قائل نے کہامحمہ بن حسن ، انہوں نے فرمایا ،

مرحباً بمِن يملا الآذان سمعًاو القلب فهما <sup>ه</sup>

"مرحباس شخص پر جو کان کوساع اور قلب کونیم سے بھردیتا ہے '۔

امام ابوحفنس "فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ صرف علم کے لئے بیدائے گئے ہیں لئے میں لئے میں است میں کہ معرف محمد بن سلام فرماتے ہیں کہ بیس نے امام محمد "کی کمابوں کے حصول پروس ہزار درہم صرف کئے ،اگر مجھے پہلے ان کمابوں کی اہمیت کا انداز ہ ہوگیا ہوتا تو میں دوسری طرف متوجہ ہی نہ ہوا ہوتا کے۔

لے جو اہر مضیہ جلد اس ۵۲۳ وکر دری ہے جو اہر مضیہ جلد اص ۵۲۹ سے بلوغ الا مانی ۵۵ سی ترجمہ امام محرس ۵ و تاریخ بغداد مے ترجمہ امام محمر ص ۵ و تاریخ بغداد میں بلوغ ۵۵ مے کر دری جلد ام مص ۱۵۲ المام ذہبی لکھتے ہیں کہ امام ابو یوسف " کے بعد فقہ کی ریاست امام محمد" کی طرف منتبی ہوگئ تھی۔ان سے ائر کرام نے تفقہ حاصل کیا ہے !۔

امام مزنی ام محرکے تلافدہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی شم جب وہ کس سئلہ بر گفتگو کرتے تھے کہ خدا کی شم جب وہ کس سئلہ بر گفتگو کرتے تھے تو کان کو بھردیتے تھے ،اور نقہا ، برعلم کے دروازے کھول دیتے تھے 'ان کے اصحاب نے اس تعریف پر تبجب کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جنتی تعریف میں نے کی ہے۔ اہام شافعی اس سے زیادہ ان کی تحسین کرتے تھے تیے۔

قاضی کامل المروزی فرماتے ہتھے کہ میں نے امام محمر جیساعمہ واملا کرانے والانہیں ویکھا<sup>تی</sup>۔

علم کی فرمیداری کا احساس:

علم دین میں افلاص اور اس کی ذررواری کا احساس علم کی روح ہے، اگریہ چیز نہ ہوتو علم صاحب علم کے لئے ویال اور باعث عذاب ہے، امام محمد کے صحیفہ کرندگی میں یہ وصف بہت نمایاں ہے کہ انہوں علم وین میں اخلاص اور اس کی ذررواری کا پوراپورااحساس تھا، بہت کم سوتے تھے رات کا ذیادہ حصہ درس و تدریس اور مطالعہ وتھنیف میں گذرتا، گرمیوں میں گرتا اتار دیتے، اور اپنے سامنے ایک طشت میں بانی رکھالیا کرتے تھے، لوگوں نے طشت میں بانی رکھالیا کرتے تھے، جب غنودگی طاری ہونے گئی تو بدن پر چھینے دیتے تھے، لوگوں نے آب سے اس کم خوالی اور زحمت کئی کی وجدوریا فت کی تو قرمایا! کہ

كيف انهم وقد نهامت عيون المسلمين توكل علينا ويقلون اذا وقع لنا امروفعناه إليه فيكشفه لنا فذانمت ففيه تضيع المدين هي

يمي وجيھى كدالله تعالى في علم كيممام درواز ان كے لئے واكرد يے تھے۔

قرآن کی تلاوت اس میں تدبر وتفکر اور استخراج مسائل:

قرآن کے حافظ تھے،روزانہ ایک ٹلٹ قرآن کی تلاوت کامعمول تھا <sup>3</sup>۔قرآن میں تدبروتفکراوراس ہے انتخراج مسائل امام ابو حذیفہ" کی درس گاہ کی خاص خصوصیت تھی۔امام مجمہ میں وہ خصوصیت بدرجۂ اتم موجودتھی۔

ا بلوغ الناني ص ۵۷ ع ايسنا ۱۳ ايسنا ۱۵ س كرورى جلد ۲ مس ۱۵۲ ه كرورى جلد ۲ مس۵۰ ه كرورى جلد ۲ مس۵۰ م كرورى جلد ۲ مس

چنانچہوہ فرماتے ہیں:

استخرجت من كتاب الله نيفا والف مسئلةً ك

میں نے قرآن ہے ایک ہزارہے کچھ زیادہ مسئلے ستنبط کئے ہیں''۔

ابوعبیده "فرماتے ہیں میں نے امام محمدے بڑھ کر کتاب اللہ کاعالم ہیں دیکھا کیے۔ اس طرح کا کیک مقولہ امام شافعی " سے بھی منقول ہے کے۔ مار أیت اعلم بکتاب الله من محمد بن حسن۔ (کروری جلدا سے ۱۵۲)

#### حديث :

ام مجد نے اس وقت کے تمام ممتاز شہوخ حدیث سے ساع اور استفادہ کیا تھا، خصوصیت سے امام مالک" کی روایتوں کے دہ بہترین حافظ وامین سمجھے جاتے تھے۔ان کی روایتوں کے درس کے لئے انہوں نے ایک خاص دن مقرر کر لیا تھا۔اسد بن فرات کا بیان ہے کہ امام مالک کی وفات کے بعد جس دن امام مجد" ان کی مرویات کا درس و ہے تھے،اس دن اس قدر بہوم ہوتا تھا کہ راستہ بند ہوجا تا تھا کی مدیدے و آتار میں ان کی وقت نظر اور وسعت معلومات کا سیحے اندازہ اس فن میں اس کی تصنیفات تھا گئے۔ مدیدے و آتار میں ان کی وقت نظر اور وسعت معلومات کا سیحے اندازہ اس فن میں اس کی تصنیفات ہے باب میں آئے گی۔

# غلطنبی :

ام صاحب اوران کے تلافہ ہے متعلق عام طور پری غلط بھی کہ وہ حدیث کے خالف اور قیاس کے ولد داہ ہیں۔ چنا نچا ام محمد بھی اس سونطنی کا شکار تھے ،ای وجہ سے اکثر منقول بستطیعتیں ان سے گریز کرتی تھیں ، تحمد بن ساعہ کا بیان ہے ہیں تھیں کا شکار تھے ،ای وجہ سے اکثر منقول بستطیعتیں ان سے گریز کرتی تھیں ، تحمد بن ساعہ کا بیان ہے ہیں کہ ان ان شیوخ حدیث میں تھے کہ جس دورس میں صدیث کی مخالفت کی جاتی ہواس میں شریک بوسکا۔ ایک روز کی طرح محمد بن ساعہ انہیں امام محمد کے دورس میں سے آئے اوران سے کہا کہ عیسیٰ بن ابان جنہیں حدیث میں بڑا درک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ امام محمد نے ان سے فرمایا کہ آپ لوگوں کو غلط بھی ہے کہ ہم حدیث کے خالف ہیں جب تک آپ ہم سے حدیث کا ساع نہ کرلیں۔ اس وقت تک آپ کو یہ فیصلہ نہ کرنا چاہے تھا ،حدیث کے بارے ہیں جو پچھآپ کو پوچھنا ہو پوچھنے ،عیسیٰ بن ابان نے احادیث کے چاہد کرنا

یجھ ابواب ومضامین کے متعلق سوالات کئے۔ امام جمد نے تمام کا میکے بعد دیگرے جواب دیا اور ان کے دلاکل وشواہد، ناسخ ومنسوخ کی بوری توضیح کی۔

۔ میرےاوراس روشن (امام محمد) کے درمیان ایک پر دہ حاکم تھا جوآج اٹھے گیا <sup>ک</sup>ے۔ میرےاوراس روشن (امام محمد) کے درمیان ایک پر دہ حاکم تھا جوآج اٹھے گیا <sup>ک</sup>ے۔

اس کے بعد سے میسی بن ابان کوا مام محمہ سے اس قد رتعلق خاطر ہوا کہ وہ صلقہ اصحاب میں واخل ہو گئے۔ادرامام محمد کی کتاب انج جوانہوں نے شیورخ مدینہ کے رومیں کصی تھی اہلِ مدینہ تک میسی ی بن ابان ہی کے ذریعہ بینجی۔

خودا مام شافعی ''نے اس غلط نبی کو دور کر دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام کھر کی کتابوں کوساٹھ دینار صرف کرکے حاصل کیا، پھران میں غور کیا تو ہر مسئلہ کی حدیث ہے تا ئیدیا گی<sup>ا</sup>۔ قبیاس کے مقابلہ میں حدیث کو ترجیح :

عدیث کو قیاس کے مقابلہ میں بہر حال ترجیج ہے، امام صاحب اوران کے اصحاب و تلافہ ہ سب اس کے قائل تھے لیکن انہوں نے حدیث احاد کے تبول کرنے کے بچھ شرائط وحدود مقرر کردیئے تھے، انہی شرائط کی بنا پر نوگوں نے ان کی طرف سے بہت می بدگمانیاں قائم کر لی تھیں لیکن اگران کے مشاوم قصد پرغور کیا جائے و بدگمانی کی کوئی بات باتی نہیں رہ جاتی۔

چنانچرامام صاحب نے متعدد باراس غلط نبی کوددرکر نے کوکوشش کی عقودالجمان دغیرہ میں امام صاحب کے بہت ہے اقوال منقول ہیں۔امام جعفر صادق سے جوانہوں نے گفتگو کی تھی اسمیں بھی اس خیال کا اظہار کیا تھا۔

امام محمد کی طرف ہے بھی یہ بدگمانی تھی اس لئے انہوں نے متعدد جگہ اس غلط نہی کو دور کیا ہے،اس بحث میں کہ نماز میں قبقہ یا تف وضو ہے یانہیں ، لکھتے ہیں:

لولا ما جماء من الآثار كان القياس ما قال اهل المدينة ولا كن لا قياس مع اثر ولا ينبغي الا أن نبقاد للآثار <sup>ع</sup>

'' اگر صدیث و آثار سے ٹابت نہ ہوتا تو قیاس کا فیصلہ و بی ہوتا جا اہل مدینہ کہتے ہیں ، لیکن صدیث و اثر کی سوجودگی میں قیاس کوئی چیز نبیس ہے ہم کوصرف آثار ہی کی پیروی کرنی جا ہے''۔

روایت میں احتیاط:

قبول روایت میں امام محمد کی تختی کا اندازہ اس ہے ہوتا ہے کہ وہ اہل عدل کے متعلق فریا نے تھے کہ ایسے اپنی عدل کے متعلق فریا نے تھے کہ ایسے اپنی عدل جن کا عقیدہ ہے کہ جو کا ذہب ہے وہ صرف فاس ہے ان کی روایت قبول کرنے ہے کہ جو کا ذہب کے جو کا ذہب ہے کہ دول کرنی جائے۔ جو دہ کا فرید ہے کہ جو کا ذہب ہے کہ دول کرنی جائے۔

کذب ہے کوئی کافرنہیں ہوتا مگراس زمانہ میں جھوٹی روابیوں کی بہتات اوران کے قبول سرنے میں عدم اعتنا کی بناپر امام محمد کی تیخی اوراحتیاط بالکل درست ہے۔ اپنی کتا بول کی روابیت میں قبود

عمومالیا، وتا ہے کہ لوگ روایت کے متناوہ تعمد کوئیں سمجھتے لیکن روایت کرتا شروع کردیتے میں ، جس کی رجہ ہے بہت می غلط باتیں رواج پا جاتی ہیں۔امام محمد نے ای وجہ ہے اپنی کما بوں کی روایت کرنے میں یہ قیودلگادی تھیں۔

لا يحل لا حد أن يروى عن كتبنا إلا ما سمع أو علم مثل ما علمنا على " " مارى كتابول كردايت كاحق سرف أل فخص كوب جوبراه راست في بايمارى طرح ( مشاومة عد كا ) علم ركمتا بوار -

#### فقه

الم محمد کی شہرت اوران اکا سنی شرف واقعیاز فقہ ہے وابستہ ہے ، دوسرے علوم میں تو اوراملِ فن کی طرف بھی رجوع کیا جاتا تھا ، لیکن اقلیم فقہ کے ووال وقت تنہا تا جدار تھے ، امام شافعی کے ان سے تفقہ حاصل کیا تھا۔ اسد بن فرات امام مالک کے شائر دجنہوں نے فقہ مالک کی بنیا در کھی تھی ، امام محمد سے سائے ذانو کے کمیذنہ کر چکے تھے۔

امام احمد بن حنبل" کا قول او پرنقل کیا جاچکا ہے کہ وہ فرماتے تنے فقہ کے تمام وقیق مسائل میں نے امام محمد" ہے اخذ کئے ہیں ،امام محمد کی وات کوائمہ اربعہ کی فقہ کا نفر ج قرار ویتا ہے جانہ ہوگا اور اس میں تو کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ فدہب اربعہ میں جننی قد وین وتصنیف ہوئی ۔امام مالک " امام محمد کے استاد ہیں لیکن فقہ میں علاء امام محمد کوامام مالک سے افقہ بیجھتے تھے۔

يجيٰ بن صالح ہے جوشيوخ بخاري ميں ہيں ، بو جھا گيا كرآپ نے امام مالك اور امام تمر

دونول بزرگول كى رفات كى بال مى كون زياده افقدتها، انهول فرماياك محمد بن حسن افقه اما م مالك، امام كرامام مالك سے زياده فقير تھے۔

امام شافعی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدوفر مائی کہ حدیث میں ابن عینیہ اور فقہ میں امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے امام محمد اللہ تعلیہ دیکھا میں فقہ میں ان کا سب المام محمد کا تلمہ نوائی ہوں ہوں کے اس میں نے امام محمد تعلیہ جیسا فقہ میں بصیرت دیکھنے والاکسی کے نہیں بازی میں ہوں کے اس بال کا قول ہے کہ میں نے فقہ المیں امام محمد تعلیہ جین مسائل کے اسباب وعلی کی تلاش ہے اکا برعا جزرہ جاتے تھے وہ ان مسائل کو آسانی سے الکا برعا جزرہ جاتے تھے وہ ان مسائل کو آسانی سے الکر دیے تھے ہے۔

ایک مرتبکس نے امام شافعی " ہے مسئلہ دریا فت کیا اور انہوں نے جواب دیا ہمائل نے ان سے کہا کہ فقہا آپ کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں ، امام نے فرمایا کہتم نے جمہ بن حسن کے علاوہ کسی فقیہ کودیکھا بھی ہے ، ہیں نے ان کے جیسا گداز بدن ذکی آ دمی نہی و یکھا ، ان کے کہنے کا مطلب بیتھا کہ میں نے امام محمد کی صحبت اٹھا کی ہے۔ اب ان کے مقابلہ میں کی فقیہ کی رائے وزنی ہو سکتی ہے کہ میں اس کی پرواہ کروں ھے۔

تفريع مسائل:

امام ابوطنیفہ "نے جس نقدی تخم ریزی کی تھی اس کی آبیاری اورنشو ونما میں تمین بزرگوں امام ابو بیسف آبام ابو بیسف آبام جمر اورام مزفر "نے خاص طور پر حصد لیا تھا الیکن ان میں سے بھی ہرا کیک کی خصوصیت بربزی اچھی دائے دی ہے کسی نے ان سے اللہ عمرات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا:

ابو حنيفة سيدهم وابو يو سف اتبعهم للحديث و محمد بن حسن اكثر هم تفريعاً وزفر احدهم قياساً<sup>ك</sup>

"امام ابوصنیفه ایل عراق کے مردار ہیں ،امام ابو بوسف اُن سب ہے تبع حدیث ہیں اور امام ابوصنیفہ ایل عراق کے مردار ہیں ،امام جمر نے ان سب سے زیادہ قیاس تھے"۔

فقد میں امام محمد" کی اصلی خصوصیت ہی تفریع اور تو کید مسائل ہے، تفریع کا مطلب یہ ہے کہ مستنبط مسائل کی علت مشتر کہ تلاش کر کے اس کی روشنی میں دوسر سے مسائل پیدا کتے جا تمیں ،

لے بلوغ ص۱۱ ہے جو اہر مضیہ اے مسلام دے اور کا مسلم کر ذہبی می ۵۵ وکر وری اے میں ۱۵۰ وکر وری اے میں ۱۵۰ وکر وری اے می اور خ مع بلوغ می ۵۵ میں ایسنا کے تاریخ بغد اوجلد الرض اے ا تفریع مسائل ہر مخص کا کامنہیں ہے،اس کے لئے دین علوم میں تجر،ادب ولغت سے واقفیت اور غیر معمولی ذبانت کی ضرورت ہے۔امام محمد میں بیرتمام خصوصیتیں بدر جدَ اتم موجود تھیں جن کی تفصیل او پرآنچکی ہے۔

اجتهادواشنباط:

اجتهاد واستنباط لیعنی براه راست قرآن وحدیث ہے مسائل بیدا کرنا، یہ تفریع ہے زیادہ مشکل کام ہے۔ استنباط مسائل کے لحاظ ہے امام تحر '' کواجتهاد کا درجہ حاصل تھا۔ اوراستنباط واجتهاد کے لئے نقبہا ، نے جو قیود وشرائط لگائے ہیں وہ ان پر پورے اتر تے تھے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کو صاحب ند ہم نہیں بلکمتبع امام ابوضیفہ ہی کہتے رہے۔

اوپر ذکر آچکا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک ہزار سے ذاکد مسکتے براہ راست قرآن سے مستنبط کئے ہیں۔ ابوعلی فاری فرماتے ہیں کہ ہل بصرہ کوالبیان والتبین ، کتاب الحجوان ، کتاب الحجوان ، کتاب الحجوان ، کتاب الحجوان ہیں کتاب سیبویہ اور کتاب العین پر لخر ہے۔ لیکن ہمیں (یعنی اہل کوفہ کو ) ان 10 ہزار مسئلوں پر ناز ہے جنہیں امام محمد نے مستنبط کئے ہیں ، ان کے اجتہا دوا شنباط کا پورا انداز وان کی کتابوں کے مطالعہ بی ہے ہوسکتا ہے۔

معاملات سے دا قفیت پیدا کرنے کے سلسلہ میں کدو کاوش:

معاملات کے بیشتر مسائل کا مدار عرف اور تعالی پر ہے لیکن سے چیزیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں،
آج جو چیز بھی عرف عام اور فقہا کی اصطلاح بیں عمو ما بلوی (عام تعالی) بیں داخل ہے ضروری نہیں کہ
وہ عرف و تعالی کل بھی باقی رہے ، کسی زمانہ بیں نبیذ ہے وضو کے جواز وعدم جواز کا سوال تھا۔ لیکن آج
سوڈ ادائر کی قسم کی چیزوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے ، اس لئے ایک جمہد کے لئے ضروری ہے کہ وہ
عرف قد یم اور عرف جدید ہے واقف اور اس پر پوری نظر رکھتا ہو ، امام تحد "کی میر خاص خصوصیت تھی کہ
وہ معاملات کے عرف و تعامل کو بیجھنے کی کوشش کرتے اور ان سے واقفیت بیدا کرنے کے لئے خود الل
حرف اور پیشہ ورول کے یاس جاتے تھے۔

حسن بن شہوب فرمائے میں کہ

رأيت محمداً يـذهـب الى الصباغين ويستال عن معا ملاتهم وما يديرونها فيما بينهم (كرورى جلد ٢. ص١٥٢)

معاملات اورمعاملات میں وہ جو پھی تبدیلی بیدا کرتے رہتے تھے اس کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے''۔

ایک جہتد کے لئے یہ جم صروری ہے کہ قرآن وحدیث پراس حیثیت نظرر کھے کہ
کون کی آیت یا حدیث منسوخ اورکون نائخ ہے۔ اوراس بات کا بھی پوراعلم ہو کہ قرآن وحدیث میں
جو چیزیں جرام یا حلال کی گئی جیں ان کی علمت مشتر کہ کیا ہے تا کہ دوسری چیزیں جن کی حلت یا حرمت
کے متعلق کوئی تصریح نہیں ہے ان پر حلال یا حرام ہونے کا تھم لگایا جا سکے۔ امام جمراس حیثیت سے
بھی قرآن وحدیث پر ججہدانہ نظرر کھتے تھے، امام شافعی "فرماتے ہیں میں نے امام جمر جیسانا سے ومنسوخ
اور حلال وحرام اوران کی علتوں کا جانے والانہیں و یکھا اُ۔

اہلِ اجتہاد کے بارے میں ان کی رائے:

اہل اجتباد کے خطاد صواب کے بارے میں امام محر نے اپنے تلافدہ کو بیاصول کھوا دیا تھا
کہ جب کی مسئلہ کی صلت و ترمت میں بحبتہ بن کا اختلاف ہوتا ہے اور ایک بی چیز کوایک جبتہ ترام اور
دوسرا حلال بتا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شیخے اور حق تو ایک ہی ہوگا، یہ بی ہوسکتا کہ ایک وقت
میں کوئی چیز حلال و ترام دونوں ہو۔ اب جو مجتبد اپنے اجتباد میں مصیب ہوگا اسے اپنے خلوص اور فرض
کی ادائیگی ، کدوکاش اور اصابت رائے کا اجر ملے گا اور جو مصیب نہ ہوگا اس کو بھی اپنے خلوص اور محنت کا
اجر ملے گالیکن ما جو رہونے کا میں مطلب نہیں ہے کہ اس کا قول اللہ تعالیٰ کے زدیک حق بھی ہوگا۔
اجر ملے گالیکن ما جو رہونے کا میں مطلب نہیں ہے کہ اس کا قول اللہ تعالیٰ کے زدیک حق بھی ہوگا۔

اس اصول کے اعلان کرنے کے بعد آپ نے تلا فدہ سے فرمایا کہ اس بارے میں امام ابو بوسف اور میری سب کی ایک ہی رائے ہے۔

جولوگ امام صاحب اوران کے اصی برمصوبہ علیہ دیے کا الزام لگاتے ہیں۔اس اصول سے ان کے الزام کی پورے طور پرتر دید ہوجاتی ہے۔

دوسرےعلوم:

ان دینی علوم کے علیٰ وہ ادب ولغت ، یارضی اورنحو میں بھی آئبیں پورا بخر حاصل تھا ، جواہر مضیہ میں ہے کہ وہ عربیت بخواور ریاضی میں ماہرامام تھے (جلد ۲ میں ۱۰)۔امام ابو بکر رازی فرماتے جیں کہ میں ابوعلی فاری (مشہورنموی) سےامام محمد کی جامع کبیر پڑھا کرتا تھا،وہ اکٹر فرماتے تھے کہ مجھے

ا کردری ۱ می ۱۵ ایلوغ الا مانی ۱۵ م ترجمه ام محدد آبی می ۱۵ میلوخ الا مانی ۳۵،۳۶ می می ۱۵ می ۱۵ می ۱۵ می ۱۵ می میر گیمنی و و لوگ جود و نول صورتوں کی تصویب کرتے تھے www.besturdubooks.ne

حیرت ہے کہ محدین حسن کوفن تحویس کس قدر بدطولی حاصل تھا۔ جمہور علماءاور خصوصاً امام ابن تیسید نے ان کی عربیت کا بے حداعتراف کیا ہے۔ فرائض کے مسائل میں انہوں نے جوقہ قیل و تفصیل کی ہے اسے ان کے ریاضی دائی کا بورا بورا انداز وہوجا تا ہے۔

### فصاحت وبلاغت

گوده عربی کنسل نبیس تنصیکن ان کی فصاحت و بلاغت اور عربیت کانتمام ایم فن کواعتر ا**ن** تھا۔امام شافعی جن کی عربی دانی مسلم ہے فرماتے ہیں کہ محمد بن حسن کی فصاحت زبان کی وجہ ہے اگر میں یہ کہوں کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے تو ہے جانہ ہوگا۔ ایک دوسرے مقولہ ہے کہ میں نے ان کے جیسانسیے نہیں دیکھالم فرماتے تھے کہ میں پہلی بار جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک اختلانی مسئلہ یو حیما ،انہوں نے مسئلہ کی تو خیج شروع کی تو میں اس خیال میں تھا کہ دہ زبان کی کوئی فلطی سرورکریں گے لیکن وہ تیر کی طرح صفائی ہے نکل گئے اور کوئی معمولی کی مجھی ملطی نہیں کی <sup>کی</sup>۔ جب وہ مسأئل پر گفتگو کرتے تھے توابیامعلوم ہوتا تھا کے قرآن کا نزول ہور ہاہے "۔

مسلك

امام محمہ " کے زمانہ ہے پہلے ہی عجمیوں کے اگر ہے مسلمانوں میں بھی ذات وصفات وغیر د کے بارے میں بہت ہے فرقے پیدامو گئے تھے،ان میں معتز لد،خوارج ،شیعہ،مرجیہ،قدر بیاورجمیہ وغیرہ بہت زیادہ مشہور تھے۔ مرفرقہ اینے خیالات اورنظریات کوٹا بت کرنے کے لئے قرآن دھدیث کی آ ڑئی تھی اورای کواپنا ماخذ قرار ویا تھا،اس لئے نقبہا وبحد ثین کوبھی اینے درس میں صمنالان مسائل ہر بحث اورردوقدح کرنی بری تھی۔ چونکہان مسائل میں سے ہرسنلد کی بنیادقر آن کی کوئی آیت یا حدیث نبوی ہی تھی اس لئے اس بارے میں ہر فقیدادر ہرمحۃ ٹ کی رائے آیکے نہیں ہو سکتی تھی اس بناء پرخود علما مختلف جماعتوں میں بٹ گئے تھے۔ اور ہر جماعت اپنی رائے کوصواب اور دوسرے کی رائے کو ہ صواب کہتی تھی بلكه بسااوقات اس اختلاف كي وجهه ہے ايك دوسرے كوفات فاجرادر متبدع بھي تفہراتي تھي۔

ليكنان مين بعض مسائل بالكل فروى ادران مين بهي اختلاف نزاع كفظي يأغلطي فبمي يرمني تھا، مثلاً اس مسئلہ میں کے قرآن حادث ہے یاقعہ یم عنماء کے درمیان بڑی معرکہ آ رئیاں ہو کمیں۔ کیکن اگر غورے دیکھا جائے تو بیانسلاف سرا سرغلط نبی رہنی ہے، جولوگ یہ کہتے ہیں گہ قر آن قدیم ہےاں ہےان کی مرادیہ ہے کہ خدا کی صفت کلام جس کا ایک مظہر قر آن ہے کلام الٰہی کی حیثیت ہے وہ قدیم

ہے کیکن بیقر آن جو ہمارے سامنے کاغذ پرِلکھا ہوا موجود ہے وہ **کلو**ق وعادت ہے <sup>ک</sup>اوراس میں کوئی عقلی اورشرعی قباحت نہیں ہے۔

جولوگ اس کے مخلوق اور حادث ہونے کے قائل ہیں اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح خدا کی صفت خلق اورصفت علم کےمظاہر ( انسان وحیوان )محکوق وحادث ہیں۔ای طرح اس کی صفت کلام کامظہریة قرآن ہاس کے ایک مظہر کی حیثیت ہے وہ بھی حادث وکلوق ہے ورنداس کی اصل صفت کلام توقد یم ہے،اس میں کوئی قباحت نہیں ہے دونوں رادیوں کا حاصل ایک ہی ہے صرف طريقة تعيير مين فرق ہے۔

امام محمد کے سامنے بھی یہ مسائل چیش کئے گئے لیکن امام صاحب کی طرح انہونے بھی ہمیشہان مسائل میں یا تو اعتدال کی راواختیار کی پاسلف صالحین کی طرح محقیق وقد قیق ہے گریز کرتے رہے۔ اس اعتدال اور گریز کا متیجے تھا کہ بعض لوگوں نے امام صاحب کی طرح ان پر بھی جمی ومرجی وغیرہ ہونے کاالزام لگایا نیکن بیالزام صرف غلطہی کی بنایر تھا۔اس لئے ہم ایسی روایتیں تقل کرتے ہیں جن سےالزام کی تر دید ہوجا <sup>نی</sup>گی۔

المام محمر" قرآن کے قدیم ہونے کے قائل تھے کے ابوسلیمان جوز جانی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد '' کومیہ کہتے ہوئے ساہے کہ

من قال القرآن محلوق فلا تصلوا خلفهه<sup>ع</sup> '' جو محض قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہواس کے پیچے نماز نہ پڑھو''نہ کیکن قدیم ہےان کی مرادوہی ہے،جس کی اوپر تشریح کی گئی ہے۔ ؤ ات دصفات کے بارے میں جواحادیث بھیج طریقہ ہے مردی ہیں ،ان کے بارے میں

فرماتے تھےکہ

ان بـذه الاحـاديـث قـدر و تها الشقـات فـنـحـن نرويها ونو من بها ولانفسر ها<sup>ح</sup>

'' ذات وصفات کے بارے میں جواحادیث سجح سند سے مروی میں ،ہم ان کی روایت کرتے ہیں،ان پرایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی تغییر وتو ضیح نہیں کرتے''۔

لے بعض لوگوں نے بہت زیارہ مبالغہ ہے کام لیا ہے اور اس کے حروف والغاظ کی قد است کے بھی قائل ہیں لیکن ان کا خیال عقلی وشرگ کسی حیثیت سے میجی نبیر ہے ہے بکوغ الا مانی ص۵۳ سے الینا سے الینا۔ بلوغ المعانی م ۵۳

البارے میں ایک دومری روایت السے می زیادہ صاف اور واضح ہے فرماتے میں۔
اتفق الفقهاء کلهم من الشرق الى الغرب على ان الایمان بالقران والا
حادیث التى جاء بھا الشقات عن رسول الشنائ وفى صفته البرب
الشعز وجل من غیر تفسیر و لاوصف و لا تشبیه فمن فسر الیوم شینامن

ذَلِک فقد حرج منما علیه النبى الشنائ وفارق الحسماعته فا نهم لم
یصفو اولیم یفسیر ولکن افتوا بمافى الکتاب والسنته ثم سکتو افمن
قسال بقول جهم فقد فارق الجماعت لانه قد و صفه بصفته
لا شینی (بلوغ الامانی ص ۵۲)

"مشرق سے مغرب تک تمام فقہااس بات پر شغق ہیں کہ قرآن اور الن ا حادیث پر جن کو شات نے روایت کیا ہے۔ اور اللّہ عزوجل کی صفات پر بغیر کسی تغییر و تثبیہ د تو صیف کے ایمان رکھنا چاہیے۔ جو محض الن چیزول کی قسیر د تو شئے کرتا ہے، وہ رسول اللّه عرفی کے اور سلف کے طریقہ سے سلیخلہ وروش افتیار کرتا ہے اس لئے کہ وہ اس کی تو صیف وتفییر نہیں کرتے ہے۔ جو کھو کتا ہے وسنت ہیں تھا ،اس کے مطابق فتو کی دیتے ہے بھرخاموش ہو جاتے ہے۔ جسمجھ نے جو کچھو کتا ہے وسنت ہیں تھا ،اس کے مطابق فتو کی دیتے ہے بھرخاموش ہو جاتے ہے۔ جسمجھ نے جم میں صفوان کی طرح بات کی دہ سلف کی جماعت سے خارج ہو گیا اس لئے کہم اللّہ تعالٰی کو ان اوصاف سے متصف کرتا تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے "۔

ایک دوایت میں ہے کہ وہ اپنے مسلک کی توضیح کرتے ہوئے راتے تھے ، کہ مذھبی و مذھب الا مام (ابی حنیفة) ابی بکر ٹم عمر ، ٹم عنمان ، نم علی رضی اللہ عنهم واحد (مناقب کروری ۲۔ ص۱۲۲)
"میر اادرا مام صاحب کا در ظفائے راشدین سب کا مسلک ایک بی ہے'۔

بلوغ الا مانی میں حافظ زاہد الکوثری نے حسن بن زیاد سے جوروایت نقل کی ہے اس میں امام ابو بوسف ؓ کانام بھی ہے۔

ان روایات ہے بورے طور برواضح ہوگیا ہوگا کہ ان کوا کال وعقائد میں کتاب وسنت کے انتجاع اورسلف سالحین کے اسود کا کتنا خیال تھالیکن اس انتباع اورسلفیت کے باوجود بعض نوگ امام صاحب اور ان کے تلافہ ہے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ امام محمد کو جنب اس کی اطلاع ہوتی تھی۔ وان کے بارے میں بیشعر بڑھتے اور خاموش رہتے تھے۔

www.besturdubooks.net

## محسدون وشر الناس منز لة من عاش في الناس يوماً غير محسود <sup>ل</sup>

ائمہاورعلاء کی رائے:

سی شخص کی سوائے حیات کی تھیل کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے متعلق اس کے معاصرین کے خیالات اور رائے معلوم کی جائے تا کہ اس آ نمینہ خانہ میں اس کی زندگی کے پورے خدو خال و کیمنے جائیں۔

امام محمد" کے نفتل و کمال پران ہے معاصرین ائمہ اور علماء ہم زبان ہیں ،اگران کے اقوال کوجمع کیا جائے توالیک جھوٹا سار سالہ تیار ہوجائے اس لئے ہم صرف چندمتاز بزرگوں کے اقوال نقل کرنتے ہیں:

ا ہم صاحب ادرامام مالک ؒ نے ان کے متعلق جورائے دی تھی اسکاذ کراُوپر آچکا ہے۔ امام شافعی ؒ کے بھی مہت ہے اقوال نقل کئے جاچکے ہیں دد چارادر مقولے جونقل نہیں ہوئے ہیں وہ یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

وہ فرماتے تھے کہ اگر فقہ انصاف ہے کام لیں توبیت لیم کرنا پڑے گا کہ انہوں نے امام محریہ میں فقیر نہیں دیکھا۔ جیسا فقیر نہیں دیکھا (بلوغ میں ۵۵)۔ دوسرامقولہ ہے کہ میں نے محمد بن حسن جیسا فقیر نہیں دیکھا۔

رئیج کہتے ہیں کہ امام ٹمائعی ؒ نے امام تحر ؒ کے بارے میں فرمایا! مسار ایست اعتقبل و لا افتقسہ و لا از ہد و لا اور ع و لا احسن نطقا و لا ایراڈا من محمد بن الحسن <sup>یہ</sup>

" میں نے آمام محمد جیساعاتل ، فقید، زامد متق ،خوش نقر مراور بحث ونفقد کرنے والانہیں دیکھا"۔

امام ابراہیم حربی فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن طبل " سے بوجھا کہ آپ کوایسے دقیق مسائل کہاں سے معلوم ہوئے۔ فرمایا ، میں نے محمد بن حسن کی کتابوں سے اخذ کیا ہے "۔

مولانا عبد المئي "في امام احد كاير تول نقل كيا ب كه جب كى مسئله من تين آدميوں كى رائ منظق موجائي وجائي الله و

لے بلوغ الامانی م ۲۵۔ ترجمہ امام ذہبی م ۵۲۰ سے تبذیب الاسامامام نوری سے ترجمہ امام محدد ہی سے مقدمہ موطاله ام محد

تعديل :

ابومبید کا قول ہے کہ میں نے محمد بن انحن جیساعالم نہیں و یکھا <sup>نے</sup> علی بن المدین جو جرح و تعدیل کے اہام ہیں ،امام بحمد ؓ کے ہارے میں ان کی رائے دریافت کی گئی ،تو فرمایا کہ صددق سیچے ہیں <sup>ہا</sup>۔ (میعنی ان کی روایت قابلِ قبول ہے)۔

محدث ابوسلیمان جوز جانی کوایک بار امام احمد نے لکھا کہ اگر آپ امام محمد کی کتابوں سے روایت کرنا چھوڑ ویتے تو ہم آپ کے پاس استفاد ہُ حدیث کے لئے حاضر ہوتے <sup>ہی</sup>۔

انہوں نے ان کے خط کی پشت پرلکھ دیا کہ آپ کا آنا نہ تو ہمیں بلند کردے گا اور نہ نہ آنا بست کردے گا۔ کاش میرے پاس امام محمد کی کمابوں کا اتناذ خیرہ ہوتا کہ میں صرف انہی کی روایتیں بیان کرتا تکے۔

ذہبی نے لکھاہے کہ امام ثافع کی نے حدیث میں امام محمد سے احتجاج کیا ہے جے۔ میزان میں لکھتے ہیں:

کان محمد بن حسن من جور العلم والفقه قویافی مالک <sup>ال</sup>ر ''امام محم<sup>علم</sup> اورفقد کے مندر تھے۔اورامام الک کی مرویات میں آوی تھے''۔

محدث دارتطنی جوامام صاحب اوران کے تلافہ ہ کے بارے میں بڑی بخت رائے رکھتے تھے۔انہیں بھی امام محمد کے فضل و کمال کا اعتراف کرنا پڑا ہے۔''غرائب مالک'' میں رفع یدین عند الرکوع کے بارے میں فرماتے ہیں، کہ

حدث به عشرون نفرًا من الثقات الحفاظ منهم محمد ابن الحسن الشيباني يحيئ بن سعيم القطان وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمٰن بن مهدى وابن وهب وغيرهم عمر

''اس حدیث کومیں ایک نقات نے بیان کیا ہے۔ان میں میں امام محمد یکی بن سعید ،عبداللہ بن مبارک ،عبدالرحمٰن بن مبدی اورا بن وہب وغیرہ میں''۔

ي بلوغ الامال ص ٥٥ ع تاريخ بغداد وهجيل المنفعد

سع عالبًا اس وقت الم صبل الم مجمد علم وقعل اوران كى كمابون سے استے واقعت نبيس ہوئے تھے۔

دومرى روايت ہے كم

لا يستحق محمد عندى الترك<sup>يل</sup>

''میرے نزد کے امام محمد (روایت میں ) جھوڑنے کے قابل نہیں ہیں۔

عبدالله بن على فرماتے ہیں كميں نے اپنے والدسے امام تحر"كے بارے ميں دريافت كياتو انہوں نے فرمايا بصدوق سے ہيں <sup>ہ</sup>۔ امام ذہبی لکھتے ہيں :

انتهت اليه رياسة الفقه بالعراق بعد ابي يوسف وتفقه به الالمة (ترجنه: امام محمد ذهبي ـص ۵)

''عراق میں امام ابو یوسف کے بعد فقہ کی ریاست امام محمد برختم ہوگئی اور ان سے اتمہ نے تفقہ حاصل کیا''۔

خطیب نے امام محمہ '' کے بارے میں جو جرح نقل کی ہے ، اس کے متعلق ہم سولانا حبیب الزخمان شروانی مرحوم کا تبصر انقل کر دیتے ہیں ۔اس سلسلہ میں اس سے جامع تو جیہ نہیں کی جاسکتی۔فرماتے ہیں

'' خطیب نے امام محد کی بابت جرح بھی نقل کی ہے۔ جس میں بعض سخت ہیں۔ محرقریباً ڈیڑھ ہزار برس کے زمانہ میں اکابر اُمت نے جو فیصلہ امام محمد کی عظمت کے بارے میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی جرح قائم نہیں رہ سکتی ۔خطیب کا قول ہے کہ جو قول میں آخر میں نقل کروں، وہی میری رائے ہے'۔ (یذکرۃ الحفاظ)

چنانچ محمودید کا خواب جوسب سے آخر میں نقل کیاہے،اس سے امام محمد کی تعدیل کا فیصلہ خود خطیب کے اصول کے مطابق بھی ہوجاتا ہے۔ (معارف سے ۱۹۳۳ھ۔اگت)

جرح کی غیر معتبر روایات

اس اعتراف فضل و کمال کے باد جودانمی بزرگوں کی سند سے رجال و تذکرہ کی کتابوں بیں امام محمد کے بارے میں بعض البی روایتیں بھی مروی ہیں جوان کے صحیفۂ زندگی کا بدنما داغ معلوم ہوتی ہیں۔

لیکن اگران روایتول کواصول روایت و درایت پر پر کھا جائے تو مشکل بن ہے کوئی روایت درجهٔ استناد تک پہنچ گی۔ بغرض محال کوئی روایت اس معیار پر پوری انز بھی جائے تو اس کواگر دقت نظر ے دیکھا جائے گا تو اس کی تہ میں کوئی نہ کوئی فقہی وکلامی اختلاف ضرور کارفر ماہوگا ای فقہی اور کلامی اختلاف کا بقیجہ قتا کہ ایم ماہید تک کوئٹائٹہ ملامت اور سزا وارتحقیر تفہرا گیا ،اور ان کے متعلق آج تک سنابوں میں الیمی روایتیں موجود ہیں ، جن کی نسبت ایک معمولی انسان کی طرف بھی نہیں کی جاسمتی خصوصیت سے امام صاحب اور ان کے تلامذہ کے بارے ہیں عام طور پریہ شہور تھا کہ ''ووائل الرائے'' ہیں بعنی مقل کوئل پرتر جے دیتے ہیں ، وہ کر جی اور جمی ہیں وغیرہ وغیرہ و

اس لئے امام محمد کے بارے میں بھی انہی روایتوں کا مشہور ہوجانا کوئی تعجب خیز نہیں ہے۔ سکن جن اثمہ کی سند سے بیر وایتیں بیان کی ٹی ہیں ہم ان کے متعلق بید خیال نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات زبان سے نکالی ہوگی یاان سے کوئی ایسا کمل سرز دہوا ہوگا جوان کے مرتبہ سے فروتر ہو۔ اس وجہ ہے ہم کوان کے قبول کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیمنا جا ہے۔

علامہ زاہد الکوٹری نے تا نیب الخطیب اور ہوغ الا مانی میں الن تمام غلط روایتوں پر جوامام صاحب اور ان کے تلاندہ کے بارے میں مشہور ہیں ، بڑی تفصیل سے تقید کی ہے جو حصہ امام محمد سے متعلق ہے ہم اس کا خلاصہ یہاں نقل کرتے ہیں۔

امام مالک کی طرف روایت منسوب ہے کہ ایک روز انہوں نے دری میں تلافرہ ہے فرمایا کہ اہل عراق کی تکذیب نہ کرونہ تقمد ہی بلک ان کوائل کتاب کے درجہ میں رکھو۔امام محر" بھی مجلس میں موجود تھے جب امام مالک" کی نظر ان پر پڑی تو وہ بہت تر مندہ ہوئے ۔ علامہ زامدالکوڑی نے اس روایت پر کوئی بر رہنیں کی ہے، حالا نکہ بید وایت اس لئے بیجے نہیں ہوگئی کہ یہ معلوم ہے کہ امام ابوضیفہ" جب دو بارہ دیا رنبوی ہیں گئی زیارت کے لئے تشریف لے گئے توامام مالک نے ان سے ابوضیفہ "جب دو بارہ دیا رنبوی ہیں کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے توامام مالک نے ان سے استفادہ دی کر کہ کیا ۔ اور جب تک دود ہال رہ بسااد قات رات رات بھر سمجد نبوی میں بیسلمہ جاری رکھا۔ قاضی عیاض نے لکھا ہے کہ لیت بن سعد نے ایک دن امام مالک کو بدید ہی ہوئے و یکھا تو ہو چھا کہ آب بدید ہی رہے ہیں ،امام مالک نے فرمایا کہ میں نے ابوضیفہ "کے ساتھ بدید ہی ہے پھر لیت سے تا طب ہوکر فرمایا کہ اس می ایک نے فرمایا کہ میں نے ابوضیفہ "کے ساتھ بدید ہی ہے پھر لیت سے تا طب ہوکر فرمایا کہ اس میں نے ابوضیفہ "کے ساتھ بدید ہی ہے پھر لیت سے تا طب ہوکر فرمایا کہ اس میں نے ابوضیفہ "کے ساتھ بدید ہی ہے پھر لیت سے تا طب ہوکر فرمایا کہ اس میں کہ اور کا تا کہ بیکر کیت سے تا طب ہوکر فرمایا کہ اس میں کہ تا ہو تا ہوں کہ کہ بیکر کیت سے تا طب ہوکر فرمایا کہ اس میں کے اور کوئی ہوئی ہوئیں ہے گئی ہوئی ہے گئی الیت کے میا تو کوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ کی ساتھ بدید ہی ہوئی کوئیت ہوئی۔

فضائل ابوحنيفه من عبدالعزيز الدراوروي سروايت بك

ان ما کان ینظر فی کتب ابی حنیفة وینفع پنتفع بها . (بلوغ 11) ''امام ما لک امام ابوهنیغه کی کتاب کا مطالعہ کرتے تھے۔ اوران سے فاکدہ اُٹھاتے تھے''۔

ل بلوغ ۱۱ سے بیکاب مارحموں می ہے کتب فائدافا ہربیدمثق میں اس کا تلمی تنظیم وجود ہے۔

اس میں استفادہ وتعلم اروائتر اف فعنل و کمال کے باوجود اہل عراق کے بارے میں جن میں! مام صاحب بھی تنے ،امام مالک کا کوئی ایسی بات کہنا جس سے امام صاحب یا ان کے تلاقہ ہ ک امانت ہومستبعد معلوم ہوتا ہے۔

امام محد اورامام شافعی کے بارے میں غلط روایات:

امام محمد " ہے امام شافعی " کے استفادہ و تعلم کا ذکر اوپر آچکا ہے اور امام شافعی نے امام محمد کے فضل و کمال کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اور امام محمد " نے ان کے ساتھ جو حسن سلوک کئے ہیں ان کا تذکرہ بھی بہنعصل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان ہزرگوں کے بارے میں تذکرہ و شراجم کی کتابوں میں بعض ایسی روایتیں منقول ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہزرگوں میں استاو و شا گرداور معلم و تعلم کا تعلق نہیں تھا بلکہ ان میں آپس میں معاصرانہ چشک تھی ۔ اور دونوں ایک دوسرے کرداور معلم و تعلم کا تعلق نہیں تھا بلکہ ان میں آپس میں معاصرانہ چشک تھی ۔ اور دونوں ایک دوسرے کے متقابل تھے ہیں لئے ضروری ہے کہ ان روایتوں کو معیار تیقید پر جانچا جائے۔

اوپر بیقی کی سند ہے امام رازی نے مناقب الشافعی میں بدروایت نقل کی ہے کہ جب امام ابو یوسف اورا مام محد نے دیکھا امام شافعی کاصلات اثر بڑھ رہا ہے اور خلیفہ بھی ان سے متاثر معلوم ہوتا ہے ان ان ام شافعی ہے حسد پیدا ہوااور انہوں نے ہارون کو کسی بہانہ سے ان کے تل پر آمادہ کیا لیکن ہارون نے الیانہیں کیا ۔۔۔
آمادہ کیا لیکن ہارون نے الیانہیں کیا ۔۔۔

مدروایت چندوجوه کی بناء پر سی ہے۔

(۱) تمام الل تذكره متفقة طور بر لكيسة بين كدام شافعي بيني بار ۱۸۳ ه بين واق آئاور اس سه دوسال بيلي ۱۸۲ ه مين امام ابو بوسف كاانقال بهو چكا قعااس سه صاف طابر ب كداس روايت كي كياحيثيت سهاب د بإامام محمر كاحسد كرتااور بارون كوان كي قل برآباده كرتا توييمي ورايت اور روايت كي حيثيت سه ميني نبيس مين ما فظال ترجر جوخود شافعي المسلك بين ۱۰ سروايت كي قل كرف بعد لكهية كه

و الذى نقل من محمد الحسن فى حق الشا فعى ليس ثبابت "جو كرسازش وغيره امام محد الم شافعي كمتعلق مروى بوه اس كا ثبوت بيس ماما".

(r) امام شافعی جس وقت عراق تشریف لائے تھے ان کوفقہ میں کوئی دست در رہم ہیں تھی ،

موطا جسے انہوں نے امام مالک ہے براہ راست ماع کیا تھا اس کی بعض روایتیں بھی وہ اپنی کتاب میں امام کھر کے واسطے امام محمد کے واسطے نقل کرتے ہیں۔اس لئے اس دونوں بزرگوں میں حسد کی کوئی مشترک وجہبیں معلوم ہوتی اور نہ بظاہر معاصرانہ چشمک کی وجہبی تق ہے۔

(۳) اورامام محمر "کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلفاء دعلاء سے زیادہ ملنا بہند نہیں کرتے سے انہوں نے عہدہ قضا جوایک خالص دینی کام تھا آس بناء پر کہ اس کی وجہ سے دربار شاہی سے خسلک ہونا پڑے گا، قبول کرنے میں تامل کیا تھا۔ ایسے بے نیاز شخص کے متعلق بید خیال کرنا کہ وہ خلفاء کے بہال درخور حاصل کرنے کے لئے ایک مسلم اور پھر عزیز شاگر دیے تیل کی سازش کر سے گا بالکل ہی مستجد بات ہے۔

امام شافعی ہے مناظرہ :

خصیب نے بیروایت نقل کی ہے کہ ایک بارامام شافعی اورامام محمر ہے مناظرہ ہوا،امام محمر کے مناظرہ ہوا،امام محمر کے جسم پر باریک کپٹر اتفااوران کی گردن کی تمام رئیس چھول کی تصیب اور وہ عصد میں زوز در سے جیخ رہے تھے یہاں تک کہ ان کے کریبان کے تمام بٹن کھل گئے۔ (جلدام سے ۱۷۷)

اس دوایت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ بیردوایت موضوع ہے۔ چینے ،رگ پھول جانے اور گر بیان کے تمام بنن کھل جانے میں کیا مناسبت ہاس کے علاوہ بیردوایت سند کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ اس میں دوراوی و علی اور آ باوضعیف تبییں بلکہ وضاً عین ،ان ..... کے یہال وضاً عین حدیث کا خاص کا م تھا۔ آ بوانام صاحب اوران کے حدیث ان کا خاص کا م تھا۔ آ بوانام صاحب اوران کے تالغہ ہے بارے میں اس قتم کی روایتین فقل کرنے میں بہت ہیں ہے باک ہے۔

قطع نظر اس نے خود تاریخ خطیب میں دوسری روایت جوائی صفحہ میں درج ہےاس سے مہلی روایت کی تر دید ہو جاتی ہے مہلی روایت کی تر دید ہو جاتی ہے مرائع فرماتے ہیں کہ جھے۔۔۔امام شافعی نے فرمایا:

ما نا ظرت احدا الاتغيو وجهه ما خلا محمد بن الحسن . (جلد ٢ - ص ١٧٤)

'' بجزام محمد کے میں نے جس ہے بھی مباحثہ کیااس کے چہرہ کارتگ بدل گیا''۔ لیکن اس روایت میں بھی دوراوی ابن رازق اورا بومر دین ''اک ضعیف ہیں۔ اس سلسلہ کی ضحیح روایتوں میں تا ظرت کے بجائے سالت! ( میں نے بو حیصا ) یاسئل (پوچماكيا)كالفظ هے جمير كاري كے حوالد سے دوايت كرتے بيں كرامام شائعي شئے قرمايا!كم ماسالت احد اعن مسئلة الاتبين لى تغير وجهه الامحمد بن الحسن (بلوغ ٢٥)

'' میں نے جب بھی کسی سے کوئی مئلہ دریا دنت کیا تو اس کا چیرہ بدل عمیا ، بجز محمہ بن حسن کے''۔

حافظ أبن عبدالبركي روايت من بيالفاظ بي:

سمعت الشافعي يقول ما رأيت احد استل عن مسئلة فيها نظر الارايت الكراهة في وجهه الا محمد بن الحسن (انتقاء ٢)

"میں نے اہام شافعی سے سنا ہے فر ماتے تھے کہ جس سے کوئی سئلہ بوچھا گیا میں نے اس کے چہرے پرایک گھبراہٹ دیکھی بجر محمد بن حسن کے"۔

منا قب کروری میں بیروایت تقریباً انہی الفاظ میں ہے۔ (طِدویس ۱۵۱) ان روایتوں سے بیہ بات واضح ہوگئ ہوگی کہ امام محمد اور امام شافعی میں جو علمی ندا کر ہے ہوتے تصان کی حیثیت مناظر انہیں بلکہ ایک مستفید اور مفید کے درمیان سوال وجواب کی ہوتی تھی۔

امام صاحبٌ اورامام ما لك من موازنه:

خطیب نے اپنی تاریخ میں نیدروایت بھی نقل کی ہے کہ امامحر ّ اوراما شافعی '' کے درمیان اس بارے میں بھی گفتگو ہوئی کہ امام ابوصنیفہ گورامام مالک میں علم کے اعتبار سے کون افضل ہے۔امام شافعیٰ نے امام محمد ہے تتم دے کر ہو جھا۔

هل تعلم ان صاحبي ( مالك) كان اعلم بكتاب الله قال نعم قلت كان عالماً بحليث رسول مَلْنَبُ وقال نعم قال افما كان عاقلاً قال نعم قال افما كان عاقلاً قال نعم قال افما كان صاحبك ( ابو حنيفة) جاهلاً كتاب الله وبما جاء رسول الله قال نعم . (جلد ١١. ص ١٥٨)

"اس كاتو آپ كوملم ب كرمير استادامام مالك كتاب الله كيسب برو عالم بين، المام محمد في الثام محمد في البيات مين جواب ديا بجر بوجها كروه حديث كيم تباز عالم بين، بول بال بجركها كياده عقل وفهم بين برسط بهو يتنبين بين، بول بان، چركها كراورآپ كاستادا بوطنيف كياده عقل وفهم بين برسط بهوي دونون سے ناواقف نبين بين، بول بان "

اس روایت بین دورادی و علیج اور علی الابارین ، جن کے وضاع ہونے کی طرف ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں۔ حافظ این عبدالبراورآخی شیر ازی نے بھی اس روایت کواپئی کتابوں میں جگہ دی ہے لیکن ان ہے کسی کی روایت میں امام صاحب کے جاتل ہونے کا ذکر نہیں ہے بیصرف خطیب کی ایج معلوم ہوتی ہے۔

ای سلسله میں جتنی روایتیں ہیں ان سب کے الفاظ میں بے صداختلاف واضطراب ہے۔ جس سے متن کے ضعف کی طرف بھی قوی اشارہ ہوتا ہے۔ اور سند ومتن کے ضعف قطع نظرا گرعقل و درایت کے معیاریراس روایت کو یر کھا جائے تواس کے موضوع ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔

اگرامام محرکو بینکم تھا کہ امام صاحب کتاب دسنت سے جاہل ہیں تو پھرامام صاحب سے تلمذ اور تعلم کی کیا دہتھی ،کیا کسی جاہل کے سامنے بھی زانو سے تلمذنہ کیا جاتا ہے۔

امام شافعی کا امام محمر کے مقابلہ میں امام مالک کوصاحبی (میرے استاد) کہنا بھی سیجے نہیں ہے اس کے کہام محمر کے کہنا بھی سیجے نہیں ہے اس کے کہام شافعی کی مشافعی کی روایت ہے موطا کا کوئی تسخہ مردی نہیں ہے۔ لیکن امام محمد کی روایت ہے موطا کا کوئی تسخہ مردی نہیں ہے۔ لیکن امام محمد کی روایت ہے موطا کا کوئی تسخہ مردی نہیں ہے۔ لیکن امام محمد کی روایت ہے موطا کا نسخ آج بھی موجود ہے۔

نیز امام محر" نے امام شافعی" ہے ایک روایت بھی امام مالک کی سند ہے ہیں کی ہے۔ لیکن امام شافعی نے امام محمد کے واسطہ سے ان کی متعدد روایتیں اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں ان وجوہ کی بنا پر امام مالک کوصاحبی کہنے کاحق تو امام شافعی ہے زیادہ امام مالک کوتھا۔ ظاہر ہے کہ بیر اویوں کی خود ساختہ روایت ہے ای لئے روایت کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔

الم محمد "دونوں اماموں کے فیض یافتہ تھے اس لئے ان دونوں ہز رگوں کے درمیان صاحبی و حاحب کے لفظ سے موازنہ کرناکسی طرح سیح نہیں ہے، اس سلسلہ کی سب سے زیادہ سیح موازنہ کرناکسی طرح سیح نہیں ہے، اس سلسلہ کی سب سے زیادہ سیح روایت ہے:

ان الشافعي سأل محمد ايماً اعلم مالك وابو حنيفة فقال محمد بنما ذا قال بكتاب الله فقال ابو حنيفة فقال من اعلم بسنة رسول الله فقال ابو حنيفة اعلم بالمعانى وما لك اهدى للا لفاظ.

'' امام شافعی نے امام محمد ہے یو چھا کہ امام ایو صنیفہ اور امام مالک میں کون برا عالم ہے، امام محمد نے یو چھاکس چیز میں ، بولے کما ب اللہ کے علم میں ۔ امام محمد نے کہا ابو صنیفہ ، پھر انہوں نے پوچھاسنت رسول اللہ کوکون زیادہ جاتا ہے، ہو لے ابوطنیفہ سنت کے معانی سے زیادہ واقف تصاور امام مالک الفاظ سے '۔

اس روایت کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ دونوں اماموں کے بارے میں امام محمد الیمی ہی متواز ن اور سیح رائے دے سکتے تھے جس کی تائید داقعات ہے بھی ہوتی ہے۔

یہ بات دوست دیمن سب کو معلوم ہے کہ امام صاحب استنباط مسائل ہیں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجورع کرتے تھے۔ اوران ہیں اس قدر شدت تھی کہ جنب تک تلاندہ حفظ نہیں کرلیے تھے دہ آئییں اپنی مجلس درس ہیں شریک ہیں کرتے تھے۔ جہاں تک انکہ حدیث کی روایت وحفاظت کا تعلق ہام مالک " یقینا اس ذخیرے کے بہت بڑے حافظ وامین تھے۔ اوراس کے جمع کرنے میں انہوں نے بڑی سعی و جہد سے کام لیا تھا لیکن بہر حال ہے بات ماننی پڑے گی کہ امام مالک کی نظر اصاویت کے الفاظ پر نیادہ اور معانی پر نیادہ ہوتی تھی۔ اصاویت کے الفاظ پر نیادہ اور معانی پر کم تھی اورامام صاحب کی نظر الفاظ پر کم اور معانی پر نیادہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے متحرف مسائل کی تعداداتی نہیں ہے جمتی امام صاحب کے متحرف مسائل کی تعداداتی نہیں ہے جمتی امام صاحب کے متحرف مسائل کی تعداداتی نہیں ہے کہ الفاظ سے زیادہ معانی پر نظر رکھی جائے۔ امام کی ہے کہ دکھ اسکی است نہیں کہی جاسکتی۔

امام ابو بوسف اورامام محمد "كاختلافات كي حقيقت

او پرمعلوم ہو چکا ہے کہ امام محمہ "عہدہ قضا قبول کرنے ہے گریز کرتے تھے۔لیکن امام ابو یوسف" مصلحة جائے تھے کہ وہ اسے قبول کرلیں۔ چنانچہ انہوں نے یکی برکل کے ذریعہ ام محمہ "کواس طرح مجبور کردیا کہ انہیں لا چار بہ عہدہ قبول کرنا پڑا۔ امام ابو یوسف "کےاس اقدام سے امام محمہ "کہا کہ مجمدہ فاطر اور ناراض ہوئے۔ اور ان کی بیکبیدگی اس قدر بڑھی کہ انہوں نے امام ابو یوسف" سے تقریباً ترک تعلق کرلیا لیکن ان کی بینا راضگی بے تعلقی ہفسانیت اور حصول اعزاز کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ کہنا تھے ہوگا کہ بیاصول اور صلحت کی جنگ تھی ، یعنی امام محمد اسلاف اور خود امام صاحب کے اتباع ہے خیال سے در بارشاہی سے خسالک ہونا نہیں جا ہے تھے۔ لیکن امام ابو یوسف آ ہے مسلک کی اشاعت ۔ کے لئے ان کااس عہد پر فائز ہونا مفید سمجھتے تھے۔

دونوں ہزرگوں میں شکررنجی اور وجہ اختلاف اتن ہی بات پڑھی کیکن اس سلسلہ میں تذکروں اور فقہ حنفی کی کتابوں کے ذریعہ بے بنیا داور غلط روایتیں رواج پاگئی ہیں اس لئے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ان پرایک نافتدانہ ڈگاہ ڈال لی جائے تا کہ اصل حقیقت واضح ہوجائے۔ کروری نے مناقب میں اور سرحس نے شرح اسپر الکبیر میں اس اختلاف کی ہے وجہ بتائی ہے کہ امام محمد "کی ذکاوت و ڈ ہانت اور ان کی طرف عام رحجان اور ان کے درس کی شہرت کی بناء پر امام ابو یوسف" ان سے حسد کرتے تھے ، اور ان کی شہرت پر پر دہ ڈ النے کی کوشش کرتے رہتے تھے ، کہ اگر ہارون رشید کو ، ان کے ان اوصاف کی اطلاع ہوگئی اور اس نے امام محمد" کو در بارشا ہی ہے منسلک کرلیا تو ان کی عزت کم ہوجائے گیا۔

چنا نچے ہی چیز دونوں آ دمیوں میں اختلاف اور منافرت کا سبب ہوئی ہز حمی ایک محقق آ دمی ہیں ، ان کی کتاب میں ائے لطروایت کا وافل ہوجاتا بہت تجب خیز معلوم ہوتا ہے، کین غالباً پر وایت ان کواس وقت پنجی تھی جب وہ قید خانہ میں سے ، اور قید خانہ کی گھڑی سے طلبہ کوا ملا کرائے سے ، اس لیے ان کو حقیق کا موقع نہ ملا ہو۔ اور روایت کتاب میں داخل ہوگئی ہو، اس روایت کی اگر کوئی بغیاد ہوتی تو کم ان کو حقیق کا موقع نہ ملا ہو۔ اور روایت کتاب میں داخل ہوگئی ہو، اس روایت کی اگر کوئی بغیاد ہوتی تو کہ کا فیمن کی کتابوں میں اس کا ترکرہ ضرور ہوتا ، لیکن سرخی اور کروری کے علاوہ کسی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو جگر نہیں دی ہے۔ اگر ذرو تا کل سے کام لیا جائے تو خود عقل اس کے قبول کرنے سے میں اس روایت کو جگر نہیں جائے کہ امام ابو ہوسف اور امام مجمد کی کا جائے ہوں میں جمعن کی بات ہے ، اور پھر امام ابو ہوسف بغداد میں قاضی سے ، اور پھر امام ابو ہوسف بغداد میں قاضی سے ، اور بھر امام مجمد کی ذکاوت یا ان کی طرف عام روی کا اثر ، امام ابو ہوسف کی شخصیت پر کیا پر سکتا تھا۔ جب کہ دونوں کے فخر واعز از کی فوعیت بالکل جدا تھی۔

بیردایت اس نقط نظر ہے بھی قابل غور ہے کہ امام ابو یوسف کو امام گر سے رشک دسمد کب بیدا ہوا، عہد و قضا تبول کرنے ہے پہلے یااس کے بعد واگر بیجد ببدیعد میں آیا تو پھر روایت کا بید عمرا کہ اون ہے ان کے اوضاف محفی رکھنا جا ہے میں کہے جو ہمکتا ہے واس کے محرک کرا کہ امام ابو یوسف پارون ہے ان کے اوضاف محکی کر کرا کہ راست ہارون ہے مسائل پر گفتگو کرنے کا موقع کہ عہد و قضا قبول کرنے کے بعد تو بار ہا امام محمک کو برا کہ راست ہارون ہے مسائل پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہوگا، جیسا کہ واقعات ہے بیتہ بھی چلتا ہے ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ خود ہارون ہی نے ان کواس عہد و کے لئے منتب کیا تھا واگر بیردایت سے جسمی سلیم کرلی جائے ، تو رشک و حسد کی روایت بالکل ہی ہے معنی ہو جاتی ہے واس کے کہ ہارون کواس ہے پہلے ان کے علم فضل کی اطلاع مل چکی ہوگ ۔ معنی ہو جاتی ہے واس کے کہا واس کے کہا واس کے کہا وقشل کی اطلاع مل چکی ہوگ ۔

اوراگرامام ابو بوسف" کورشک وحسد عہد و تضاقبول کرنے سے پہلے بیدا ہوا تو بھر انہوں نے ان کے قاضی مقرر کیے جانے کی کوشش کیوں کی ، جب کہ یہ چیز ہارون سے درخور کا ذریعہ ہوسکتی تھی۔

یہ مجیب بات ہے کہ امام سرحتی اور کروری نے امام محمر" کے جن اوصاف کے اخفا ، کو ا مام ابو بوسف سے ان کے اختلاف کا سبب قرار دیا ہے ، امام ذہبی نے انہی اوصاف کے اظہار واعلان کوان کی رجم کا سبب بتایا ہے۔ محمد بن عامد کا جوامام محمد " کے محبوب شاگر دہیں ، بیان ہے کہ امام مجمد " اور امام ابو یوسف ''میں رجش کا سبب بیہ ہوا کہ قاضی ابو یوسف ' ہے رقہ کے قاضی کے انتخاب کے سلسلہ سی مشورہ کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ میری نگاہ میں امام محر سے زیادہ بلندمر تبداوراس منصب کے لئے کُوکی دوسراموز ول نبیس ہے،ان کے ای مشورہ برامام محمد" کوکوفہ سے بغداد بلایا گیا، بغداد آنے کے بعددہ سید ھے امام ابو بوسف " کے پاس پہنچے، اور ان سے اس انتخاب کی وجددریافت کی ،امام ابو بوسف نے کہا کہ بیمشورہ میں نے بی سوچ کردیا کہ کوف وبھرہ اور تمام شرق میں ہمارے مسلک حقی کی کافی اشاعت ہوچکی ہے،اگر آپ قاضی ہوکرشام طلے جائیں گے ،تؤ وہاں بھی آپ کے ذریعہ اس کی اشاعت ہوگی امام محمد نے اس کو تیجھ زیادہ پسند ہیں کیااور فر مایا آگرا نتخاب کی یہی وجہ ہے تو کیا بیرکام اس وقت میں انجام ہیں دے رہا ہوں <sup>کے</sup> اور بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے امام ابو پوسف " سے فرمایا كرآب كى عنايت ادراستادان شفقت ، محصة قع بكرآب محصاس آزمائش مين فرالس كي، اس گفتگو کے بعدامام ابو بوسف ان کو یکی بر کمی کے پاس لے سے ،اوراس سے کہا کہ بیامام حمر آ ب کے سامنے موجود ہیں ،ان سے (قضا) کے معاملات طے کر کیجئے ، چنانچہ یکی برکی نے امام محمہ سے پچھالیا اصرار کیااور دباؤ ڈالا کہ وہ عہد وقضا قبول کرنے پرمجبور ہو گے کے

امام محمد غالبًا امام صاحب كاتباع كى وجد اس عهده كو بسندنبيس كرتے تھے، اور چونكه اس كاوسيلہ امام ابو يوسف موسے تھے، اس لئے امام محمد ان سے كبيد و خاطر ہوگئے۔

چنانچامام ذہبی بیدوایت فل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

وكان ذلك سبب فساد الحال بين ابي يوسف و محمد بن الحسن على

"امام ابو بوسف ادرامام محمد كے درمیان اختلاف اور شكر رنجي كاسبب بهي واقعه جوا"\_

میتھی واقعہ کی اصل صورت جے راویوں کی دست اندازیوں نے بالکل سنخ کر دیا تھا واور جو دونوں بزرگوں کے صحیقئہ زندگی برایک بدنما داغ معلوم ہوتا تھا۔

ا ما م ابو یوسف کے لیے ثقبہ کا لفظ کیوں استعمال کیا:

ال قتم کی ایک روایت سرتسی نے شرح السیر الکبیر میں سیجمی تقل کی ہے، کہاس کتاب کی تصنیف کے وقت چونکہان دونوں بزرگوں میں اختلاف بیدا ہو چکاتھا، اس کیے انہوں نے اس کتاب میں جہاں ان سے روایت کی ہے، ان کانام بیس لیا ہے۔ بلکہ اخبر نبی الثقنه (ایک سے اور ثقدرادی نے جھے ہے پیان کیا) کے الفاظ لکھے ہیں

بردوایت بھی ای نقط نظر سے قابل خور ہے کہ اگر امام جمہ کوالی ہی شدید منافر فت تھی کہ ان کی اہمیت کم کرنے کے لئے روایت میں ان کا نام لیما بھی پہند نہیں کرتے تھے۔ تو پھر ثقہ کے لفظ کے استعمال کو انہوں نے کیے بہند کیا ، جبکہ اس لفظ سے ان کی اہمیت کم ہونے کے بچائے ، اور ذیاوہ بڑھ جاتی ہواں گے ہمار کے اس لیے کہ جوئے ، ان کے جاتی ، ان کے جاتی ، ان کے خصوص صفت کا تذکرہ کردیا کرتے ہیں ، اس لئے امام محمد '' کے اس لفظ ثقہ کے استعمال کو منافرت یا لہانت برنہیں بلکہ اعز از واحتر ام برجمول کرنا جائے۔

ا مام ابو پوسف کے جنازہ میں کیوں شریک نہیں ہوسکے:

عام تذکروں میں ہے کہ ان دونوں آ دمیوں میں اس قدرشد بیدا ختلاف تھا کہ امام محمد امام بوسف " کے جناز و تک میں شریک نہ ہوئے ، چنانچہ امام ابو بوسف کی لونڈیاں روروکر ہیہ شعر پڑھ رہی تھیں۔

## اليوم يرحمنا من كان يحسدنا اليوم نتبع من كانو النا تبعا<sup>ل</sup>

یہ بات معلوم ہے کہ اہام ابو یوسف کا انتقال بغداد میں ہوا ،اور اس وقت اہام گررقہ میں قاضی تھے، طاہر ہے کررقہ (شام) ہے بغداد (عراق) کی مسافت بچھ کم نہیں ہے۔اوروہ زمان تاربرتی اور ہوائی جہاز کا نہ تھا۔ اس لیے بیم کمن بلکہ یقین ہے، کہ اہام محمد رقہ میں موجودر ہے ہوں گے، جہاں دوا یک روز میں بھی ان کی وفات کی اطلاع نہیں پہنچ سکتی تھی ،اس لیے جنازہ میں شرکت کا کیا سوال ہوسکتا تھا۔

یہ تمام روایات اس تصور کا نتیجہ ہیں کہ ان دونوں بزرگوں میں کوئی نفسانیت یا جا ہوا قتد ارکی جنگ تھی کیکن اگر ان کے درمیان اس تم کی باتیں ہوتیں تو ارباب رجال ان کی تعدیل و توثیق کے بنگ تھی کیکن اگر ان کے درمیان اس تم کی باتیں ہوتیں تو ارباب رجال ان کی تعدیل و توثیق کے بجائے ان بی باتوں کوسب قرار دے کر ان پر جرح و تنقید کرتے بھر کسی ایک تخص نے بھی اس حدیث سے ان پر کوئی جرح نہیں کی ہے۔



## بسم الله الرحمن الرحيم

# تصنيفات

تدوین و تالیف کے لیاظ ہے امام محدا ہے تمام ہم عصروں میں ممتاز ہتے ،ان کے اقران و معاصرین میں سے کی ایک شخص نے اتنی کثیر اور مفید تصانیف کی معاصرین میں سے کی ایک شخص نے اتنی کثیر اور مفید تصانیف کی افادیت واہمیت کا اقداز واس ہے لگایا جا سکتا ہے کہ ائمدار بعد کے مسلم کے سلملہ میں تدوی فقہ کا جو کہ بھی کام ہوا ہوا مام محمد کی کتابوں یا ان کے تقریع کردہ مسائل کی روشنی میں ہوا۔ اور جب تک فقہ ی تخرب وقعصب نہیں ہیدا ہوا تھا اس وقت تک ہر مسلک کے فقہا اور علاء ان کی کتابوں سے کمیاں فائدہ حاصل کرتے رہے۔

اُورِ آ چکاہے کہ اسد بن فرات نے امام تھر " ہے کس جا نکائی اور دلوزی کے ساتھ فقہ کی سخصیل کی تھی ، چنانچہ فقہ کا یہ ذخیر و لے کرعراق واپس جانے گئے تو راستہ میں مدینہ منور ہیں اور بڑے ، وہاں امام مالک کے اصحاب و تلا ندہ کے سامنے امام تھر " کے تفریع کردہ مسائل کو چیش کیا ، اور امام مالک کے قول سے ان مسائل کی تا ئیر وقطیق جائی ، اہل مدینہ نے آئیس مصر جانے کا مشورہ دیا ، یا ختلاف روایت دہ این وہب اور این قاسم کے پاس مصر پنچے ، این وہب نے ان مسائل کے جواب دینے سے معذوری ظاہر کی ، کیکن این قاسم جو امام مالک " کے تلافہ و میں سب سے زیادہ ان سے مستقید ہوئے سے ، انہوں نے آئی ہمیں ت کے مطابق جواب دیا۔

چنانچہ اسد نے امام تحد کی فقہی ہویب کے مطابق ساٹھ جلدوں میں ان تمام مسائل کوجمع کیا اور ان کتابوب کا نام اسدیہ رکھا ،اسد کے بہی جمع کردہ مسائل مالکی فقہ کی مشہور کتاب مددنہ کی تدوین و تالیف کے لیے شعل راہ ہوئے۔

امام شانتی جس وقت عراق گئے گودہ امام الک "کے درس مدیث میں شریک ہو چکے تھے،
لیکن فقہ میں اب تک نہیں کوئی دسترس نہیں تھی ، چنا نچہ انہوں نے ساٹھ دینار صرف کر کے امام محمد کی
ستامیں نقل کرا کیں ، اور پچھ عاریۃ لے کراستفادہ کیا ،اس کے علاوہ ایک مدّ ت تک ان کے درس میں
شریک ہوتے رہے ،اس کے بعدان کوفقہ میں درک حاصل ہوا، جیسا کہ ان کا خود بیان ہے ، کہ فقہ میں
ام محمد "کا سب سے زیادہ ممنون احسان ہوں ، کوامام شافعی خود مجتمد ہیں اور ان کی فقہ کا ایک خاص نج

ہے، کیکن بہرحال اس سے انکار نبیس کیا جاسکتا کہ ان کے فقہی اجتہاداور تدوین میں امام محمد کی ذات کو بڑادخل ہے۔

امام احمر بن عنبل " ئے تعلق تمام اہل تذکرہ نے لکھا ہے کدان سے دریافت کیا گیا، کہ آپ نے بیدہ قبق مسائل کس سے حاصل کئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ امام محمہ" کی کمابوں سے۔

غرض فقہ میں فروع کی جنٹی تالیف و تدوین ہوئی ان سب کا سلسلہ کی نہ کسی حیثیت ہے امام محمد کی ذات تک ضرور منٹہی ہوتا ہے۔

كثرت تصانيف

ام محمد کی تصافیف کی مجیح تعدادیتا تا مشکل ہے، مولا تا عبدائی صاحب نے النافع الکیر میں ایک روایت نقل کی ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تصنیفات کی تعداد ۹۹۹ ہے، ٹیکن یہ تعداد مبالغہ سے خالی نہیں معلوم ہوتی ۔ طاش کبری زادہ نے مقاح السعادة میں لکھا ہے کہ امام محمہ "جو کتا ایس لکھنا جا ہے ، ان ہے ان کی فہرست ما نگی گئی، تو انہوں نے جوفہرست دی ،اس میں ایک بخرار کتابوں کے تام درج متھے، اگر وہ زندہ رہتے تو یہ تعداد پوری کردیے۔

چنانچای لئے کہا گیا کہان کی زندگی بھی رحمت بھی اور موت بھی ،اس لئے کہا گروہ زندہ رہتے اور تمام کتابیں مکمل کردیتے تو اس ہے استفادہ کرنے والے تھک جاتے ،اس ہے معلوم ہوا کہانہوں نے ایک بزار کتابیں کھیں نہیں بلکہ لکھنا جائے تھے۔

عام ارباب تذکرہ اور خصوصاً این ندیم نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے ،ان کی تعداد ۲۳ سے متجاوز نیس ہے،اب ہم تفصیل سے ہر کتاب کی اہمیت اوراس کی خصوصیات پر بحث کرتے ہیں۔

موطایےامام مالک:

دوسری صدی میں حدیث کے جتنے مجموعے مرتب ہوئے ان میں ترتیب و تدوین کے لحاظ ہے موظا امام مالک سب سے زیادہ جامع اوراہم ہے، ہی وجھی کداس وقت تمام اسلام سے تشنہ کا مال صدیث موظا کے ساتھ کے لئے امام مالک کی خدمت میں جو آن در جو آن آتے تھے، اورا کثر الل علم امام مالک سے جو بچھ سنتے تھے، اورا کثر الل علم امام کے جاتے تھے، طاہر ہے کہ ہر خص کے ساتے اور تحریر میں مالک سے جو بچھ سنتے تھے، اسے تحریر میں لاتے جاتے تھے، طاہر ہے کہ ہر خص کے ساتے اور تحریر میں کی جاتے اور جو کئے ، اور ہو گئے ، اور ہو صاحب نے متعدد سنتے تیار ہو گئے ، اور ہو صاحب نے متعدد بنورہ و کئے ، اور ہو صاحب نے بی نے کورواج دیا ، سیوطی نے توریا کوالک میں ان کی تعداد بودہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے بیان کی تعداد کے دہوں کا ذکر کیا ہے، صاحب نے بیان کی تعداد کے دہوں کا ذکر کیا ہے،

(موی ص۱۲) ان بی شخول میں ایک نسخدا م حمد کی روایت سے بھی مروی ہے، لیکن ان تمام شخوں میں کھینہ کچھ فرق موجود ہے، اور خصوصیت سے امام محمد کے مدونہ نسخہ میں اور زیادہ فرق ہے لیے

موطائے امام محمد:

موطائے جتنے نیخے موجود ہیں،ان میں یجی مصمودی کا مروی نسخسب نے یادہ معتبر سمجھا جاتا ہے، ہندوستان میں یجی نسخہ زیادہ مردج ہے،اورزرقانی دغیرہ نے شرح بھی اس کی کھی ہے،لین بعض وجوہ سے امام محمد کا روایت کردہ نسخہ اس سے بھی زیادہ معتبر اورافادیت کا حامل ہے،اب ہم ان وجوہ کی تفصیل کرتے ہیں۔

(۱) یکی بن یکی امام الک کی خدمت میں صرف چند ماہ رہے، انہوں نے ابھی موطا کا ساع ختم بھی نہیں کیا تھا کہ امام الک و نیا ہے رخصت ہو گئے ، اور امام ما لک کے بعد ان کے تلاندہ ہے ماع کی حکمیل کی ، امام محمد امام کے خصوص تلاندہ میں نہیں ہیں، لیکن وہ تین برس تک امام کی خدمت میں رہے، اور ان سے ۵۰۰ سے زیادہ حدیثیں ساع کیں ، اس لئے اس اصول کے ماتحت کے قلیل الملازمت کی روایت ہے مونی جائے مرکزیت نے کو بقین اتر جے ہونی جائے۔

(۲) کی کے روایت کردہ موطامیں کشرت ہے مسائل فقہید اور امام مالک کے اجبتادات مذکور بیں ، بہت ہے تراجم ابواب ایسے بیں جن کے تحت کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن موطا ہے امام محمد کی بید خصوصیت ہے کہ کوئی ترجمہ ایسانہیں ہے جس کے تحت مرفوع یا موقوف روایت نہ ہو، اور طاہر بات ہے کہ حدیث کی جس کتاب میں رائے واجتہاد کا شمول ہوگا ، اس کے مقابلہ میں حدیث کی وہ کتاب جو نفس حدیث می مشتمل ہوگی اس کو ضرورا نضلیت ہوگی۔

(٣) کی کے نسخہ میں صرف امام مالک کی روایتیں مروی ہیں لیکن امام محد کے نسخہ میں دوسرے شیوخ کی روایتیں محمی شامل ہیں ،اور ظاہر ہات ہے کہ اس زیادتی میں افادیت کا پہلوزیادہ ہے۔

موطا ام محمر كي فني خصوصيت اوران كاطريقه روايت:

امام محمد نے موطامیں جوطریقہ روایت اختیار کیا ہے،اور جن فی خصوصیت کا لحاظ کیا ہے وہ حسب ذمل میں :

(۱) وه پہلے ترجمة الباب يعنى صفهون كى سرخى قائم كرتے ہيں ، پھراى كے ذيل ميں امام مالك

ے کوئی مرفوع یا موقوف روایت درج کرتے ہیں اور وہ لفظ حدیث کے بجائے عموماً لفظ اثر استعال کرتے ہیں ،اور اس مرفوع اور موقوف دونوں طرح کی روایتی مراد ہوتی ہیں۔

(۲) برعنوان کی ابتداباب یا کتاب ہے اور کبھی کبھی لفظ ابواب ہے کرتے ہیں، جس جگذشخوں کا اختلاف دکھلا نامقصور ہوتا ہے وہاں لفظ فضل لکھ دیتے ہیں۔

(۳) ایک مضمون کی ایک یا چند حدیثین نقل کرنے کے بعد بدہ فائحذیا بھذافا خذ کہہ کراپنے مسلک کی طرف اشارہ کردیا کرتے ہیں ،اور جو حدیثیں ان کے مسلک کے موافق نہیں ہوتیں ان کی طرف بھی اشارہ کرتے جاتے ہیں۔

(۳) عام طور بروہ لفظ الحبوما اور حدینا میں کوئی فرق نہیں کرتے ، جبیبا کہ متافرین کا طریقہ ہے، وہ اپنے شیو خ سے جتنی روایتی کرتے ہیں ان میں زیاوہ تر لفظ الحب و نااستعال کرتے ہیں اگر جہادیر کے اور کے ایس اگر ہے۔ وہ اور کے لوگ آخری لفظ حد شا استعال کرتے ہیں۔

(۵) اپنی رائے ظاہر کرنے کے بعد بھی بھی امام صاحب کی رائے کا ذکر بھی "وھو قبول ابی حنیفه" کہدکردیا کرتے تھے۔امام صاحب کی رائے کے ساتھ ان کے استادابرا بیم خعی اور بھی بھی والعامته من فقها ئنا کہدکر کوف وعراق کے عام فقہا کی رائے کا ذکر بھی کردیا کرتے ہیں۔

(۲) وہ بہت ہے مسائل کے سلسلہ میں ہدا حسن یا جہ میں و مستحن وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے ان کی مرادمو کدہ یا سنت غیرموکدہ ہوتی ہے۔ اور جہاں وہ یہ بنعی کالفظ استعمال کرتے ہیں ، اس سے مرادسنت موکدہ یا واجب ہوتی ہاور بساوقات لاب اس کالفظ بھی استعمال کرتے ہیں ، اس سے ان کی مرادائ تھم کاجواز ہوتا ہے۔

(2) غیر متندا جا دیث کے لئے وہ لفظ بلغنا استعال کرتے ہیں۔ ایس حدیث کو اصطلاح میں بلاغیات کہا جا تا ہے۔ ہر محدث کی بلاغیات کو محدثین قابلِ استناء ہیں بہجھتے ، مگر امام محمد کی بلاغیات کے بارے میں صاحب ردالتخار لکھتے ہیں۔

ان بلا غاته مستندة "أن كى بلاغيات مستند بوتى بين '\_

(۸) موطا کی بیربھی خصوصیت ہے کہ اس میں کوئی موضوع روایت نہیں ہے۔ البتہ پچھ ضعیف روایتی ضرور ہیں۔ گران کاضعف متابعت کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے، بیعتی وہ روایتیں چوئلہ متعد وطریقوں سے مروی ہیں ، اس لئے اگر کوئی طریقۂ اسناد کمزور ہوا تو دوسرا تو ی طریقۂ اینا واس کے ضعف کودور کردیتا ہے یا پھرائیا ہوتا ہے کہ وہی روایت دوسری کتب حدیث میں کسی دوسر مصحیح طریقے ہے مروی ہوتی ہے، جس سے اس کاضعف باقی نہیں رہتا گے۔ سکتا ۔ الآثار:

صدیث و آثاریں امام محمد آگی دوسری تصنیف کتاب آثار ہاں میں احادیث نبوی بھی کتاب آثار ہاں میں احادیث نبوی بھی کم اور آثار سے ابت کثرت ہے۔ اس کتاب الآثار پڑا ہے۔ اس کتاب میں کا بارہ مرفوع ، سے موسل حدیثیں ، اا بلاغیات اور سے اٹھارہ صحابہ و تابعین ہیں ، ان کے علاوہ امام ابوحنیفہ آورخود امام محمد آگے ال میں اس کتاب کی چند خصوصیتیں ہے ہیں۔

(۱) اس میں کثرت ہے اپ شیخ الثیوخ ابرا ہیم نخعی سے امام ابوحنیف کے واسط ہے روایت کرتے ہیں۔ امام ابوحنیف کے علاوہ صرف پندرہ شیوخ ہے روایتیں کی ہیں۔

اس كماب كي نقل وروايت كامحدثين في اور خاص طور ف فقها في بميشدا بهمام ركها ما المحام عن المحام وكها ما كله المحام المعرف الآثار المحام المعرف المعلم المعرف المعرف

كتاب الحج :

فن حدیث و آثار میں بیان کی تیسری تصنیف ہے ،اس کا پورا تام کماب الاحتجاج علی اہل المدینہ ہے۔

امام محمد گوامام مالک کے شاگر دیتھے اور ان ہے موطا کا سائے کیا تھا گراس کے باجودان کوامام مالک " اور علمائے مدینہ کے بعض خیالات اور راویوں سے اختلاف تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے انہی باتوں کا جواب دیا ہے اور ان کے خلاف جست قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس کتاب کے متعدد قلمی نسخے مدینہ منورہ وغیرہ کے کتب خانوں میں ہیں ، ہندوستان میں اس کا پچھیع ہوچکا ہے۔

معواس وتت بہت ہی کم یاب ہے۔ 1900ء میں حضرة الاستاد جنابسید سلیمان صاحب ندوی کے ساتھ سورت جانے کا اتفاق ہواتھا وہاں اس کامطبوعہ حصہ مفتی مبدی حسن مساحب کے کتب فانہ میں سوجود تھا۔ راقم کو وہیں اس نسنے کو دیکھنے کا موقع ملاجس سے ان کے شیوخ کی فہرست ہمی تیار کی تھی ، وہ فہرست تو گم ہوگئی مگر حافظ میں اتنی بات محفوظ ہے کہ اس میں انہوں نے تقریباً ۱۰۸

ل بد پوری تفصیل مولانا مبدائی فرقی کل یے مقدمہ موطا سے لی کی ہے۔

ع موصوف اس وقت دارالعلوم و بوبند <u>کے مفتی ہیں۔</u>

شیوخ ہے روایتی کی بیں ، اتنے شیوخ ہے انہوں نے کسی اور کتاب میں روایت نہیں کی ہے۔ یہ کتاب دارامصنفین کے کتب خانہ میں موجود نہیں ہے۔ اس کے علادہ امام ابو حنیفہ "کے متنور دایتوں کا ایک مجموعہ بھی امام محد" نے مرتب کیا تھا جو مندا بوحنیفہ اور نسخ محمد کے نام سے مشہور ہے۔

صدیث و آثاری مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ فقہ میں ان کی متعدد بسوط و غیرہ بسوط کتابیں ہیں، انہوں نے فقہ میں جو کتابیں تکھیں یا الملاکرائیں وہ دوطرح کی ہیں، ایک کوفقہا ظاہر الرولیة کہتے ہیں، دوسری کوغیر ظاہر دولیة کہتے ہیں۔ یعنی پہلی تھم کی کتابوں کی روایتیں عام طور پرمشہور ومعروف ہیں اور دوسری تشم کی کتابوں کی روایتیں غیر معروف وغیر مشہور ہیں۔ ظاہر الرولیة میں ان کی چھ کتابوں کا شار ہوتا ہے۔ مسبوط، جامع صغیر، جامع کبیر، السیر الصغیر، المسیر الکبیر، ذیاوات۔

#### مبسوط

یہ کتاب ہم ہاسمیٰ ہے یعنی فقہ ہیں امام کھر کی سب سے خیم اور مبسوط کتاب ہے جواہمی کلی خیر نہیں ہوگی ہے۔ اس کے متعدد قلمی نئے استبول اور مصرکے کتب خانوں ہیں موجود ہیں ، پوری کتاب جو جلدوں ہیں ہے جس کی مجمول خامت تین ہزار صفحات نے دیا دہ ہاس ہیں دس ہزار سے زیادہ مسائل مذکور ہیں۔ مسائل کے بیان ہیں عموماً آٹارہ احادیث سے ان کے دلائل کا ذکر بھی کرتے جاتے ہیں۔ ان میں جو آٹارہ احادیث ہیں اگر ان کو تلیخدہ کر لیا جائے تو ایک مختصر مجموعہ صدیث آٹار تیار ہوجائے۔ اس کتاب کے بارے میں بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے موجود تیم نام کے ایک میسائی یا یہودی نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نے اس کہا کہ جب تہمارے محمد المربی ہوگی۔ اصفر کی کتاب کی میں ہوگی۔

(٢) الجامع الكبير:

فقہ میں امام محمر "کی یہ دوسری اہم تصنیف ہے اس کتاب کے متعدد قلمی نسخے استبول کتب فانوں میں موجود ہیں۔ اس کتاب کے متعدد درادی ہیں جن میں ایک فلی بن معبد بن شداد ہیں ،اس طانوں میں موجود ہیں۔ اس کتاب کے متعدد درادی ہیں جن میں ایک فلی بن معبد بن شداد ہیں ،اس میں بہت بی اہم اور تا در مسائل پر گفتگو کی ہے یہ کتاب دوایت و درایت دونوں کا بہترین مجموعہ ہے اس کی اہمیت کا انداز وعلاء فقہ کے ان اقوال سے سیجے۔

ابن شجاع كہتے ہيں۔

اسلام میں فن فقد پرایس کناب بیں لکھی گئے۔امام ابو بحرالرازی اس کی شرح میں لکھتے ہیں ،

فن نحو کے بعض ماہرین جیسے ابوعلی فاری وغیرہ ہے میں جامع کبیر پڑھتا تھا تو وہ کتاب کے مصنف کی محوی مہارت برحیرت کرتے تھے۔

عربیت کی تعریف و باوب و لغت کے امام انتفش اور علامہ شریف التقیب وغیرہ نے بھی اس کتاب کی عربیت کی تعریف کی ہے۔ ای طرح امام انتن تیمید نے بھی اس کی عربیت کا اعتراف کیا ہے۔ غرض جمہور علاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ کتاب جس طرح نقہ میں جمت ہے۔ ای طرح عربیت میں بھی جمت ہے۔ ای طرح عربیت میں بھی جمت ہے۔ اس کتاب کی ایمیت ہی کے بیش نظراس کی متعدد شرحیں کھی گئی ہیں جو متاز فقہائے جمتہ دین نے کھی ہیں۔

# (٣) الجامع الصغير :

فقد میں ام محمد کی یہ تیسری تصنیف ہے۔ اس کتاب میں ۱۵۳۳ سائل ہیں جن میں صرف دوقیای سئے ہیں بقیہ تمام کا مافذ حدیث نبوی وآ ارسلف ہیں ، یہ کتاب مولا تاعبد انحی صاحب " نے حاشیہ کے ساتھ چھپ گئی ہے ، اس کتاب کی بھی متعدد شرص کعمی گئی ہیں۔ مولا تاعبد انحی صاحب " نے کتاب پر حاشیہ کے ساتھ ایک مقدم بھی ، " النافع الکیو لمن بطا لع المجا مع الصغیر " کے نام سے لکھا ہے جس میں اس کی تمام خصوصیات اور شرائح کے نام تفصیل ہے گھ دیے ہیں۔ اس کی وجہ تم میں اس کی تمام خصوصیات اور شرائح کے نام تفصیل ہے گھ دیے ہیں۔ اس کی وجہ تصنیف یہ ہے کہ جب امام محم مبسوط کی تالیف سے فارغ ہو گئے تو امام ابو بوسف " نے ان سے یہ فرمائش کی وہ ایک ایسی کتاب تکھیں جس میں ان روایتوں کو جنع کر دیں جو میں نے .........امام صاحب کے واسط سے ان کو سائل کرائی ہیں۔

چنانچانہوں نے یہ کتاب مرتب کر کے انام ابو یوسف کے سامنے پیش کردی انام ابو یوسف کے سامنے پیش کردی انام ابو یوسف نے دیکھا تو فر مایا کہ ''میری روایات کو بڑے محدہ طریقہ سے انہوں نے محفوظ رکھا ہے ،صرف تمن مسلوں میں فلطی کی ہے۔ انام محمد نے جب سنا تو فر مایا کہ میں نے فلطی نہیں کی بلکہ وہ خود اپنی مسلوں میں فلطی کی ہے۔ انام محمد نے جب سنا تو فر مایا کہ میں نے فلطی نہیں کی بلکہ وہ خود اپنی روایات بھول گئے ہیں بعض انل تذکرہ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف اپنی جلالت علم کے باد جو واس کتاب کو حضر وسفر میں برابر ساتھ رکھتے تھے۔

# (٣)السير الصغير:

فقد میں ان کی میہ چوتھی کتاب ہے۔امام ابو حنیف '' نے سپر ومغازی پراپنے تلامذہ کو جو کچھاملا کرایا تھا اس کو ان کے متعدد تلامذہ نے کتابی شکل میں جمع کر دیا تھا۔ان ہی میں امام محمد کی میہ کتاب بھی ہای کتاب کاروامام اوزاعی نے لکھاتھا۔اس کتاب کاجواب امام ابو یوسف " نے بھی دیا تھا اورا مام جمد فرائی کتاب کاروامام اورامام جمد سے بھی دیا تھا اورامام جمد کیا ہے اورامام محمد کاریہ جواب السیر الکہ یر کتام سے اہل علم میں متداول ہے۔

(۵) السير الكبير:

یہ کتا کہ امام اوزای کے جواب میں لکھی گئی تھی گراب بیر بیر ومغازی کا بہترین ذخیرہ شار کی جاتی ہے۔ اس میں آپ کو جہا وقبال اور صلح و جنگ کے طریقے اس کے مواقع دوسری قوموں ہے۔ مسلمانوں کے تعلقات اور تجارت اسلام میں اس کے حقوق اور دوسرے معاملات پر بحث کی گئی ہے۔ اسلام کے بین الاقوامی نقط کنظر کر مجھنے کے گئی کہا ہے اسلام کے بین الاقوامی نقط کنظر کر مجھنے کے لئے اس کتاب کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔

یہ کتاب امام محمد کی آخری تقنیفات میں شار ہوتی ہے۔ قوت استد لال اور وقت نظر کے اعتبار سے ان کی یہ کتاب سب میں متاز ہے۔ ہارون رشید کواس کتاب سے عدد روجہ ولچسپ تھی اس نے اپنے دونوں لڑکوں ایمن اور مامون کواس کا ساع کرایا تھا۔ اس کی متعدد شرعیں گھی گئی ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ مقبول عام امام مرخی متوفی واس ہے گئر ہے۔ یہ شرح مع متن حیدرآ باویس چھپ گئی ہاں کتاب سے تعدد قلمی نسخ استبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کا سب سے قدیم قلمی نسخ استبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کا سب سے قدیم قلمی نسخ استبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کا سب سے قدیم قلمی نسخ استبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کا سب سے قدیم قلمی نسخ استبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کا سب سے قدیم قلمی نسخ استبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کا سب سے قدیم قلمی نسخ استبول کے کتب خانوں میں موجود ہیں۔ اس کا سب سے قدیم ہو چکا ہے۔

## (۲) زیادات :

فقہ میں ان کی چھٹی کتاب زیادات ہے اور زیادۃ الزیادات ہیں۔ ان دونوں کتابوں کو الجامع الکبیر کا ضمیر یہ بھنا جائے کیونکہ اس میں جن مسائل کا تذکرہ رہ گیا تھا وہ ان میں پوراکر دیا گیا ہے۔ یہ کتابیں ابنی گہرائی اوردفت نظری کے اعتبارے ان کا بڑا کا رنامہ ٹنار ہوتی ہیں۔ علمائے فقہ نے ان کی بھی شرعیں لکھی ہیں، غالبًا یہ کتاب اب تک چھپی نہیں ہان کے متعدد قلمی نیخ استنبول کے کتب خانہ میں ہیں۔

بعض لوگ ان دونوں کتابوں کوظاہرالرویۃ میں شارنبیں کرتے مگر سیجے نہیں ہے۔ان میں بیشتر کتابیں جیپ گئی ہیں اور جوعلی کہ ہے۔نہیں چیپی ہیں ان کو بھی مطبوعہ ہی سجھنا چاہئے اس کئے کہ امام سزمسی نے ان تمام کتابوں کا خلاصدا پی مشہور کتاب مسوط میں لے لیا ہے۔

# غيرظاهرالردابية:

ان مشہوراور معردف الروائي كتابول كے علاوہ ان كے متعددو غير معروف الروائية كتابير محمى ہيں ۔ ان ميں سے (۱) ايك قيات كے نام ہے مشہور ہے ، ان ميں ان مسائل كرجمع كيا گياہے جو انہوں نے رقہ کے قضا کے ذمانہ میں ستنبط کے تھے، اس کے راوی اور جامع ان کے مشہور شاگر دھمہ بن ساعہ ہیں۔
(۲) دوسری کتاب کیسا نیات ہاس کے راوی شعیب بن سلیمان الکیسا نی ہیں۔ ان ہی کے نام پر اس کتاب کانام پڑگیا ہے۔ اس کوالا مانی بھی کہا جاتا ہاس کتاب کا ایک جگڑا حیدر آباد کے کتب خانہ صفیہ میں موجود ہے۔ دائر والمعارف کی طرف سے اس کے چھپنے کا انظام ہور ہاتھا۔
مانہ صفیہ میں موجود ہے۔ دائر والمعارف کی طرف سے اس کے چھپنے کا انظام ہور ہاتھا۔
مرسقوط حیدر آباد کے بعد ان جیتی ذفائر کے چھپنے کی کیا امید کی جاسکتی ہے۔

آن قدح بشكست وآن ساقي نماند

(۳) تیسری کتاب جرجانیات ہے۔اس کے راوی ان کے شاگر دعلی بن صالح الجرجانی ہیں اور انہی کے نام کی نسبت سے اس کا نام جرجانیات پڑا ہے۔

(4) چوتھی کتاب ہارونیات ہے۔اس کے بارے میں نام کے علاوہ کی جہیں معلوم۔

(۵) یانچویں کتاب کتاب انوادر ہے۔جس کے روای ابراہیم بن رستم ہیں۔

(۲) ان کی ایک کتاب کتاب الکسب کے نام ہے مشہور ہے جس کو وہ نا تمام چھوڑ کر انتقال کرگئے کچھوٹو کو انتقال کرگئے کچھوٹو کو ان ہے خواہش کی کہ ذہرہ وورع پر ایک کتاب تصنیف کردیں ،اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب البیوع تصنیف کردی ہے۔ مقصد بیتھا کہ اصل زہد وورع تو حصولِ رزق میں حلال وحرام کالحاظ ہے ادر بیسب با تمیں تیج وشراء میں بیان کردی گئی ہیں گر جب ان لوگوں کا اصرار بڑھا تو انہوں نے یہی کتاب کھنی شروع کی گر تحمیل سے پہلے ہی رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ امام سُرحی نے اس کی شرح بھی کھی ہے۔

(2) ایک کتاب چندسال پہلے کتاب المخارج والحیل کے نام سے مصر سے شائع ہوئی ہے جس کے بارے میں یکھا ہے کہ بیدام محمد کی تصنیف ہے گر سیح نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مصری کے ایک کتب خانہ میں ایک کتب خانہ میں ایک کتاب ای نام سے موجود ہے جس کوام ابو یوسف کی تصنیف بتایا گیا ہے۔ اصل میں کسی نے بعد میں ان ائم کو بدنام کرنے کئے لئے ان کے نام سے یہ کتاب کھے کرمنسوب کردی ہے۔ اور دروغ گورا حافظ نہ باشداس لئے اس کو کسی نے امام ابو یوسف کی طرف اور کسی نے امام محمد کی طرف اور کسی نے امام محمد کی طرف منسوب کردہ ا

یہ کتاب خودان ائمہ کے زمانہ ہی میں ان کی طرف منسوب کی جانے لگی تھی۔ چنانچہ ام مجمہ کے مشہور شاگر دھی بن ساعہ کا بیان او پرگز رچکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام محمہ سے خودسنا ہے کہ کتاب المخارج والحیل کے نام سے جو کتاب لوگوں میں منداول ہے۔

هذا الكتاب ليس من كتبنا وانما القي فيها.

"اس کا شار ہاری کتابوں میں نہیں ہے اس کوسی نے کھڑ لیا ہے"۔

ان کے علاوہ بھی بعض کتابوں کے نام ابن ندیم نے نکھے ہیں ، کتاب اجتہادالرائے ،
کتاب الاستحسان ، کتاب الحصال ، کتاب الروعلا الحل المدیند ، کتاب اصول الفقد وغیرہ ۔ ندکورہ بالا
تفصیل سے بیا ندازہ ہوگیا ہوگا کہ طبقہ تع تابعین میں سب سے زیادہ تحریری یا دگا ریں انہی نے
چھوڑی ہیں۔



## بسبم الله الرحمن الوحيم

# حضرت امام زُفر

امام ابوصنیفہ کے تیسرے متازشا گردادر معروف جمہدامام زفر بن ہنے ہیں۔ بیا ہے علم فضل ادر ملکہ اجتہاد میں امام ابو بوسف ادر امام محد سے نہ تھے بلکہ قیاس میں توبیصاحبین سے بکھ آگئی تھے۔ عام تذکر و نگار لکھتے ہیں کہ احد ہم قیبات امام احب کے تلاقہ میں قیاس کرنے میں سب سے زیادہ تیز تھے۔ لیکن اس استعداد وصلاحیت کے باوجود اتنے مشہور نہیں ہوائے جتنے کہ صاحبین ہی ملکہ اجتہاد کے ساتھ توت تی میاور تھنیف و تالیف صاحبین ہو کہ مسلم استعداد کے ساتھ توت تی میاور تھنیف و تالیف کی صلاحیت بھی تھی اور انہوں نے ابنی تحریری یادگاریں بھی جھوڑی تھیں اس لئے و نیانے ان کے ملم وضل کوزیادہ جاتا اور امام زُفر آس نعمت سے یا تو محروم سے یا انہوں نے اسے اختیار نہیں کیا اس لئے وہ کوئی ایس کے حریری یادگار نہیں جھوڑ گئے کہ و نیا ان کے فضل و کمال کا بور اندازہ کرتی۔

امام زُفر" اس حیثیت ہے بھی امام صاحب کے تلا فدہ میں ممتاز ہیں کہ ان کو امام صاحب نے اپنی زندگی میں میں درس وقد رئیس کی اجازت دے دی تھی جب کہ امام ابو یوسف اور امام تحرکوان کی زندگی میں اس کی اجازت نبیس میں تھی۔

علم فضل کے ساتھ زہد وا تقا اور استغناو بے نیازی میں بھی امام صاحب کا پر تو ان پر پڑا تھا، چنا نجے حکومت کے شدید اصرار بلکہ تخت کے باوجود انہوں نے عہد ہ قضا قبول نہیں کیا اس جرم میں ان کا گھر شرا دیا گیا ان کورو پوشی کی مصیبت اٹھائی پڑی مگر اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے کو اس آزمائش میں ڈالٹا پیندنہیں کیا۔

نام ونسب:

۔ زفرنام ہے۔ابوالہذیل کنیت تھی ،بصرہ کہ آبائی وطن تھا۔ان کے والد ہذیل اموی دور میں اصبہان کے والی تھے ، بیبیں والے چے میں ان کی ولادت ہوئی تلے۔

خاندان :

ان کاسلسلہ نسب عدنان ہے ل جاتا ہے ان کا خانوادہ بھرہ کے متازعرب خانوادوں میں تھے، کروری نے کھا ہے۔ بیٹ بیٹ شریف غالبًا ای اقبیازی وجہ سے بزید بن عبدالملک نے ان کے والد کو اصبال کے متام کا والی (محورز) مقرد کردیا تھا ،ان کے ایک بھائی صباح بن بذیل بنوتیم کے مدقات کی وصول کے عامل مقرر کئے تھے۔

امام زفر" کی اہلیہ بھر و کے متاز محدث خالدین اعارث کی بہن تھیں ،ان کی والد والبتہ عجمی النسل تھیں ، چنانچے انہوں نے صورت ان کی اور سیرت باپ کی پائی تھی۔ حجاج بن ارطاق کہا کرتے تھے، اللسان عربی لا الوجہ، ان کا چہرہ تو عربوں جسیانہیں ہے محرز بان عربوں جیسی ہے۔ تعلیم وتر بہیت :

امام زفر کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں تذکر سے خاموش ہیں ،البت ان سے اتنا پید چلنا ہے کہ ان کی تعلیم کا آغاز محدثین کی آغوش ہیں ہوا گران کی ذہانت اور طباعی محض تحدیث روایت پر اکتفائہ کرسکی اوران کوامام ابو حذیفہ " کے درس فقہ تک محینجے لائی۔

امام طحاوی کے واسط سے بدروایت تذکروں میں درج ہے کہ امام زفر ابتدا کہ شین کی خد مت میں تخصیل علم کے لئے جایا کرتے تھے۔ ایک ون ایک مسئلہ ایسا پیش آیا کہ جسان کے شیون حل شکر سکے وہ ناچارامام صاحب کی خدمت میں آئے اور مسئلہ دریافت کیا ، امام صاحب نے اس کا جوب ویا۔ گرامام زفر "اس سے مطمئن نہیں ہوئے اور کمات وسنت سے اس کی ولیل بوچھی ، امام صاحب نے اس کا جوب اپنے دستور کے مطابق فرمایا کہ بیس سئلہ فلاس صدیث سے ماخوذ ہے اور اس کے عقی دائل بیر ہیں ، پھر امام صاحب نے فرمایا کہ اگر مسئلہ کی صورت بیر ہوت فور ہوا ہے کیا ہوگا؟ امام زفر " نے کہا کہ اس صورت کا سمجھنا تو میر سے لئے بہلی صورت سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ امام صاحب نے اس کا بھی جواب کا بیری خواب مام صاحب نے اس کا بھی جواب عنایت فرمایا اس کے بعد امام صاحب نے بھی واور سائل پر روشی ڈالی ، امام زفر " کا بیان ہے کہ میں امام صاحب کی مجلس سے بہت خوش خوش وابس بھی ہوا اور اپنے اصحاب صدیث کے سامنال کورکھا کہ صاحب کی جوابات اور وہ انکا جواب دیں گروہ کی مسئلہ کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ میں نے پھرتمام مسائل کے جوابات اور وہ انکا جواب دیں گروہ کی مسئلہ کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ میں نے پھرتمام مسائل کے جوابات اور وہ انکا جواب دیں گروہ کی مسئلہ کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ میں نے پھرتمام مسائل کے جوابات اور

لے علامہ ذبرالکوثری نے تاریخ ہسبیان کے حوالہ سے تکھا ہے کہ بیام بہان سے والی مقرر تنے وہیں امام زفر کی ولادت ہوئی مرکز وری نے لکھا ہے کہ بصرہ کے والی تنے۔ تاریخ ہسبیان ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں لیکن شفر رات الذہب وغیرہ سے پہلے بیان کی تا کیو ہوتی ہے اس لئے ای کو اختیار کیا گیا ہے۔

ان کے ولائل ان کے سامنے بیان کئے تو وہ جیرت زوہ ہو گئے اور پوچھا کہ یہ با تیں تنہیں کہاں ہے معلوم ہو کیں ان کے وائل ان کے ساتھیوں ہیں معلوم ہو کیں، بیس نے ساتھیوں ہیں معلوم ہو کیں، بیس نے ساتھیوں ہیں داس الحلقة سمجھا جائے گا کے اس واقعہ کے بعد ہے وہ بالا التر ام امام ابو حذیفہ کی مجلس درس بیس شامل ہو نے گئے اور تقریباً ہیں برس تک ان کی حدمت اور رفاقت میں رہے۔

امام ابوصنیفہ" کی مجلس دور میں عجیب کشش ادراس کی میہ عجیب خصوصیت تھی کہ جوایک بار
اس میں شریک ہوگیا چھر کیا مجال کہ وہ اس کوچھوڑ کر دوسری جگہ جائے ،امام ابو یوسف،امام مجہ اورامام ذفر
بیتمام حضرات پہلے کی اور حلقہ درس میں شریک تھے گر جب امام صاحب کی خدمت میں آئے تو پھر
وہیں تے ہوکررہ گئے امام ابو یوسف کے شیوخ کی فہرست موسے زیادہ ہادراس سے پچھوڈیا وہ امام مجہ
وہیں تے ہوکررہ گئے امام ابو یوسف کے شیوخ کی فہرست موسے زیادہ ہادراس سے پچھوڈیا وہ امام مجہ
کے شیوخ ہیں خود امام زفر کے شیوخ کی تعداد بھی پچھ کم نہیں ہے گر جو محبت شکفتگی اور عقیدت ان
لوگول کو امام صاحب سے تھی وہ کی سے نہیں تھی اس میں امام صاحب کے علم و تفقہ اور ان کے جمہدانہ
دوس کے ساتھ ان کے عام اخلاق وکر دار اور زید و تقوی کا برداد خل تھا خصوصیت سے طلبہ کے ساتھ وہ
جس شفقت ، حسن سلوک اور مساوات کے ساتھ وہیش آتے تھے اور ان کے لئے جود لسوزی کرتے تھے
اس کی مثال دوسری جگہ کم ملتی ہے۔

## المام زفر" الممصاحب كى زندگى كانقشدان الفاظ من كيني ين

جالست ابا حديفة اكثر من انصح واشفق الناس منه وانه يبذل نفسه الله تعالى اماهامة النهار فانه كان مشغولاً بالمسائل وحلّها و تعليمها فاذاقام من المجلس عاد مريضاً اوشيع جنازة او داسى فقيرا وواصل احماً اوسعى في حاجةٍ فاذا كان الليلُ خلا للتلاوة العبادةِ والصّلوة فكان هذا سبيله حتى تو في على المناهة والصّلوة فكان هذا سبيله حتى تو في على المناهة والصّلوة فكان هذا سبيله حتى تو في على المناهة والصّلوة فكان هذا سبيله حتى تو في على المناهة فكان هذا سبيله حتى تو في على المناهة فكان هذا سبيله حتى المناهة في المناهة

' میں ہیں برس نے زیادہ امام صاحب کی خدمت میں رہا، ہیں نے ان سے زیادہ کسی کو عام انسانوں کا خیرخوا ہ تنام اور مشفق نہیں دیکھادہ صرف خدا ہی کے لئے اپنی جان کھیایا کرتے تھے، کوئی دوسرا جذبہ بیں ہوتا تھا۔ قریب قریب پورے دن وہ سمائل کے طل اور ان کی تعلیم ویڈ رئیں میں گے رہنے تھے ۔۔۔۔۔ جب مجلس درس سے اٹھتے تھے تو کسی مریض کی عیادت کے لئے کے عیادت کے لئے کے عیادت کے لئے کے عیادت کے لئے کے ان کی عیادت کے لئے کا میں جنازہ میں شرکت کرتے یا کسی سے ملا قات کے لئے۔

جاتے یا پھرکی کی کوئی اور ضرورت بوری کرنے میں لگ جاتے تھے جب رات ہو جاتی تو کھر ذکر تلاوت اور نماز کے لئے اپنے کو کیسوکر لیتے تھے بوری زندگی انہوں نے اس طریقتہ پرگز اری''۔

امام زفر کے دوسرے شیوخ:

اوپر ذکرآ چکا ہے کہ امام زفر'' ابتدا کوفہ کے دوسرے شیوخ حدیث ہے استفادہ کرتے تھے اس کے بعدان کوامام صاحب سے شرف کمند حاصل ہوا امام صاحب کے علاوہ جن شیوخ سے انہوں نے استفادہ کیاان کی تعدا کافی ہے، چندمشا ہیر کے نام یہ ہیں۔

سلمان بن مهران معروف به اتمش ، یخیٰ بن سعید ،محمد بن آمخق صاحب المغازی یخیٰ بن ابوب النجی ،آسمعیل بن ابی خالد ،ابوب علیه ختیانی ،زکریابن ابی زائد ه ،سعید بن ابی عروبه

نہایت ذبین اور ذکی تھے اس لئے اپنے تمام اساتذہ کی نظروں میں بہت محبوب رہے۔ امام ابو صنیفہ" بھی آئییں بہت عزیز رکھتے تھے۔

# امام صاحب " كاطريق تعليم ادرامام زفر":

امام ابوحنیفہ "کاطریقہ درس و تدریس عام شیوخ سے مختلف تھا، دوسرے شیوخ عمو ما اپنی معلو مات طلبہ کوالما کرا دیتے تھے یا پھر زبانی تحدیث روابت کر دیتے تھے۔ گرامام ابوحنیفہ "کا درس معلو مات طلبہ کوالما کرا دیتے تھے اور پھر ان مجتمدان اور تمریخ ہوتا تھا۔ وہ طلبہ کے سیامتے مسائل پیش کر کے آئیس سے جواب لیتے تھے اور پھر ان ہی سے ولائل بوچھتے تھے، جب تلا غدہ اپنی معلو مات پیش کر لیتے تھے توامام صاحب پئی معلو مات اس کے سامنے رکھتے اس بحث و تحیص کے بعد جواصول و فروغ طے ہوجاتے تھے، ان کو قلمبند کر لیا جا تا تھا۔ اس طریقہ درس کا نتیجہ تھا کہ امام صاحب کے تلا غدہ میں جتنے متاز مجتہدین اور فقہا پیدا ہوئے کی امام کے تلا غدہ میں بیتے متاز مجتہدین اور فقہا پیدا ہوئے کی امام کے تلا غدہ میں بیتے متاز مجتہدین اور فقہا پیدا ہوئے کسی امام کے تلا غدہ میں بیتے متاز مجتہدین اور فقہا پیدا ہوئے کسی امام کے تلا غدہ میں بیتے متاز مجتہدین اور فقہا پیدا ہوئے کسی امام کے تلا غدہ میں بیتے متاز میں بیتے ہوئے۔

## شیوخ کی رائے:

امام صاحب امام ابو بوسف اورامام زفر "دونوں کوتمام تلاغدہ میں ممتاز حیثیت دیتے تھا یک بار فرمایا کہ میرے چھتیں اصحاب ایسے ہیں جن میں ۱۸ قاضی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور چھ فقتی بن سکتے ہیں اور دوآ دمی یعنی ابو بوسف اور ذفر "قاضوں اور مفتوں کی تعلیم درّ بیت کا کام کر سکتے ہیں ہے۔

استاد كااحترام:

امام زفر "امام صاحب" کا عایت درجه احرام کرتے ہتے ،فرماتے ہے کہ امام صاحب کی زندگی میں ان سے اختلاف کرتا تھا گراب ہمت نہیں پر متی جب ان کی شادی ہوئی تو امام صاحب کو انہوں نے مرعوکیا اور خطبہ کی خواہش طاہر کی اور لوگوں سے خاطب ہو کر کہا کہ "بیائے علم وفضل اور شرف کے لحاظ سے امام المسلمین ہیں" بیعض لوگوں کو بیاعز از برامعلوم ہوا اور ان سے کہا کہ تمہارے خاندان اور قوم کے ممتاز لوگ موجود ہیں ان سے خطبہ کی خواہش نہیں کی ۔امام زفر نے فرمایا کہ اگر میرے والدہمی موجود ہوں ان برہمی امام صاحب کوتر جے ویتا ہے۔

درس وتدريس:

امام صاحب نے اپنی زندگی ہی میں ان کو درس و تدریس کی اجازت دے دی تھی تگر انہوں نے استاد کی موجود گی میں عالبًا درس و تذریس کا مشغلہ جاری نہیں کیا بلکہ ان کی وفات کے بعد بیسلسلہ جاری کیا رنہیں معلوم ہوسکا کہ انہوں نے کوفہ میں گتنے دنوں تک درس و تذریس کے سلسلہ قائم رکھا تگر بہر حال انہوں نے بچھ دن یہاں درس دیا بھر بھر ہے مفتقل ہو گئے۔

بصره میں مجلس درس 🗉

بھرہ کی فضائی دفت امام صاحب کے تلاندہ کے لئے نہایت موز دل تھی گووہاں امام صاحب کے متعدد متاز تلاندہ موجو تھے۔ گرکسی نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری کرنے کی ہمت نہیں گی۔

یوسف بن خالد بھری ، امام صاحب کے شاگر و تھے جب وہ امام صاحب کی خدمت سے وطن واپس ہونے گئے تو امام صاحب نے ان سے کہا تھا کہ بھرہ میں بہت سے صاحب علم وضل ہیں وہاں جا کر کسی تھمیے ہے۔ لگ کر نہ بیٹھنا یعنی درس وقد رئیس کا سلسلہ نہ جاری کر وینا اور یہ کہے لگنا کہ ابو حذیفہ نے یہ اور یہ کہا ہے ورنہ جلہ ہی مسند درس اٹھا دینی پڑے گی گرانہوں نے امام صاحب کی ہدایت پڑکمل نہیں کی اور بھرہ بیٹچے ہی مسند درس اٹھا دینی پڑے وہی ہوا جس کی امام صاحب نے پیش گوئی ہدایت پڑکمل نہیں کی اور بھرہ بیٹچے ہی مسند درس اٹھا دینی پڑی اس وقت بھرہ بیس عثان بن مسلم امام بھرہ تھے ، یہاں کی خدمت میں جانے گئے گران سے وہاں بھی خاموش نہیں دہا اور انہوں نے امام صاحب کے اتوال ان خدمت میں جانے گئے گران سے وہاں بھی خاموش نہیں دہا اور انہوں نے امام صاحب کے اتوال ان کے حام نے پٹی کرنا شروع کرد ہے جس کے نتیجہ میں شخ عثان کے طافہ و نے ان کوز دکوب تک کیا گے۔

لے مناقب کروری جلد الے سم ۱۸۴۰ سے اس وات و بی علوم کی ورس گاہیں مسجد کی ہوتی تھیں بیاسی طرف اشارہ ہے کہ مسجد کے کسی تھمبے سے لگ کرمسند ورس نہ بچھا ویتا۔ سے کمات النظرین 1۷ ان سے انداز ہ کیا جا سکتا ہے کہ بھر ہ میں امام صاحب اور ان کے تلانہ ہے لوگوں میں کتنی تفرت بھیلی ہوئی تھی انہی حالات میں امام زفر ''بھر ہ جاتے ہیں۔

امام صاحب لوگوں کی نفسیات اور ان کی سیاست اور رجان سے خوب واقف تھا تی گئے انہوں نے بوسف بن خالد کوہ ل بعرہ کے بارے بیں آگاہ کر دیا تھا۔ مگروہ اس کونہ بھو سیکے جس کے نتائج ان کے بی بین اور موقع شناس تھے اور پھرامام صاحب کی اس بدایت ہے بھی واقف تھا ہی گئے جب وہ بھرہ گئے تو انہوں نے پہلے صلفہ در س نہیں قائم کیا بلکہ شخ عثمان بن مسلم کی مجلس درس بیس شرکت کرنے لگے پھی روز وہ چپ چاپ درس بیس شرکی بوکر سنتے رہاں کے بعد انہوں نے بال کے بعد انہوں نے کہا صلاحہ میں شرکت کرنے لگے پھی روز وہ چپ چاپ درس میں شرکت کرنے اور سنتے رہاں کے بعد انہوں نے ان کے اصول وفر وخ پر نظر ڈالی تو بہت سے مسائل کے سلسمہ میں انسان وفر کی اور ماخو ذیمیں تضاد نظر آیا۔ امام زفر ان مسائل کا تذکرہ ان کے تلا ندہ سے کرتے اور پھر بدلائل ان کی نلطی واضح کرتے وہ تلاندہ اس کا ذکر شنے ہے کرتے اور ان کے تلاندہ سے انجی رائے ہے رہو کی کرنے میں انتا جو نم ہوا کہ کرنے کرنے اور ان کے انسان کی نام کرنا پڑا ، ابواسد کہتے ہیں کہ ان کے درس بیں انتا جو نم ہوا کہ وہ کہا کہ صلفتہ درس فوٹ گئے۔

امام زفر ''بہت دقیق النظر اور باریک بین سے اس لئے بعض تلاندہ ان کا درس مجھیں پاتے سے اور اس سے اکرا جاتے ہے تھے تو بہت سے اور اس سے اکرا جاتے ہے تھے تو بہت سے اور اس سے اکرا جاتے ہے تھے تو بہت تیار ہوکر جاتے ہے ہمشہور محدث وکیج بن الجرائ امام صاحب کے تربیت یا فتہ بیں امام صاحب کی وفات کے بعد بغرض استفادہ جسم کوامام زفر کے پاس اور شام کوامام یوسف کے پاس جایا کرتے تھے۔

کیکن امام ابو یوسف چونکہ عہد و تضااور دوسری ذمہ دار یوں کی وجہ ہے مشغول رہتے تھے جس کی وجہ سے مشغول رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کو استفادہ کا موقع کم ملتا تھا اس لئے انہوں نے اب سرف امام زفر '' ہی کے پاس آمدور فت محدود کرلی ،ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ

الحمد لله الدي جعلك خلفاً لناعن الامام ولكن لا يذهب عنى حسرة الا مام (كروري جلد ٢ . ص ١٨٣)

'' خدا کاشکر ہے آپ کواس نے امام کا جائشین بنایا اگر امام صاحب کی غیر موجودگی کی حسرت کسی طرح دل ہے ہیں جاتی ''۔

#### تلانمه

ان کی عمر نے زیادہ و فانہیں کی پھر بھی جتنے دنوں انہوں نے درس دیاان سے ایک خلق کثیر فیضیا بہوئی چندمشہور تلاغہ ہے تام یہ ہیں:

عبدانله بن مبارک مجمد بن حسن ، وکیع بن جراح ،سفیان بن عینیه ، ہلال بن یجیٰ ،حسن بن زیاد مجمد بن عبداللہ انصاری بضل بن وکین ،ابراہیم بن سلیمان ،بشرابن قاسم مجمد بن وہب ،حافظ خالد بن حارث وغیرہ۔

## عهدة قضا:

عافظ ابن عبد البراور عبد القاور قريش نے لکھا ہے کہ امام زفر " بھرہ کے قاضی بھی بنائے گئے تھے اور اللہ بھر وکو امام ابو حنیف اور جو غلط بنہی تھی وہ تھے اور اللہ بھر وکو امام ابو حنیف اور جو غلط بنہی تھی وہ ان کے قاضی بی ہونے کے بعد ختم ہوئی گرید خیال سمجے نہیں ہے کہ وہ بھرہ یا کسی اور جگہ کے قاضی مقرر کئے گئے۔عدم صحت کے وجوہ یہ ہیں۔

(۱) سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موار بن عبداللہ ۱۳۱ھ سے کے کرا ۱۵ اچ تک بھرہ کے قاضی رہے۔ اورامام زفر ''کی وفات ۱۵ اچ میں ہوئی ہے اس لئے ان کے عہد و تضا کے تقر رکا زمانہ زیادہ سے زیادہ دو برس کا ہوسکتا ہے۔ محراس مدت میں وہ منصب درس پر شمکن نظر آتے ہیں طاہر ہے کہ ان کی عمر کا اور کوئی حصہ نہیں بچتا جس میں بیع ہدہ قبول کر سکتے ہوں۔

(۲) بعض رواجوں میں ہے کہ قاضی سوار کے بعد ان کے الا کے عبد انداس عہدہ پر مامور ہوئے آگریہ روایت سے جے بو ایم زفر " کے بارے میں عہدہ قضا قبول کرنے کی روایت بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ بھرہ کے قیام کے زمانہ میں ان سے دہاں کے الل علم سے جو کمی مباحثہ دمناظر سے وساور ان کے لئے بھرہ کی فضا ہموار ہوئی اس کی وجہ سے حافظ این عبد البرکویي فلط ہی ہوئی کہ یہ عہدہ تضا ہی کا بیتے ہو سکتا ہے۔ بھرہ کی فضا ہموار ہوئی اس کی وجہ سے حافظ این عبد البرکویی فلط ہیں جو صرت کر دوایتیں موجود ہیں اس کی موجود ہیں اس کی موجود گی میں نہ کورر دوایت بالکل بی موضوع معلوم ہوتی ہے۔ کروری لکھتے ہیں :

ا کو ۵ زفر علی ان یلی الفضاء فاہی انکر ۵ زفر علی ان یلی الفضاء فاہی '' ''امام زفرکومجبور کیا کمیا کہ وہ عہد ہ قضا قبول کرلیں نیکن انہوں نے انکار کرویا''۔ ظاہر ہے کہ حکومت کی کسی پیشکش کوٹھکرا دیٹا کچھآ سان نہیں تھا۔ چانچال کا تیجید ہواکہ هدم منزله واختفی مدة ثم خوج واصلح منزله ثم هدمه ثانیاً واختفی كذالك حتیٰ عفی عنه

''ان کا گھر گرا گیا گیااروہ مدتوں روپوش ہے پھرآ کرانہوں نے اپنامکان درست کرایا پھر دوبارہ گرادیا گیاوہ مدتوں روپوش ہے پھرجا کے ان کومعاف کیا گیا''۔

ظاہر ہے ہیں واضح بیان کے بعدان کے عہد ہُ قضا قبول کر لینے کی روایت کے عدم صحت میں کیاشبررہ جاتا ہے۔

بھرامام صاحب اوران کے تلافدہ کے عہدہ کفتا ہوئے کو کرنے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ بیا کی غیر معمولی عزم وارادہ ، ہمت وجرات اور عدیم الشال کر دار کا جوت ہے۔ ان کی اس قربانی اورا یا نفسی نے دین کے وقار کو بلند کیا ، حکومت کے غلط رخ کو بری حد تک موڑ ااور بید کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ امام صاحب اورامام زفر "جیسے اولوالعزم بررگوں ہی کی قربانی نے امام ابو بوسف کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ امام صاحب اورامام زفر" جیسے اولوالعزم بررگوں ہی کی قربانی نے امام ابو بوسف اور دوسرے بررگوں کے لئے حکومت کی فضا سازگار بنائی کہ دو حکومت میں رہ کر دی مقاسمہ بررو سے کا رالا سکے۔

پھر یہ بات بھی قابل قدر ہے کہ کوئی معمولی لیافت کا آدی اس عہدہ ہے انکار کرتا تو زیادہ تعجب آنگیز نہیں تھا۔ اس لئے کہ اس وقت کے سلطین ووزراء تک بھی اجھے فاصے دین کے عالم ہوتے تھے، ان کے سامنے ان کی لیافت اور علمی صلاحیت کا ہروقت استحان ہوا کرتا تھا اور پھر وہ حکومت تقریبا شخص حکومت تھی ، اس لئے ہرخض اس کے قبول کرنے کی شخص حکومت تھی ، اس لئے ہرخض اس کے قبول کرنے کی جرات کر بھی نہیں سکتا تھا ، گرا مام صاحب اور ان کے تلا فدہ نے اپنی فیر معمولی صلاحیت کے باوجو وا کہ وی بات تھی میں میں میں میں انکار کیا تھا ، خود امام زفر کے متعلق امام صاحب فرما یا کرتے تھے کہ قاضی بنتا تو معمولی بات ہے۔ یہ قاضوں کی تربیت و تاویب کر سکتے ہیں۔

## شادی :

غالبًاان کی دوشاویاں ہوئی تھیں ایک ممتازمحدّ ث خالد بن حارث کی بہن ہے دوسری ان کے بڑے بھائی کی بیوہ سے غالبًا بیز کا حصرف انہوں نے بیوہ کی پرورش کی خاطر کر لیا تھا۔ وفات :

بہت کم عمری بعنی کل ۱۹۸ سال کی عمر میں وفات پائی ، وفات کے وقت امام ابو پوسف موجود تھے، انہوں نے آخری وصیت کی خواہش طاہر کی ،انہوں نے کہا کہ بیسامان میری بیوی کے لئے ہے، اور بیتین ہزار درہم میرے بھتیج کے لئے میں پھر فرمایا کہ نہ تو مجھ پر کسی کا کوئی حق ہے اور نہ میراکسی پر کوئی حق ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کوئی اولا دیتھی۔

### اخلاق وعادات :

اہنے زہروا تقاءاخلاق وکردار کے لحاط ہے بھی اپنے معاصرین میں ممتاز تھے،ان کی فات کے بعد لوگوں میں ممتاز تھے،ان کی فات کے بعد لوگوں میں بیانم جرحیا تھا کہ مخص آخرت کی بازیرس کے خوف سےان کا انتقال ہوا گے۔ حالا تک ان کی زندگی بالکل بے واغ تھی ،خود فرماتے تھے کہ میں نے اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کی یازیرس کا مجھے خوف ہو گے۔

ابراہیم بن سلیمان کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ امام زفر" کی خدمت میں ہیٹھے تو کسی کی ہے مجال نہیں تھی کہ دہ دنیاوی باتوں کا تذکرہ کرسکتا۔اورا گرکوئی شخص دنیا کا تذکرہ چھیٹر ہی ویتا تو وہ مجلس سے اٹھ جاتے تھے جم

امام صاحب کے شاگر دوں میں داؤد طائی مشہور صاحب زہد وتقوی بزرگ گذرے ہیں، ان سے اور امام زفر '' سے بہت زیادہ بھائی چار و تفاحسن بن زیاد کہتے ہیں کہ داؤ دصر ف عملات میں مشغول ہوگئے گرامام زفر '' علم وعمادت دونوں کے جامع تتے ہے۔

یجی بن اکٹم فراتے ہیں کہ میرے والدا ہام صاحب کے بعدامام زفر '' کی مجانس اس لئے زیادہ جانا پسند کرتے ہتے کہ ووغلم کے ساتھ صاحب ورع وتقویٰ بھی ہتے ہیں نے منے ہیں نے دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا ہے مزخر فات کی طرف ماکل ہوا آئے علم فضل ۔ علم فضل .

علم فضل میں ان کوجوامتیاز حاصل تھا اس کا سیجھ تذکرہ اوپر آچکا ہے، اس سلسلہ میں ائمہ فقہ و عدیث کے چندا قوال اور نقل کئے جاتے ہیں۔

امام ابوصنیفہ نے ایک بارایک مجمع میں فرمایا کہ۔

هوا مام من المهة المسلمين و علم من اعلام اللدين. " وهائر مسلمين كے ایک امادوین كی سربلندی كے ایک نشان میں "۔ دوسرے ائمدنے بھی ان ئے علم ونصل كااعتراف كيا ہے،عثمان بن ابی شیبہ كہتے ہتھے كہ

اِ مناقبت کروری بلدارس ۱۸۶ می مناقبت کروری بلدارس ۱۸۷ سی ایصنارس ۱۸۳ می مغاج الدهاوه در مناقبت مین ۱۸۳ کروری بلدارس ۱۸۳ می مناقبت کروری بلدارس ۱۸۳ می مناقبت مین ۱۸۳ کروری بلدارس ۱۸۳ می مغاج الدهاوه میں نے اپنے والعد سے ان کے علم وفضل کے بارے میں پو چھاتو فرمایا کہ اس زمانہ کے سب سے بڑے فقیہ میں ۔ ان کے اندر فقہ و حدیث کا پڑا اچھا امتزاج تھا ، لوگوں سے کہا کرتے بتھے کہ تمہار ہے پاس جواحادیث ہوہومیر ہے سامنے پیش کرومیس رطب ویابس الک کردوں گا<sup>ل</sup>ہ

امام صاحب کے تلافدہ کے بارے میں عام طور سے بیفلو بھی کدوہ قیاس کو صدیث وآثار برتر جیج دیتے ہیں ،لیکن بیا لیک صرح بہتان تھا،امام زفر فرماتے تھے کدا حادیث وآثار کی موجودگی ہیں ہم لوگ قیاس کوترک کردیتے ہیں <sup>ہی</sup>۔

علم صدیث میں انہوں نے اپنی جو تحریریا دگاریں چھوڑی ہیں ،ان کا تذکرہ آگے آئے گا۔ مجتہد کی حیثیبت سے :

امام صاحب کے دوسر سے خصوص علاقہ وامام ابو یوسف اور امام محدی طرح امام زفر کو بھی لوگوں نے جہزد مطلق قر اردیا ہے، امام ابو یوسف کے حالات میں ہم اس کی پوری توضیح کرآئے ہیں اس کے ان کا اعادہ خصیل حاصل ہے، امام زفر "کے متعلق جن لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ امام زفر " نے ایک بار فر مایا تھا کہ ہیں امام صاحب کی زندگی ہیں اختلاف کیا کرتا تھا لیکن اب اختلاف سے ڈرتا ہوں ہاس کے کہ ان کی زندگی ہیں اختلافی مسائل ان کے سامنے ہیں ہوئے تھے ہور و کد کہ بعد اکثر ان کی رائے کو ترجیح دینے پڑئی تھی ، گراب اس کی کوئی شکل باتی نہیں ہے۔

یہ بات اپ موقع محل کے لحاظ سے سی مران کو مقلم محف قرار دے کران کے تمام مجتدات کونظر انداز کردینا صری ظلم ہے۔ اوپر ذکر آ چکا ہے کہ امام صاحب خود اپ تلانہ ہے مرب کرتے تھے کہ میر نے کسی قول پراس وقت تک فتو گ نددو جب تک اس کا ماخذ معلوم نہ وجائے ، جب امام صاحب خود اپ تا ندہ کو قلید محض سے منع کرتے تھے، تو پھر سے میمکن ہے کہ جس بات سے امام صاحب خود اپ تا ندہ کو تقلید محض سے منع کرتے تھے، تو پھر سے میمکن ہے کہ جس بات سے انہوں نے اپ تا خاخہ کو تی میمن کے اس کے تلانہ ہاں کو اپنا شعار بنا لیتے ، پھرامام صاحب نے اپ درس وقد رئیں کا طریقہ ہی ایسار کھاتھا کہ ان جس اجتہاد واستمباط کی صلاحیت لامحالہ پیدا ہو جو آتی تھی ، ان مرتبہ پرفائز کردیتے جا تھی، بیانہ انی زیادتی کی بات ہے، خاص طور پرانام زفر جن کے جہد مطلق اس مرتبہ پرفائز کردیتے جا تھی، بیانہ انی زیادتی کی بات ہے، خاص طور پرانام زفر جن کے جہد مطلق ہونے کے بعض اور دلائل بھی ہیں۔

امام زفر کے تقریباً ستر واجتہا دکردہ سیکے ایسے ہیں جن میں وہ بالکل منفرد ہیں ،اورفقہ حنی میں ان کے مطابق فنوے دینے جاتے ہیں ،ان مسائل کوالا شاہ والنظائر کے شارح اور مشہور فقیہ احمد حموی نے ایک رسالہ ہیں جمع کردیا ہے،اس رسالہ کی متعدد شرحیں اور تخیصیں کی گئی ہیں۔

ای طرح ابوزید د بوی نے اپنی کتاب تائیس انظر میں ایک باب میں خاص طور ہے ان مسائل سے بحث کی ہے، جن میں امام زفر نے امام صاحبِ سے اصولی یا فردی اختلاف کیا ہے، اس کی تمام تفصیلات علامہ زاہد الکوڑی نے امام زفر کے سوائے حیات میں کی جیں، آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ۔

ان کے مخصوص مجتہدات کی طرف، انقانی زرکشی اور علامہ برودی وغیرہ نے بھی اشارہ کیا ہے۔اس کے بعدوہ پھر لکھتے ہیں۔

فان كان شان المجتهد المطلق الانفراد بمسائل في الاصول والفروع في الرئي فها هوزفرله انفرادات في الناحسيتين على ان الموافقة لامام في الرئي في بعض مسائل الاصول والفروع عن علم بادلتها لاتحل بالاجهتاد المطلق اصلاً.

'' اگر مجہ تدمطلق کی شان بہی ہے کہ وہ بعض اصولی اور فروی مسائل میں منفر و ہوتو دونوں حیثیتوں سے امام زفر منفر و ہیں ، اور بعض اصولی یا فروی مسائل میں ان کے دلائل و آخذ کی واقفیت کے ساتھ امام صاحب کی ہمنوائی کرنا بھی اجتہا دمطلق کے بغیر ممکن نہیں ہے''۔

امام صاحب ان کے بارے میں فرماتے میں کہ'' اقیس اصحابی'' میرےاصحاب میں سب سے زمادہ قباس کرنے والے ''

امام غزالی ہے کسی نے اصحاب ابوطنیفہ '' کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے امام ابو یوسف '' اورامام محمہ'' کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد فرمایاز فرسب سے زیادہ دقیقہ سنج شخصے۔

تصنيف

الم زفر "البينام وفعل كے لحاظ سے الم صاحب كے خاص تلاندہ الم ابو يوسف اورا مام محد" سے كم ترنبيس تنے بگران ميں تصنيف و تاليف كاوہ مادہ يا تو فطرة كم فقايا انہوں نے اس مشغلہ كواختيار بى منبيس كياس لئے نہ تو ان كے خيالات النے زيادہ بھيل سكے جتنے ان دونوں بزرگوں كے جيلے ، اور نہ ان كودہ شہرت ہوئى جوصاحبين كو ہوئى ۔

منا قب كرورى مين ہے۔

كان زفر قليل الكتابة يحفظ بالسمع حسن القياس

'' امام زفر لکھتے بہت کم بیتے، وہ جو پکھ سنتے تھے اسے حافظہ میں محفوظ کر لیتے تھے ، اور بہتر من قباس کرتے تھے''۔

ما کم نے صدیث میں ان کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، لکھتے ہیں۔

ان لـزفـر نســختين في الحديث احد اهمارواية اني وهب و الاخرى روايته شداد بن حكم ل

'' حدیث میں امام زفر کے دومجمو سے ہیں ایک کے راوی ابود ہب اور دوسرے کے راوی شداد بن حکم ہیں''۔

بے فائدہ کلامی مسائل ہے گریز:

اُورِدَكرآ چِكا ہے كہاں زمانہ میں فلسفہ كاثر ہے علاء میں بہت ہے ایسے مباحث اور لفظی اختیاء میں بہت ہے ایسے مباحث اور لفظی اختیاء کی ایسے اسے ایسے مباحث اور آخی افغیلی اختیاء کی حیثیت دین میں تو بچھ بیں تھی، مرسوا تفاق ہے۔۔۔۔۔وہ اُس وقت تو حید وا خرت کے مسائل کی طرح اہم ہو گئے تھے، اور جولوگ ان كلامی مسائل اور قلسفیانہ موثكا فيوں ہے اپنے دامن كو بچائے رکھنے کی کوشش كرتے تھے، ان كے دامن برجمی لوگ دو چار جھنئیں ڈال ہی دیتے تھے۔

امام صاحب اوران کے تقریباتمام اصحاب و تلافدہ ایسے غیر ضروری مسائل ومباحث سے گریز کرتے تھے۔ گریج بھی لوگوں نے ان کی طرف ایسی با تیس منسوب کردیں، جن سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وقت قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کا مسئلہ عام طور سے موضوع بحث بنا ہوا تھا، اوراس کے بارے بیس عمونا لوگ آئمہ سے سوالات کرتے تھے۔ امام زفر گوان لا یعنی باتوں سے بہت گریز کرتے تھے گر پھر بھی بھی بھی بھی نہان کھولنے پر مجبور ہونا پڑتا تھا۔ ایک روز کس نے قرآن کے بارے میں یوجھا، انہوں نے جواب دیا ،

القرآن كلام الله "ترآن كالم الله ع"-

بینهایت عاقلانه جواب تقا، گرسائل کا مقصد کیجهاورتها، اس کئے اس نے فورا ہی پھر پوچھا کہ کیاوہ مخلوق ہے؟ امام ذفر "نے ذرا تند گر ہمدردانه کہجے میں فرمایا کہ

ل معرفة علوم الحديث عن ١١٢٣

"اگرتم ان دینی مسائل کے سوچنے اور خور کرنے میں مشغول ہوتے جن میں مشغول، ہوں تو وہ میرے لئے بھی مفید ہوتا اور تبہارے لئے بھی اور جن مسائل کی فکر میں تم پڑے ہو ہو تہ ہو ہو تبہارے لئے معنر میں ، اللہ تعالیٰ کے لئے وہ چیزیں ٹابت کروجن سے وہ خوش ہو ، اور جن چیز وں کاتم کو خدانے مکلف نہیں بنایا ہے ، اس میں اپنی جان ناحق ندکھیاؤ۔

ایک بارحسن بن زیاد ہے کی نے کہا کہ 'لام زفر '' بہت تیاں ہے'' انہوں نے کہا کہ یہ جا بلوں کی بات ہے۔ وہ عالم ہے ، پھراس فض نے کہا کہ امام زفر '' نے علم کلام میں فور دخوض کیا تھا؟ حسن نے کہا ، ہیاں سے اسحاب کے بارے میں سوال کرتے جو کہ انہوں نے کہا، ہیمان اللہ کیا سطحی بات تم نے کی ، ہمار سے اسحاب کے بارے میں سوال کرتے جو کہ انہوں نے علم کلام میں فور دخوض کیا تھا، یانہیں ، وہ اس سے بڑی چیز کے حامل ہے ، وہ علم و فضل کی کان تھے، جس کو عقل نہیں ہوتی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے علم کلام میں فور کیا اور ہمار سے اسحاب تو ،

كانوااعلم محدودالله <sup>ل</sup>.

" وه صدود الله مع خوب داقف تھے "۔

مقصد بیقا کہ ان کامشغلہ بنہیں تھا کہ وہ اُن مسائل میں جوند تو دنیا کی زندگی میں مفید ہوں اور ندآ خرت میں اپنا وقت ضائع کریں بلکہ وہ حدود اللہ کی پاسبانی اور۔۔۔۔۔ بہبانی میں اپنی زندگی کھیاتے تھے جو صرف ان ہی کے لئے نہیں بلکہ پوری مخلوق خدا کے لئے دونوں جہاں میں مفید ہیں۔

## جرح وتعديل

عام تحدثین نے امام زفر کی روایات کو قابل قبول قرار دیا ہے، اور ان کی توثیق و تعدیل کی ہے، امام ذہبی لکھتے ہیں، وہ فقیہ، زاہد اور صدوق تھے، ان کی توثیق بہت سے لوگوں نے کی ہے، ابن معین بھی ان کی توثیق کرتے تھے۔

حافظ ابن جمرنے لسان میں فضل بن وکین کا قول نقل کیا ہے، ثقة مامونا اس طرح کے الفاظ حافظ ابن معین سے بھی نقل کیے گئے ہیں ، ابن سبان نے بھی ان کو ثقات ہیں شار کیا ہے۔

اس توثیق و تعدیل کے ساتھ بعض محدثین اور ارباب رجال نے ان پر نفذ وجرح بھی کیا ہے، مثلاً ابن مہدی قاضی سواروغیرہ۔

191

الیکن جیسا کہ ہم امام مجمہ کے حالات میں لکھ آئے ہیں کہ جولوگ ایک ہزار برس سے زیادہ سے مہتوع ومطاع ہلے آئے ہوں اور جن کے علم فضل پر امت کا ایک بہت براطبقہ اعتماد کرتا چلا آتا ہو ان کے بارے میں اگر دو جار آدمیوں کی را تیں اچھی نہ بھی ہوتو اس سیان کی شخصیت پرکوئی از نہیں پڑتا، اگر ان منفر درایوں پرکوئی علم لگایا جائے تو پھر مشکل سے کوئی ممتاز محدث یا فقیہ تقدرہ جائے گا۔

### بسم الله الرحمان الرحيم

# حضرت امام اوزاعی "

امام اوزائ "أن ائر آئے تابعین میں ہیں، جن کا شار دوسری صدی کے متاز مجہدین مثلاً المام اوزائ "أن ائر آئے تابعین میں ہیں، جن کا شار دوسری صدی کے متاز مجہدیں مثلاً المام الوضیفیہ امام مالک ، سفیان تورگ وغیرہ کے زمرہ میں ہوتا ہے۔ ان کی عظمت کا اندازہ اس ہے کیا جا سکتا ہے کہ دوسری صدی ہجری میں فقہ وصدیت کے جومکا تب فکر بیدا ہوئے ، ان میں ایک کے بانی بیام اوزائ " بھی ہیں۔

انہوں نے تقریباً پوری زندگی شام میں بسر کی۔اس لئے زیادہ تریبیں ان کے مسلک و فقادے کی تروت کے واشاعت ہوئی ادریبیں سے بیر مسلک اندلس میں پہنچا۔

شام بنواُمیکاسب سے بڑاسیای مرکز تھا۔ ای لئے اُموی حکومت بربھی ان کے علم فضل اور فقہ و فقادی کا اثر پڑا تھا۔ عالبًا ای وجہ سے حکومت نے ان کے سامنے عہد ہ قضا چیش کیا۔ مگر انہوں نے قبول کرنے سے اٹکارکر دیا۔

مسلام میں جب مشرق ہے بنی اُمیر کاسیاسی اقتدار ختم ہوا تو اس خاندان کے بعض حوصلہ مندافراد مغرب اِتّصیٰ پہنچے اور اندلس کی حکومت میں ایک نئی جان ڈالی۔ان ہی کے ذریعیدام اوزاعی کا مسلک اندلس آیا اورایک مدت تک اس پراتل اندلس کا تمل دہا۔

شام بیں تقریباً دوصدی تک اور اندلس بی تقریباً ایک صدی یعنی ما کم بن بشام متوفی ایک عددی یعنی ما کم بن بشام متوفی ادر ایک عبد تک بید سلک زنده رہا۔ اس کے بعد مشرق بیں حنفی وشافعی اور مغرب بیں مالکی و صنبلی مسلکوں نے اس کی جگہ لے لی اور بالاً خرآ ہستہ آ ہستہ اس مسلک پر تعامل ختم ہوگیا۔

فقدوحدیث کی کتابول میں اب بھی ان کے مجتہدات کا ذکر ملتا ہے۔ان کے سواخ حیات کی بوری تفصیل ملاخطہ ہو:

www.besturdubooks.net

ابتدائی حالات :

امام اوزا می کانسبی تعلق یمن کے قبیلہ بنو ہمدان یا بنوحمیر سے تھا۔ گران کا خاندان وہاں سے ترکب وطن کر کے شام چلا آیا اور یہاں دمشق کے قریب ایک بستی اوزا می کے بیس بود و باش اختیار کرلی۔ ای نسبت سے ان کواوز املی کہا جاتا ہے۔

بچین کا نام عبدالعزیز تھا۔ بعد میں اسے تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھا اور اس نام سے وہ مشہور ہیں۔ان کی کنیت ابوعمروا در دالد کا نام عمر د**تھ**ا <sup>ہی</sup>۔

شام کے مشہور شہر بعلب میں ۸۵ ہے میں ان کی وادت ہوئی۔ ابھی بیچ ہی تھے کہ سرے والد کا سایہ اُٹھ گیا اور بینتیم ہوگئے۔ مال نے نہ جانے کن کن مصیبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ حافظ ابن کٹیر نے لکھا ہے کہ ان کا نشو ونما کسی ایک جگہ نہیں ہوئی بلکہ ان کی والدہ (غالبًا معاشی پر بیٹا نیوں کی وجہ ہے ان کوشہر بیشہر لئے پھرتی تھیں۔ بہت دنوں تک او ہرا دہر کی خاک چھانے کے بعد خدانے تہ جانے کیا صورت بیدا کردی کہ بیروت میں قیام یذیر ہوگئیں۔

امام ذہبی نے لکھا ہے کہ ان کی ولادت بعلبک میں ہوئی ادر پرورش کرک میں ہوئی <sup>س</sup>ے۔اس کے بعد ان کی والدہ ان کوکرک ہے لے کر بیروت چلی آئیں اور یہیں اقامت گزیں ہوگئیں۔ بہر حال بیروت بینچنے کے بعد غالبًا ان کو پچھاطمینان نصیب ہوا تو تعلیم وٹر بیت کا آغاز ہوا۔

ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور بچین کے دوسرے حالات وکوائف کا ذکر تذکروں میں بہت ہی کم بلک قریب قریب نبیس ما ہے۔ اس کی وجہ بالکل طاہر ہے۔

جون بح خوشحال اور فارغ البال گھر انوں میں پیدا ہوتے ہیں یا کم ان کواپے والدین کاسائی عاطف ہی نصیب ہوتا ہے ،ان کا بچین ایک خاص نہج سے گزرتا ہے۔ان کی تعلیم ایک خاص

س ومشق کے پاس ایک گاؤں تماماس نام کے دوسر سے سقامات بھی ہیں

ے ہین خلکان ۔جلد اول میں ۴۹۳ حافظ ابن مجرنے لکھا ہے کہ انہوں نے آخر عمر میں بیروت میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ مگر دوسر ہے تذکر وزگار ول نے وہی لکھا ہے جس کومین نے اختیاد کیا ہے۔ نقم وتربیت اور تربیت ایک خاص معیار کے مطابق ہوتی ہے۔ ایسے بچے آگے چل کر جب کسی ممتاز حیثیت کے ماک کر جب کسی ممتاز حیثیت کے مالک ہوتے ہیں تو ان کے بچین اور ان کی تعلیم کے واقعات سینکٹروں آ ومیوں کو یا وہوتے ہیں۔ اس لئے سوانخ نگاروں کو ان کے ابتدائی حالات معلوم کرنے میں کوئی دفت محسوس نہیں ہوتی مگر امام اوزائی اس طرح کی تمام نعمتوں ہے محروم ہتھے۔

ندتو وہ کسی خوشحال کھرانے میں پیدا ہوئے، ندان کے والد کا سایان کے سر پرتھا جتی کہ ان کوئ شعور تک کسی بیدا ہوئے، ندان کے والد کا سایان کے سر پرتھا جتی کہ ان کوئ شعور تک کسی ایک جگدرہ نا بھی تھیب نہیں ہوا۔ ان کی والا دت کہیں ہوئی، بجین کسی اور جگہ گذرا اور جوانی کے ایام کہیں اور بسر ہوئے۔ السی صورت میں ان کے بجین کے حالات اور تعلیم و تربیت کے ابتدائی واقعات پردہ اخفام میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

تعليم ادراسا تذه:

محراس کے باجودان کی انشاپردازی ، فصاحت و بلاغت اورتحریر و تقریر کی بے پناہ قوت و صلاحیت سے اس بات کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ایسے ماحول اور ایسے اسا تذہ کی محبت میں ہوئی جوان حیثیتوں سے متازیتھے۔

الل تذكرہ نے ان كے زمانہ طالب علمى كے جودواك واقعے بيان كئے جي اوران كے جن اسا تذوكا تذكر وكمياہے، ہم اے مہال نقل كرتے ہيں

اُورِ ذَكراَ چِكاہے كہ بیا ہی والدہ كے ساتھ ہیروت میں سكونت پذیر ہوگئے ہے، یہ ہیروت ہیں سكونت پذیر ہوگئے ہے، یہ ہیروت ہی میں ستھے كہ ایک باران كو بمامہ جانے كا اتفاق ہوا۔ بمامہ میں اس وقت متاز محدث بجیٰ بن كثیر كی مجلس درس بر یاتھی۔ اس میں شریک ہونے گئے۔ ان كو يجیٰ كی مجلس ایس پسندا كی كہ ای ہے ہور ہے۔ بہدوں كے بعد (غالبًا ان كی صلاحیت کے اندازے کے بعد ) اُستاذ نے ہدایت كی كہ وہ بھرہ جا كر محد بن میں اور شیخ حسن بھری رحمۃ الذھلیجا ہے۔ ساع حدیث كریں۔

اُستاذ کے علم کے بموجب وہ بھرہ روانہ ہوگئے ۔ گریمامہ سے بھرہ پہنچنا کچھآ سان نہ تھا۔ ممامہ اور بھرہ کے درمیان کئی سومیل کامسافت تھی۔

پھرامام اوزائ کونہ تو سواری میسرتھی اور نہ بھر پورزادراہ۔ نہ جانے دوکس کس طرح اور کتنے دفوں میں افتال وخیزاں بھر و پنچے۔ وہاں بیٹنچتے ہی یہ اندوہ ناک خبر لمی کہ جن بزرگوں سے ساع حدیث کے لئے وہ آتی دور سے پیادہ آئے ہیں وان میں سے ایک یعنی امام بھری واصل بحق ہو چکے ہیں اور www.besturdubooks.net

دوسرے امام محدین سیرین صاحب فراش ہیں۔ اس خبر سے ان کوجورنج ہوا ہوگا ، اس کا انداز ہ کرنا مشکل ہے، مگر سوائے صبر کے جارہ کار کیا تھا۔

وہ ابن سیرین کی خدمت میں پہنچ تو دیکھا کہ دہ بسترِ مرگ پر بڑے ہیں۔ ایسی حالت میں دہ سائے حدیث سے تو بہرہ مند نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے انہوں نے اپ سعادت ای میں سمجھی کہ وہ مہلت بھی میسر ہے، اس میں حضرت ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوجایا کریں۔ پنانچہ جب تک وہاں رہے برابران کی عیادت کے لئے جاتے رہے۔ ممکن ہے اس اثنا میں انہوں نے ان سے زبانی کوئی حدیث تی ہو، جیسا کہ بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے۔ مگر عام ارباب تذکرہ لکھتے ہیں کہ ان کومی بن سیرین سے سائے حدیث حاصل نہیں ہے۔ ۔

انہوں نے تابعین کی ایک کثیر تعداد سے حدیث نبوی کی ساعت کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے:

ادرك خلقا من التابعين . (البداية جلد اول . ص ١١١) " "تابعين كي ايك كثير تعدادكي إنهوال قصحبت أشما كي ايك كثير تعدادكي إنهوال قصحبت أشما كي ايك كثير تعداد كي انهوال مقصحبت أشما كي ايك كثير تعداد كي انهوال مقصحبت أشما كي ايك كثير تعداد كي انهوال مقصوبات المسالة ا

اہلِ تذکرہ نے ان کے جن اساتذہ کا ذکر کیا ہے ان میں چند متاز تا بعین اور تبع تا بعین کے نام یہ ہیں

عطاین ابی ریاح، قباره ، نافع مولی ابن عمر ،امام زهری ،محمد بن ابرامیم ،شداد بن ابی عماره ، قاسم بن خیمر ه ،ربیعه بن بزیدوغیره۔

امام زہری اور بیخی بن کثیر کے بارے میں امام اوزاعی کا خود کا بیان ہے کہ ان ووٹوں اماموں نے (غالبًا زبانی ساع حدیث کے بعد ) مجھے اپنے اپنے صحیفے (جن میں ان کی مرویات لکھی ہوئی تھیں ) دیئے اور فرمایا کہ

اددها عنى "ميريدواسطية ماكىروايت كرو" ...

یعقوب بن شیبہ نے بیٹی بن معین کا قول نقل کیا ہے کہ وہ امام زہری سے امام اوزاعی کی روایت کوکوئی اہمیت نہیں و ہے تھے۔ گرابن شیبہ بیقول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

روایت کوکوئی اہمیت نہیں و ہے تھے۔ گرابن شیبہ بیقول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

'' زہری ہے امام اوز ای کی روایت خاص چیز ہے' کے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن شیبے نے ابن معین کی اس رائے کوقیول نہیں کیا ہے۔

## د*رس*وافهآ:

بعض سوائے نگاروں نے لکھا ہے کہ بیہ تیرہ برس کی عمر میں مندورس وافتا پر بیٹھ گئے تھے سکر اس روایت میں یا تو مبالغہ ہے یا غلط نہی کا بنا پر عمر غلط درج ہوگئ ہے جو حافظ ابن کثیر نے لکھی ہے کہ سالھ سے جب کہ ان کی عمر پجیس برس کی تھی ،انہوں نے فتوئی دینا شروع کر دیا تھا۔

بیتو پنہ چلنا ہے کہ انہوں نے با قاعدہ اپنی کوئی مجلس درس قائم کی تھی مگرتمام ارباب تذکرہ لکھتے ہیں کہ دینی مسائل ہیں اہلِ شام ان بی طرف رجوع کرتے تھے۔ بنقل بن زیاد جو ان کے خاص شاگرد ہیں ، ان کابیان ہے :

> افتی الا و زاعی فی سبعین الف مسئله بحد ثنا و اخبونا الد '' انہوں نے ستر برارمئلوں کا جواب صدیث کی روشی میں دیا''۔

اس سے پنہ چانا ہے کہ ان کی خاص مجلس درس تو قائم نہیں تھی گردوسر سے طریقوں سے اہلی علم ان سے استفادہ وروایت کرتے تھے۔ محاس المسامی میں ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد خاص ضرورت کے علاوہ کسی ہے بات جیت نہیں کرتے تھے، بلکہ ذکر اللی میں مشغول رہتے تھے۔ علانہ ہانظار میں رہتے تھے۔ جب سورج نکل آتا تھا تو اُستاذ و تلا مذہ فقہ و صدیث کے غدا کرہ میں لگ جاتے تھے۔ ثو یفوموں فیتذ کرون فی الفقه و المحدیث ۔ (سرم)

ان ہے روایت کرنے والوں میں متعددا کا برائمہ ہیں، چند کے نام ہیہ ہیں : امام مالک ،امام شعبہ ،سفیان توری ،عبداللہ بن مبارک ، یجی بن سعیدالقطان ،ابن ابی الز ماد ، ہقل بن زیاد ،ابواسحاق انفرادی وغیرہ۔

امام اوزاعی کوید فخر حاصل ہے کہ امام زہری '' اورا فیآدہ نے بھی جوان کے اُستاذ اورائم۔ تابعین کے سرخیل ہیں ،ان ہے روایت کی ہے ''۔

فضل وكمال:

ان ئے فضل و کمال کا اعتراف تمام اکابر ائمہ نقہ وہدیث نے کیا ہے۔ یکیٰ بن معین فرماتے تھے، ائمہ تو جیار ہیں وامام ابو حذیفہ امام مالک مفیان ٹوری اور امام اور ای سے عبد الرحمٰن

لے البدایہ مبلد-ارص۱۱۹ ہے۔ سع البدایہ -جلد-ایس ۱۱۱ انجمی تک امام شافعی اور امام احمد بن ضبل '' کے مسلکوں کی شہرے نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ اسلامی مملکت کی بیشتر آبادی ان بی ائمہ کے فقد وفرآ و بے سرحال تھی۔

بن مبدی کا تول ہے کہ اس وقت حدیث میں جارا ہام ہیں ، امام اوز ائی ، امام مالک ، سفیان توریّ اور حماد بن زید ﷺ ان عی کا قول ہے کہ شام میں امام اوز ائی سے زیادہ سنت نبوی کا جانے والا کوئی دوسرانبیں ہے۔

امام شافعی کابیان ہے کہ میں نے حدیث میں ان سے زیادہ مجھدار اور فقیہ آ دی نہیں دیکھا <sup>ع</sup>د سفیان بن عیبیڈان کے بارے میں کہتے تتھے کہ بیدا پنے زمانہ کے امام ہیں۔ ابواسحاق فراری کا قول ہے کہ میں نے امام اوزائ ہفیان ٹوریؓ جیساصاحب علم فضل نہیں دیکھا ت<sup>ع</sup>د

ابوزر برازی فرماتے تھے، امام اوزائ اپنے علم وفضل اور کٹر ت ِروایت کی بنا پر اہلِ شام کے مرجع بن گئے تھے اور اہلِ شام ان ہی ہے فقادے لیتے تھے۔

اُویر ذکرآ چکاہے انہوں نے تقریباسٹر (۷۰) ہڑار مسائل کا جواب حدیث وآٹار کی روشنی میں دیا تھا۔ اُمیہ بن زید ہے کسی نے پوچھا کہ کھول سے مقابلہ میں اوزاعی کا کیا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوزاعی کا کیا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوزاعی کا گئا تہ ہمارے نزدیک کھول سے زیادہ ہے۔ پوچھا کہ کھول نے تو صحابہ "کرام کو دیکھا تھا۔ فر مایا کہ ہاں روایت صحابہ کا نقتل انہیں ضرور حاصل تھا۔ مگریہ نقتل اضافی ہے۔ امام اوزاعی میں جو نقتل و کمال ہے وہ ان کا ذاتی ہے ۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان میں علم وعبادت اورا ظہار حق ہر چیز جمع تھی۔

امام ما لکے فرماتے تھے کہ امام اوزاعی ان ائمہ میں ہیں، جن کی اقتدا کی جاسکتی ہے۔ (البدایہ۔جلدوں ۱۹۸)

امام نووی ان کے نقشل و کمال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں : وقید اجہمیع البعیلی میاء عیلی امامة الاو زاعی و جلالتیه و علو سرتبة و کیمال فضله ۔

''امام اوزائی کی امامت ،جاالت شان علومر تبت اور فضل و کمال پرسب کا اتفاق ہے''۔ اس کے بعدانہوں نے کبھا ہے کہ سلف کے قوال مشہور ومعروف ہیں گئے۔ حافظ ابن کثیر نے ان کے علم فضل کی تصویران الفاظ میں تھینجی ہے : خلفاء وزراء اور تنجار وغیر وکسی طبقہ میں بھی ان سے زیادہ صاحب علم وضل اور ضیح و بلیغ متق

لِ مُبَدُ یب العبدُ یب مطلولا یس ۱۳۳۹ ان کے حالات کتاب میں درج ہیں سے ایسنا میں ۱۳۳۳ سے الیننا سی مشہورتا بھی ہیں ہے تبدُ یب الاساء رجلداول میں ۹۹۹ ۔ ۲۰۰۰ سے الیننا و پر ہیز گار آ دی نہیں دیکھا۔فقہ وحدیث ،سیرت ومغازی اور دوسر ہے اسلامی علوم میں نہ صرف اپنے اہلِ وطن پر بلکہ تمام مما لک اسلامیہ پر ان کی سیادت کاسکہ جیٹھا ہوا تھا۔ زبان وادب کا ذوق بھی ان میں فطری تھا۔

ان کی تحریر و تقریر دونوں نہایت تصبح و بلیغ ہوتی تھیں۔ان کی زبان ہے جو بات بھی نکلتی لوگ حسن بیان اور فصاحت کی وجہ سے اس کولکھ لیتے تھے اور وہ تحریر بطور نموندا ہے یاس ر بھتے تھے۔

دربار خلافت می بھی ان کی تحریریں بڑی وقعت کی نگاہ ہے۔ یکھی جاتی تھیں خصوصیت ہے عبای خلیفہ منصور کو ان کی تحریر بہت بہند تھی۔ ایک باراس نے اپنے خاص کا تب ہے کہا کہ حکومت کی طرف خطوط وفرا بین ملک کے دوسر ہے حصول میں بھیجے جاتے تھے۔ ان بیس تہہیں امام اوزاعی کی تحریر ہے عدد لینی چا ہے تا کہ ان خطوط کی زبان نصیح و بلیغ سمجھی جائے۔ کا تب نے کہا کہ امیر المؤمنین پوری مملکت میں اس وقت ایک آدی بھی ایسانہیں ہے جوان کی تحریر کا جب آتار سکے یا اس کی تقلید کر سکے ا

ان علم وضل كاتذكروان كى تصنيفات كي من مين يهى آئ كار

عقا ئدمیںان کا مسلک

اس ذمانہ میں جروقد رکے مسائل عام طور پردائج ہو گئے تھے۔خاص طور پرایمان کے بسیط ومرکب ہونے کی بحثیں عام طور پرایل علم کا موضوع بحث تھیں۔ امام اوزاعی اس بارے میں عام محدثین اور سلف کا مسلک رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف ایمان وعمل میں تفریق نیس کرتے تھے۔ عمل ایمان سے ہاور ایمان عمل سے۔ ایمان ایک جامع لفظ ہو جو اپنی زبان سے ایمان کا افرار کرے، قلب میں اس کی معرفت رکھے اور عمل سے اس کا جُوت دے، اس نے ایک گڑا تھام نیا جو ٹوٹ نیس سکتا، فقلہ است مسک بالعروة الو نقی ، لا انفصام فھا۔ اور جو تحض زبان سے تو ایمان کا اظہار کرے، مگر نہ تو اس کا قلب اس کی معرفت کا لذت شناس ہواور نہ مل سے اس کا خوت دے تو ایمان کا اظہار کرے، مگر نہ تو اس کا قلب اس کی معرفت کا لذت شناس ہواور نہ مل سے اس کا خوت دے تو ایمان کا اظہار کے بہال مقبول نیس۔ آخرت میں وہ نا کامیاب ہوگا۔

مناظره:

امام اوزاعی بحث ومباحثہ اور مناظرہ و مجادلہ سے دور رہتے تھے بگر جب اس کی ضرورت آجاتی تھی تو اثبات حق کے لئے مناظرہ بھی کرلیا کرتے تھے۔ بہلی صدی کے آخر میں بونانی فلف کے اثر سے

بہت نے فرقے بیداہو گئے تھے۔ان میں ایک فرقہ قدریہ بھی تھا۔دوسری صدی کی ابتداء میں اس کابڑا زور تھا۔ ان کا خیال تھا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں۔ خدا پیدا کر دینے کے بعد پھراس میں کوئی تبدیلی بیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔انسان بالکل مختار مطلق ہے۔ وہ جو چاہے کرے ،اس کے لئے محض اس کی مثیبت اوراس کا ارادہ کافی ہے۔

ہشام بن عبدالملک متونی ۱۱ اور سے اوگوں نے ایک قدری کی شکایت کی۔ اس نے اس کو لیا اور کہا کیا بات ہے کہ تمہارے بار نے میں لوگ چیسی گوئیاں کررہے ہیں۔ بولا کہ آٹرلوگ میری شکایت کرتے ہیں تو اس کو فیصلہ تو اس وقت ہوسکتا ہے جب مجھے کوئی قائل کروے کہ میں جو چھے کہتا ہوں وہ غلط ہے۔ آگر کوئی مجھے قائل کرویتا ہے تو آپ کومیری طرف سے پوری اجازت ہے کہ میرا مرتبا ہے تو آپ کومیری طرف سے پوری اجازت ہے کہ میرا مرتبا ہے تو آپ کومیری طرف سے پوری اجازت ہے کہ میرا مرتبا ہے تو آپ کومیری طرف سے پوری اجازت ہے کہ میرا مرتبا ہے تو آپ کومیری طرف سے پوری اجازت ہے کہ میرا مرتبا ہے تاہم اور ای "کو بلوا کرعوض کیا کہ آپ ہماری طرف سے اس سے گفتگو سے کے۔

امام اوزاعی "نے قدری سے فرمایا کہ تین یا جار ہا تیس تم سے بوچھنا جا ہتا ہوں تم ان میں انتخاب کرلو۔اس نے کہا آپ تین سوال کر سکتے ہیں۔ فرمایا،

هل قصصی الله علی مانهی ؟ کیاخدانے جس چیزے روکا ہے،ای کے خلاف بھی فیصلہ کرتا ہے۔ بولا کہاں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ خدانے جو تھم دیا ہے،
اس کے درمیان خود حاکل بھی ہوجاتا ہے۔ بولا، میتو پہلے سوال سے بھی زیادہ خت ہے۔اس کا بھی میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ پھر سوال کیا کہ جن چیزوں کواس نے حرام کیا ہے،اس کے استعمال کی میں اجازت ویتا ہے۔کہا ہے ادر بھی مشکل ہے۔امام اوزائی "نے فرمایا،

امیرالمؤمنین! میں نے تین باتیں پوچھیں، تینوں کے جواب سے عاجز رہا،خود فیصلہ کرلیں۔ہشام نے اس کووبی سزادی جس کاوہ ستحق تھا۔

پھرالگ ہے ہشام نے اوزاعی ہے بوجھا کہ اگروہ ایک بی سوال کی اجازت دیتا تو آپ اس ہے کیا بوچھتے؟ فرمایا ، میں اس ہے بوچھتا کہتمہاری اور غدا کی مشیت برابردرجہ کی چیز ہے یا کم درجہ کی۔ اس کاوہ جوجواب دیتا ، اس کے عقیدہ کے خلاف ہوتا۔ پھرانہوں نے اپنے سوال کی تفصیل بتائی۔

خلافت کی اہلتیت :

غیرمعمولی علم فضل کے ساتھ حکمرانی وانتظام ملکی صلاحیت بہت کم بھع ہوتی ہے مگریہ دونوں خوبیاں بیک وفت ان میں مود جوتھیں ایک بارامام اوز اعلی اور سفیان ثوری امام مالک کے پاس محکے وہاں سے واپس ہوئے تو امام مالک نے ان کے متلعق فر مایا کہ سفیان علم میں یو سعے ہوئے ہیں اور اوز ای علم کے ساتھ انظام مکی کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ امام ذہبی نے لکھا ہے:

وكان يصلح للخلافة

''وہ خلیفہ بنائے جانے کے لائق تنے'۔

امام مالک فرمائے تھے انسہ بیصلیع لبلا میا مدۃ بیامامت کے لائق تھے اپواتحق فزاری فرماتے تھے کہاس زمانہ بیس اگر خلفاء کے انتخاب کا اختیار امت کودے دیا جائے تو میں امام اوزاعی کو منتخب کروں گا۔ (کامن المسائل میں او

امير شكيب ارسلان لكصة بيل كه

امام اوزائ عالم تظیر وه عام علاءی طرح نبیس تنے بلکدان کے علم وعمل میں مطابقت تنی ۔
انہوں نے حفظ وروایت اور فکر ونظر بی تک اپنی توجہ مبذ ول نبیس دکھی بلکدامت کے ہرکام سے دلجی لی،
انہوں نے عبادت وریا صنت کر کے عض اپنی ذات ہی کی نجات کی راؤ ہیں ڈھونڈی بلکہ عدل وانصاف
کے بھیلا نے اور مخلوق خدا کی بھلائی اور راحت رسانی کی فکر بھی کی ۔ امام کثر ت عبادت اور ورع وز ہد
کے ماتھ اس حدیث پر بھی عامل تنے۔

عدل مناعة خير من عبادة الف شهرا

"أيك كفرى كاعدل وافصاف بزارمبيندى عبادت سے بہتر ہے"۔

سيرت وكردار:

سیرت وکردار میں صحابیہ تابعین کانمونہ تھے۔ زمدو قناعت خاوت و نیاضی جن کوئی و ہے ہاک، وعظ و پینداور امت کی خیرخواجی بیسب ان کے نمایاں اوصاف تھے۔

بچین سے نہوں نے فقرو فاق کی زندگی بسر کی تھی ۔ مگر زبدو قناعت کا حال یہ تھا کہ خود بھی در ہار خلافت کا زُخ نہیں کیا۔

فلغائے بنوامیہ کے بہال بھی معززمختر م نتے اور خلفائے عباسیہ بیں بھی ان کا وقار اور اعزاز تھا۔ مگر بھی کسی سے کوئی مدنبیس لی۔ خلفائے بنوامیہ نے ان کومتعدد بار جا گیریں دیں تھیں ، نیز دربار خلافت کی طرف سے مختلف اوقات بھی تقریباً ستر ہزار دینار کے عطیے ان کی خدمت میں چیش

کے گئے مگرانہوں نے ندیو مجھی ان جا میروں کے سی چیدسے فائدہ اٹھایا اور نہ نقذر قم کا ایک حبدا پی ذاتی مروریات برخرج کیا بلکہ میں ان جا کہ اداور پوری قم فقر اور مساکین اور جہاد فی سبیل اللہ میں نگادی اور خود ہمیشہ نقر وفاقہ کی زندگی بسر کی جب انقال ہواتو ساراا ثاث بیت سات دینارے زیادہ کا نہ تھا۔

جرات وحق گوئی:

جراًت وحق کوئی ان کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف تھا۔ اس سلسلہ میں امیر شکیب ارسلان نے جو کچھ کھا ہے اس کوہم بیبال نقل کرتے ہیں :

''امام اوزائی نے خلفاء وامراء کے سامنے جس جرات وحق کوئی کا جوت دیا ہے اس کی مثال تاریخ اسلام میں بہت کم ملے گی۔ لبنان کے عیسا ئیوں کے بارے میں وہاں کے امیر صالح بن علی کو انہوں نے جو خطالکھا اس کوغور سے پڑھیے، بنوامیہ کے بارے میں عبداللہ بن علی سے انہوں نے جو گفتگو کی اس کو سامنے رکھیئے ،منصور کو انہوں نے جو ناصحانہ خطوط کھے ان پرایک نظر ڈال لیجئے ان سب میں آپ کو ان کا یہ وصف نمایاں نظر آئے گا'۔

ولعمرى لوكان العلماء الذين من نحط الاو زاعى عدد كبيرا في الاسلام لما قد كان السرع الفساد الى المجمع الاسلامي ولا كانت انحطت ودل الاسلام بعد ذلك العلو في الارض وانما كانت آفة هذه الامة فساد الموائها وحين علما ئها. (ص ١٥)

' خدا کی شم اگر علائے امت میں امام اوزائی کی روش اختیار کرنے ولاوں کی ایک معتدبہ تعداد موجود رہا کرتی تو اسلامی معاشرہ میں نہ تو اتنی جلدی فساد پیدا ہو جا تا اور نہ اسلامی حکومت غیر معمولی عروج کے بعداتی جلد زوال پذیر ہوتی۔ اس امت کی ساری مصیبت امراکا نگاڑ اور علاء کی ہز دلی ہے'۔

امام اوزائ نے جن جن مواقع پرامرااورخلفاء کے سامنے جرات وحق محو کی کا ثبوت دیا ہے آگی تفصیل ملاحظہ ہو۔

بنواُمیہ کی حکومت ہے امام اوزاعی کا کوئی خاص نگاؤ نہیں تھا۔ گرجس ظلم وتشدد کے ساتھ دو شام سے جلا وطن کئے گئے تھے غالبًا وہ امام کو لپند نہیں تھا جمکن ہے کہ انہوں نے اس بارے ہیں پچھ اظہارِ خیال بھی کیا ہو۔ عبداللہ بن علی جس نے شام سے بنوامیہ کا خاتمہ کیا تھا جب اس کو بنواُمیہ کی طرف ہے کچھاطمینان ہواتو اس نے ان تمام اوگوں کا صفایا کرنا شروع کیا جن کو اُموی خلافت ہے کی درجہ میں بھی ہمدردی تھی ،اس سلسلہ میں امام اوزاعی کی بھی تلاش ہوئی ہیگی دن چیھے رہے گر پھر جرائت کرکے خود دربار میں حاضر ہوگئے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں دربار میں داخل ہواتو دیکھا کہ عبداللہ ایک تخت پر شمکن ہاوراس کے ہاتھ میں ایک نیز ہے ہیں کے اردگر دیبت سے جلاد نما سپائی نگی آلوا ایک تخت پر شمکن ہاوراس کے ہاتھ میں ایک نیز ہے ہیں کے اور کر دیبت سے جلاد نما سپائی نگی آلوا ایک تخت پر شمکن ہوئے ہوئے کہا ہے نوہ کو رسلام کیا اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اپنے نزہ کو زمین پر شکتے ہوئے کہا :

اوزائ! ہم نے ان ظالموں (بنوأمیہ) سے ملک اورائ کے باشدوں کا نجات ولانے میں جو جنگ کی ہے یہ جہاد ہے کہ نیس؟ امام اوزائ "کے لئے یہ بڑا بخت وقت تھا۔ گرانمہوں نے نہایت بی حکیمانہ جواب دیا، فرمایا کہ میں نے بچی ہن سعید کے داسط سے بیصد یہ نبوی تی ہے کہ '' تمام اٹمال کا دارو مدارنیت پر ہے، ہم مختص اپنے اٹمال میں جیسی نیک و بدنیت کر ہے گا ویا تھی اے اجر ملے گا''۔

مقصدیقا که اگرتمهاری شیت صرف ملک گیری کی تھی تو تم کواس کا اجر ملے گا اور اگر اعلائے کلمة الله مقصود تھا تو بھر جہاد کا تو اب ملے گا۔

یه غیر متوقع جواب من کرابن علی خصد سے بیتاب ہو گیااورای خصد میں اپنے نیز ہ کوز مین پر ایک بار پھر تیزی سے ٹیکا اور معاف دوسر اسوال بیکیا کہ

بااوزاعي ما تقول في دماء بني اميه

"اےاوزاگ! ی اُمیے خون کے بارے میں کیا خیال ہے"؟ (لینی ان کا تل کرنا مارے میں کیا خیال ہے"؟ (لینی ان کا تل کرنا مارے میں کیا خیام)

آپ نے اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کے بجائے نہایت عی متانت کے ساتھ ایک حدیث پھر سنائی ، وہ حدیث میہ ہے:

'' آنخضرت ﷺ ن ارشاد فر مایا! ہے کہ سلمان کا خون کرنا تمن حالتوں میں جائز ہوسکتا ہے،قصاص میں باشادی کے بعد زنامیں یا پھرار تداد کے بعد''۔

بیجواب بھی اس کی توقع کے بالکل ضلاف تھا۔ اس لئے اس نے اس دفعہ اور زیادہ غصہ کا اظہار کیا چھا کہ اچھا ،

" بنوامیک ال کے بارے میں تہار کیا خیال ہے؟"

آب نے فرمایا! ان کے پاس جود دات تھی اگروہ حرام ذریعہ سے ان کے ہاتھ میں آئی تھی تو مبر حال دہ تمہارے ہاتھ میں پہنچ کر حلال تونہیں ہو علی ۔ اور اگر حلال تھی تو تم اس کوای طریقہ ہے لے سکتے ہوجس طرح شریعت نے اجازت دی ہے'۔

یہ جواب کن کروہ بالکل آگ بگولہ ہو گیا ، امام اوز ائی فرماتے ہیں کہ میں اس جواب کے بعد متوقع تھا کہ ابھی وہ میر نے آل کا تھم دے دیگا۔ گراب اس نے تربیب کے بجائے ترغیب سے کام لیمنا شروع کیا۔ اس نے جھے سے بچھے سے بوجھا کہ کیوں اگر آپ کو عہد کا قضا سونپ دیا جائے تو کیا ہرج ہے؟ انہوں نے تہا کہ آپ کے اسلاف نے اس ذمہ داری سے جھے سبکدوش رکھا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجمی ای روش پر قائم رہیں۔

اس سوال وجواب کے بعداس نے ان کو واپس جانے کی اجازت وے دی۔ امام اوزائی دریار ہے رخصت ہوکراہمی کچھ دور ہی گئے تھے کہ عبداللہ کا ایک قاصد لپکا ہوا ان کے پاس پہنچاء امام اوزائی نے دیکھاتو سمجھے کہ دہ غالبًامیر نے آل کا پروانہ لاارہا ہے جاپا کہ فورا سواری سے افر کر دورکعت نماز ادا کرلیں گے۔

## منصور كاصحانه خطوط

خلفائے عباسیہ میں منصور حدور جہ خودرائے ، جابراور متشددواقع ہوا تھا۔ ای نے عبد ہ قضانہ قبول کرنے پرامام ابوصنیف تا کوکوڑ لگوائے اور قید کر دیا تھا۔ ای نے طلاق مکرہ میں اس کی مرضی کے خلاف فتو کی دیئے پرامام مالک تا کوئر بازار رسوا کیا اور ان کا ایک ہاتھ بازوسمیت اُ کھڑوا دیا تھا۔ ای نے سفیان توری جیسے برگزیدہ برزگ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ بیسب واقعات امام اور ای کے سامنے تھے بگراس کے باوجودہ وقت کوئی دیبہا کی ہے باز ہیں رہتے تھے۔

منصورا بی خود رائی اور جبر واستداد کے باوجود غالبًا اپنی سیدکاری کو چھیانے کے لئے اس بات کاخواہش مندر ہتاتھا کہ امام اوزاعی اس کے دربار میں آگرنیک مشورے دیں۔

ع البدايدوالنهابية ص ١١٨ تذكره التفاظ بطداول م ١٦٣٠١٦٢

گر اہام اوز ای بغیر طلب کے نہ بھی دربار میں آئے اور نہ بغیر کسی شدید ملی ضرورت کے کوئی تحریر لکھی۔

پہلی بارمنصور جب شام آیا اور امام اوزائی سے ملاقات ہوئی ، تو انہوں نے اس کو بہت ی نصیحتیں کیں ۔ جب واپس ہونے گئے تو انہوں نے منصور سے کہا کہ مجھے ساہ لباس لیہ بہنے سے معاف رکھا جائے۔ اس نے اجازت وے دی۔ جب وہ در بارے رخصت ہو گئے تو اپنے ندیم خاص رہیج کوان کے پاس بھیجا اور کہا کہ میرانام طاہر نہ کرنا بلکہ اپنی طرف سے دریا فت کرنا کہ سیاہ لباس وہ کیوں ناپیند کرتے ہیں۔ رہیج کے دریا فت کرنے پر فرمایا سیاہ لباس نہوا حرام میں استعمال کیا جاتا ہے، نہج بیز و تکفین میں اور نہ شادی کے موقع پر ہتو بھراس کی کیا ضرورت ہے گئے۔

ایک بارمنصور نے ان کوایک خط لکھا اور بیآ رزو کی کدکوئی خیرخواہانہ مشورہ و بیجئے ۔اس کے جواب میں انہوں نے نہایت مخضراور بلیغ خط لکھا۔اس کے الفاظ ملاحظہ موں:

اما بعد! فعليك يا امير المؤمنين بتقوى الله عزوجل وتواضع يوفعك الله تعالى يوم يضع المتكبرين في الارض بغير الحق واعلم ان قرابتك من رمسول الله صل الله عليه وسلم ولن تزيد حق الله الا وجوبًا عليه

"اميرالمؤمنين آپاپ أو پرخدا كا تقوى لازم كريج اورتواضع اغتيار يجئے فدا تعالى اپ كواس دن بلند كر ہے أو پرخدا كا تقوى لازم كر يجئ اورتواضع اغتيار يجئے فدا تعالى دن بلند كر ہے گا جس دن ان متكبرين كو جو ناخل زمين پر براے جس من دن ان متكبرين كو جو ناخل زمين پر براہ خدا كے ذليل كرائے گا اور اچھى طرح غور كر ليجئے كه آنخضرت ولائا ہے آپ كی قرابت خدا كے يہاں جن سے زياد و آپ كو پر كوند دلائے گی"۔

اس خط میں امام اوز ای نے منصور کی تمین کمزوریوں کی طرف توجد دلائی ہے، جنہوں نے اس کوحد درجہ متعبد بنادیا تھا، لیعنی خوف خدا کی کمی چکومت کاغروراور نسلی شرف۔

اگرکونی اہم دینی یا ملی ضرورت ہیں آ جاتی تو بغیر طلب بھی اس کو خط لکھ کراس کی طرف متوجہ کرتے تھے۔

ابرائیم بن علی اور محمد بن حسن نے منصور کے خلاف جب علم بخاوت اُٹھایا تو منصور نے سرحدی مسلمانوں سے بھی مدد مانگی۔انہوں نے مدنہیں دی۔ چونکہ وہ ردی حکومت کے بالکل زدمیں

لے سیاولہا سی عبای حکومت کا سر کاری لہاس تھا۔اس وقت در باریس اس لباس میں نہ پہنچنے کے معنی بعناوت کے تھے۔ ع حسن المسائی مرتبہ امر کنکیب ارسلان میں Place اور کا www.besturidubooks.ne تھے، (غالبًا حکومت نے منصور کی خفگی ہے فائدہ اُٹھا کر ) انہوں نے بہت ہے سرحدی مسلمانوں کو قید کرلیا۔ ادر منصور کے پاس تکھا کہ اگر آپ جا ہیں تو فدید دے کرمسلمان قیدیوں کو جھڑا سکتے ہیں۔ منصور چونکہ ان سے ناخوش تھا ہائں لئے اس نے افکار کردیا۔

امام اوزاعی کو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ ہزاروں مسلمان رومیوں کے ہاتھ قید و بند کی مصیبت جھیل رہے ہیں اور منصور ہاکرانے کی کوئی فکرنہیں ہے تو انہوں نے ایک لمبا بخت خط نکھا، جس مصیبت جھیل رہے ہیں اور منصور ہاکرانے کی کوئی فکرنہیں ہے تو انہوں نے ایک لمبا بخت خط نکھا، جس معلم منصور کی و مددار یوں کا ذکر کر کے مسلمان قید یوں کی رہائی کی طرف توجہ دلائی ۔ اس خط کومع ترجمہ ہم یہاں نقل کرتے ہیں :

اما بعد! فان الله تعالى استرعاك الله هذه الامة لتكون فيها بالقسط قائمها وببنييه صلبي الله عليبه وسلم وفي خفض الجناح والرافة متشابها واسال الله تعالى ان يكن على امير المؤمنين وهمنا هذه الامة ويبرزقه رحمتها فإن سائحة المشركين التي غلبت عام اول وموطهتم حريم المسلمين واستنزالهم العوائق والذراري من المعاقل والحصون كان ذلك بذنوب العباد وماعقا الله اكثر فبذنوب العباد استنزلت العوائق والذراري من الماقل والمحصون ، لا يسلقون لهم ناصرا ولا عنهم مدافعًا كا شفات رؤسهن وا قدا مهن فكان ذلك بمرائ ومسمع وحديث ينظر الله الي خِلقه اعراضه واعراضهم فليتق الله يا امير المؤمنين وليتبع بالقاداة بهم من الله سبيلا وليخرج من حجة الله فان الله تعالى قال لنبية وما لكم لا تـقـاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وقد بسلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قال اني امسمع بكأ الصبى في الصلاة فاتجوز فيها مخافة ان تفتنَ فكيف تبخلتيهم يا امير المؤمنين! في ايدي العدد يمتنهونهم ويتكشفون منهم ما لا بستحله الابنكاح وانت راعي الله والله تعالى فوتك وسوف منك " يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شينا وان كان مثقال حبّة من حز دلُ اتينا بُها وكفيُ بنا حاسبين " ـ

اما بعد! النَّد تعالَىٰ نے آپ کواس أمت كا ذمه دارا درنگهبان اس لئے بنایا ہے كه آپ اس میں انصاف قائم کریں اور سلمانوں کے ساتھ محبت اور شفقت میں نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے مشابہت بیدا کریں ۔ میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر اس وقت جومصیبت آئی ہے،اس میں وہ آپ کواظمینان نصیب کرے اوران پررحم کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔اس سال کی ابتداء میں (روی )مشر کین کو جوغلبہ ہوا ہے ، اس میں انہوں نےمسلمانوں کے گھروں کوروندڈ الا ہے۔ان کی عورتوں اور بچوں کوان کے گھروں اور قلعول سے نکال کر ذکیل کیا ہے۔ بیسب بندوں کے گنا ہوں کا جمیجہ ہے۔اگر چہ خدا نے ان کے گناہوں کو بہت کچھ معاف کردیا ہے، ورنداور بردی مصیبت آتی تو بندوں کے گناہوں کا بی تیجہ ہے کہ عورتیں اور یچ اپنے گھروں اور بناہ گاہوں ہے اس طرح تكالے كئے ) كەندان كاكوئى مەدگار سے اور ندان كى طرف سےكوئى مدافعت كرتے والا ہے۔ عورتوں کی بے بس کا حال یہ ہے کہ ان کے سراور پیر ننگے ہیں اور بیسب ہمارے د کیمنے اور سنتے ہور ہاہاورجس دقت خدا تعالیٰ اپنی اوران کی عزیت کی تخلیق پر نگاہ ڈ الے گا، تو امیرالمؤمنین اس بارے میں آپ کوخدا ہے ڈرنا جا ہے اور ان کا فدیہ وے کرخدا کے غضب سے بچنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ نا جاہتے اوراس کی جحت ہے کوئی مفر تلاش کرنا جائے۔اس کے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا ہے کہم کو کیا ہو گیا ہے کہم اللہ کے داستہ میں از تے نہیں اور کمزور مرد ، عورتیں بیچے اس بستی ہے نکلنے کی دعا کرتے ہیں۔ مجھے رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادگر ای پہنچا ہے کہ آپ نے قرمایا کہ' اگر نماز میں يج كى رونے كى آواز سنتا ہوں اس كومخفر كرديتا ہوں كماس كى ماں يريشان ندہو' ۔ان احکام کی موجودگی میں امیر المؤمنین مسلمانوں کوان کے دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ وینا کیے جائز ہوسکتا ہے کہ و وال کو تکلیف دیں اوران کی بے حرمتی کریں۔آپ خدا کے را می ا ہیں ، وہ آپ سے اس ون اس ذر مدداری کا بورا بورا حق جا ہے گا۔ اُس نے کہا کہ جس دن ہم انصاف کی تر از ولگائیں سے اس ون کسی برظلم نہ ہوگا ، اگر کوئی رائی ہے برابر بھی ٹر ائی كر يكاتو بم ال كوسائة لا كي محاور بمارا حساب كاني بي "\_

امل تذکر ہیان کرتے ہیں کہ اس خط کا بیاثر ہوا کہ اس نے فور افدید دے کرمسلمانوں کور ہاکر لیننے کا تھم دیا۔

فلما وصل كتابه امر بالقداء .

''جس دفت بینط پہنچا،ای دفت اس نے فدید ہے کرمسلمانوں کو چھڑا لینے کا حکم دیا''۔ اس خط کی اہمیت کا پورا انداز ہ ای دفت ہوسکتا ہے جب منصور کی متعبدانہ روش کو بھی نگاہ میں یکھا جائے۔

# غيرمسلم رعايا ك ساتھ عدل كى تاكيد:

ان کابیطر زعمل صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں پر بھی وہ اس طرح شفیق درجیم رہتے تھے۔اس سلسلہ میں امیرشکیب ادسلان کا بیان ملاحظہ ہو:

امام ادزاعی ''ضروری بیجھتے بیتھے کہ اسلام نے انسان کوجو بنیادی حقوق دیئے ہیں وہ ان کو دین نہ ہب کی تفریق کے بغیر دیئے جائیں۔

چنانچامیرصالح بن علی نے جب جبل لبنان کے نصاری برظم کیا تو انہوں نے حت کیری اوراس کو خطانکھا۔ وہ اس آرہ قرآنی برعال تھے، لائے جو مَنْکُمُ شَنیانُ فَوْمِ علی اَنْ لا تعٰدِ اَوراس کو خطانکھا۔ وہ اس آرہ قرآنی برعال تھے، لائے جو مَنْکُمُ شَنیانُ فَوْمِ علی اَنْ لا تعٰدِ اَوْا اس مِن جھی مداخلت کی فرض بیکان کی روش سے اور اس اور اس میں بھی مداخلت کی فرض بیکان کی روش سے صاف طور پر معلوم ہونا تھا کہ اسلام عدل وانصاف اورانسانی حقوق کی حفاظت کرنے والادین ہواور ظلم دتعدی سے اس کونفرت ہے۔ (سما)

ایک بارمنصور نے ان کو بلا بھیجا۔ وُ در ہے آنا تھا، اس لئے در ہوگئی۔ در بار میں پہنچ و منصور نے کہا، میں دیر سے منتظر تھا۔ آپ نے اس کا توجوا بہیں دیا، کین سے پوچھا کہ آپ نے کس لئے یاد کیا ہے۔ بولا پچھا نفذ واستفاد و کرنا جاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، میں تیار ہوں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ میں جو پچھ کہوں اسے آپ بھول نہ جا کیں۔ یہ کیے ممکن ہے کہ میں آپ کے ارشادات کو بھلادوں۔ جب کہ میں نے خود ہی اس کے لئے آپ کو تکلیف دی ہے۔ فرمایا، ہاں، اس کو آپ سُن تو لیس کے مگر اس پھل نے کریں گے۔ ان کا بیا تھا اُن گفتگو منصور کے ماجب رہے کو بُر امعلوم ہوا اور ان کو تنبیہ کرنی جا ہی ، مگر منصور نے اس گنا تی ان کا بیا تھا آپ کھر کرا ہے روک دیا کہم کو معلوم ہوا اور ان کو تنبیہ کرنی جا ہی ، مگر منصور نے اس گنا تی سے یہ کہ کرا ہے روک دیا گئم کو معلوم ہیں ہے کہ درس وافادہ کی مجلس ہے، منصور نے اس گنا تی سے یہ کہ کرا ہے روک دیا گئم کو معلوم ہیں ہے کہ درس وافادہ کی مجلس ہوا ہی دربار نہیں۔

جب امام اوزاعی" کو پورا اندازہ ہوگیا کہ منصور میں اس وقت جذب نفیحت پذیری موجود ہے۔ ادان کی باتوں کو بڑی توجہ ہے۔ اس کے سامنے چندا حادیث نبوی بیان کیس۔ ہے اوران کی باتوں کو بڑی توجہ ہے ان رہا ہے ، تو اس کے سامنے چندا حادیث نبوی بیان کی کہ" آنخصرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ جب کسی

بندے کوخدا کے دین کی کوئی بات معلوم ہوتی اور وہ اس کو تبول کر کے اس کی قدر کرتا ہے تو اس لئے وہ خدا کی ایک نعمت ہوتی ہے جوخاص طور پراس کے لئے بھیجی گئی ہے۔ اورا گروہ اُٹھ کڑاس کی ٹاقد ری کرتا ہے، تو اس کے اُوپر دہ ایک جبت ہوتی ہے اور اس ٹاقد ری کی وجہ سے وہ اپنے گنا ہوں بیس بھی اضافہ کرلیتا ہے اور خدا کا غضب بھی بڑنے جاتا ہے'۔

ال حدیث کے سُنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو با تمیں میں کہوں اس کی قدر دانی تمہارے لئے مفید ہوگی اور ناقدری کرو گے تو دنیاوآخرت دونو جگہتم نقصان اُٹھاؤ گے۔

پھردوسری حدیث بیر سنائی که آنخضرت کی نے فرمایا ہے کہ 'جوحا کم رعیت برظلم دزیا دتی کر سے چین کی نیندسوتا ہے،خدااس کے او بر جنت حرام کرد ہے گا''۔

یہ صدیث سُنانے کر بعدا یک کمبی تقریر کی ۔ جس کا ایک ایک جملہ ترز جاں بنانے کے قابل ے۔ عام فائدہ کے لئے ہم یہاں چند جملے قل کرتے ہیں

"اميرالمؤمنين! جس نے حق بات كو ناپندكيا ،اس نے خدا كو ناپندكيا -اس لئے كداللہ المرحق بى ہے، ھو المحق المعبين -اميرالمؤمنين جس چيز نے لوگوں كے ولوں كوآ پ كى طرف ماكل كيا اور انہوں نے آپ كو اپنا حاكم بنايا وہ رسول هيؤ كي قر ابت نبتي تھى اور رسول اللہ بي أمت كے لئے نہايت بى مهر بان ، رحيم ، بهدراور فم خوار تھے ۔ آپ كے لئے بيضرورى ہے كدآ پ لوگوں پرحق (خدا كاحق بو يا بندوں كا) نافذكر يں ۔ ان كے درميان انساف كريں ۔ ان كى غلطوں ہے چيئم پوشى كريں ، (اس بات پراس ماحول كوسا منے دكھكر ۔ فوركر ناچا ہے ، جس بيں او نی ہے فلطى پرگردن زونى كا تقم ہو جا يا كرتا تھا) ۔ ان كے أو پر اپناورواز و كھلار تھيں ۔ بي ندہوكد آپ كے درواز و پر بيبرہ وار بيٹھے رہيں اور لوگ آپ تك اپناورواز و كھلار تھيں ۔ بي ندہوكد آپ ہے سرت بو ، اور ان كى بدحا كى ہے رہے ۔ آپ كے درواز ہو باوران كى بدحا كى ہے رہے ۔ آپ كے درواز ہو اور ان كى بدحا كى ہے ۔ آپ كے درواز ہو بر بيبرہ وار ان كى بدحا كى ہے ۔ آپ كے درواز ہو كومت عرب و تجم ، مسلم و كافر بھى ہيں ۔ ان عمل برا يك كا بيتن ہے كہ آپ ان كے ماتھ در يو كومت عرب و تجم ، مسلم و كافر بھى ہيں ۔ ان عمل برا يك كا بيتن ہے كہ آپ ان كے ماتھ افساف كريں ۔ پھرسو چے كہ يہاں گروہ ورگروہ اليساوگ جيں ، جنہيں آپ ہے كوئى نہ كوئى شكايت ہے اور ان بركوئى نہ كوئى ظلم آپ كی طرف ہے ہوا ہے ۔

امیرالمؤمنین! محول ہے مروی ہے کہ آنخضرت ﷺ ہے ہاتھ ایک چھڑی رہا کرتی تھی، جس پرآپ فیک لگا کرچلا کرتے تھا دہاتھ میں ہونے کی وجہ سے منافقین پرایک دعب بھی طاری رہتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حضرت جرئیل آنے اور کہا کہ'' اے محد! کیا یہی چھڑی ہے جس سے آپ اپنی اُمت کا سر کیلتے اور خوف ز دو کرتے ہیں؟ آپ سوپینے کہ اک شخص کا ضدا کے رہاں گئی کا ضدا کے رہاں کی رہاں کہ اس کی بہایا ، ان کی بہتیاں اُ جاڑیں ، ان کوجلا وطن کیا اور ان برعب جمایا۔

امیرالمؤمنین! اپنفس کواپنے فائدہ ہی کے لئے راضی کر لیجئے اوراس کے لئے اپنے رب سے امان حاصل کیجئے۔

امیرالمؤمنین! اگر حکومت وسلطنت آپ سے پہلے گزر نے والوں کے ساتھ دہنے والی جوتی تووہ آپ تلک نے پہلے گزر نے والوں کے ساتھ دہنے والی ہوتی تووہ آپ تلک نے پاس بھی باتی نہیں دہ ہگ ۔ جس طرح دو سرول کے پاس بھی باتی نہیں دہ ہگ ۔ جس طرح دو سرول کے پاس بھی ان ان نہ اس کے پاس بھی اور کیا تا اس کی نہرا ہے تا اس کی نہائی کی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ شغیرہ سے مراد جسم اور کہیرہ سے مراد حضل بعنی کھل کر بنسا ہے تو پھر کیاوہ مظالم خدا کے یہاں کھے ہوئے نہ ہول کے اور ان کا بدان نہ کے ان دول کے اور ان کا بدان نہ کے انہوں اور زبان کے ذراع ہوئے یہاں۔

امیرالهؤمنین! حضرت عمر فاروق می کوکتنااحساس ذمه داری تقاراس بارے میں بیہ روایت مجھے ملی ہے۔ فرمایا:

لوماتت سخلة على شاطئ الغرات لخشيت أن استال عنها .

''اگرایک بکری کا بچه بغیرمیری دیکھ بھال کے فرات کے کنارے مرجائے ،تو مجھے ڈرے کے جھے ہے اس کی بازیرس ہوگی''۔

تو پھراس کے بارے میں آپ سے کتنی زیر دست بازیُرس ہوگی جو آپ کے سامنے آپ کے عدل سے محروم رہا۔

امیرالمؤسنین! اس آیت یا ذاؤ دُ إِنَّ جَعَلَناک خَلِیفَةً فِی الارْضِ فَاحْکُمُ مِین المناسِ بِالْحَقِ و لَا تَنْبِعِ الهُوی کَاتَفِیر آپ کِدادا (آخضرت اللهٔ) نے کیا فرمائی ۔ یہ فرمائی کہ خدا تعالیٰ کہنا ہے کہا ہے داؤوا تمہار ہے مانے دوآ دمی فیصلہ کرانے کے لئے آئیں ادرایک کی طرف تمہارا میلان ہواوراس ہے تمہیں محبت ہوتو تمہارے دل میں یہ خیال نہ ہوکہ کاش ای کے موافق فیصلہ ہوا اور وہ اپنے فریق کے مقابلہ میں کامیاب ہو۔ اگر ایبا کرو گے تو میں نبوت کی ذمہ داری تم ہے واپس مقابلہ میں کامیاب ہو۔ اگر ایبا کرو گے تو میں نبوت کی ذمہ داری تم ہے واپس لیان رہے گیا ور ایکن کے بعد نہ تمہاری خلیفۃ الارض کی حیثیت باقی رہے گیا ور ایکن دور انشرف (کیونکہ یہ سب نبوت کے فیل میں ہے)۔

بل اس کوچینم میں پہنچاد ہے گا۔

حفزت عمر فاروق آئے اس سے بوجھا کہ بیروایت کسنے بیان کی ہے، اس نے کہا، ابوذ رادر سلیمان نے ۔ آپ نے اس نے کہا، ابوذ رادر سلیمان نے ۔ آپ نے ان دونول صاحبول سے اس روایت کے بار ۔ بیس دریافت کرایا ۔ انہول نے کہا کہ جم نے بیروایت آئخضرت علیج سے نئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بیہ روایت کی کافسوں عمر کو بھی اس نے نز رہا ہوگا۔

المااوزائی کی اس تقریر کاس قدرا از جواکدہ دمنہ پرزومال ڈال کرزورزورے رونے لگا۔ امام اوزائی فرماتے ہیں اس کے کریئے ہے اختیار نے جھے بھی زالیا۔ جب اس کے آنسو تھے تو امام اوزائی نے پھراپنی تقریر شروع کی۔ فرمایا ہکہ

امير المؤمنين! آپ كے دادا حفزت عباس ئے آنخضرت سے مكداور طائف كى امارت كى خواہم المؤمنين! آپ نے دادا حفزت عباس ئے آنخضرت ہے المارت جس كاحل ادانة ياجائياں ہے الكہ تھلگ د بنازياد و بہتر ہے '۔ آنخضرت آبئ كوان بت جوم ہت اور تعلق تھائى كى بنا پر انہوں ئے ان كوامارت سے دورر ہے كا مشورہ و یا۔ آس لئے كدفدا كے بہان اس كے وہال ہے ان كو بہتر ہے تھے۔ جب بیآ یت نازل ہوئى و اللہ ذر عشید و تك الافر بین ہو آپ ہونہ ہو اللہ فر عشید و تك الافر بین ہو آپ

نے اپنے چچاحضرت عبائ ،اپی بھو پھی ،اپی صاحبز ادی حضرت صفید "اور حضرت فاطمه " کوخاطب کر کے فرمایا،

انی لست اغنی عنکم من الله شینا الالی عملی و لکم عملکم استانی در است اغنی عنکم من الله شینا الالی عملی و لکم عملکم استانی در است مرامل اور تبارات است تمرامل اور تبارات است تمرامل اور تبارات است تمرامل اور تبارات است تمرامل استانی و معاملات کی و مداری و ی شخص انها سکتا ہے، جواچی دائے اور پخته عمل رکھتا ہو لوگوں کی دیمے بھال کرتا ہو۔ است تمرائی نہ پیدا ہوتی ہو، وہ بدوی پر لیک اندہ وہ اور خدا کے معاملہ میں لمو مع لائم ہے ورتا ندہ و پھر آپ نے فرمایا، حاکم کی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مضوط تو کی اداده حاکم جوابے کو بھی قابو میں رکھے اور اپنے کا رندول کو تو یہ بیل القد ہے۔ جس نرخدا کی دحمت سابیا قلن رہتی ہے، دوسر ندہ کر در در مائم جواپ تو یہ بیل القد ہے۔ جس نرخدا کی دحمت سابیا قلن رہتی ہے، دوسر ندہ کر در در میں منہ کہ کو جواب میں ہو یہ بیل کت و تباہی کے کنار ہے گھر اہوا ہے۔ بس اللہ بی اس کو بیا کست و تباہی کے کنار ہے گھر اہوا ہے۔ بس اللہ بی اس کو بیا سکت و تباہی کے کنار ہے گھر اہوا ہے۔ بس اللہ بی اس کو بیا سکت و تباہی کے کنار ہے گھر اہوا ہے۔ بس اللہ بی اس کو بیا کہ جواب کی مطرح ہے، جس کے بار سے میں آخضرت بھی نے فرمایا ہے، مشر المؤعاء المحطمه برترین جرواباوہ ہے جو جوانوروں برظم کرتا ہو۔

مجھے حضرت عمر کا بی قول بھی معلوم ہے کہ آپ نے فر مایا کہ 'اے اللہ! اگر تو جا نا ہے کہ اگر دوفر ایق میر ہے پائ آئیں اور میں ان میں ہے اس شخص کی طرف مائل ہو جا وَل جو حق ہے دور ہو، خواہ میر ارشتہ وار ہو یا اجنبی تو مجھے ایک لیحہ کی بھی مہلت نہ دے'۔
امیر المؤمنین! سب سے خت جیز قیام حق اور خدا کے یہال سب سے معزز چیز تقوی ہے، جو خص اللہ کی اطاعت کے ذریعہ بخر سے جا ہتا ہے۔ اللہ اس کو بلندی وعز سے دیتا ہے اور جو خص اللہ کی نافر مانی کرتا ہے اور عز سے کا خواہال ہوتا ہے، خدا اسے بست اور ذیل کردیتا ہے۔ اللہ کی نافر مانی کرتا ہے اور عز سے کا خواہال ہوتا ہے، خدا اسے بست اور ذیل کردیتا ہے۔ (والماعلیک)

امام اوزائی کہتے ہیں کہ یہ تقریر کرنے کے بعد میں مجلس سے اُٹھ گیا۔ منصور نے پوچھا کہ یہاں سے کہاں جانے کا قصد ہے۔ بولے وطن! اگر آپ اجازت دیں۔ منصور نے کہا، آپ کواجازت ہے۔ میں آپ کا مشکور بول کہ آپ نے مجھے ایسی فیمی تھیں کیس۔ میں ان کوائٹا کی خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ خدا مجھے ان بھل کرنے کی تو فیق دے اور میری مدوکرے، و ہو حسبی و نعم الو کیل۔ میں ہوں۔ خدا مجھے ان بھل کرنے کی تو فیق دے اور میری مدوکرے، و ہو حسبی و نعم الو کیل۔ میں

ل خاری شریف میں پروایت ذرہ اور تنصیل کے ساتھ آئی ہے۔

امید کرتا ہوں کہ آب آئندہ بھی اس طرح اپنی زیارت سے سرفراز کرتے رہیں گے۔امام اور اعی سیے کہہ کہہ کر دخصت ہوئے کہ انشاء اللہ ایسا ہی کروں گا۔منصور نے تھم دیا کہ آپ کوسفر خرج دے دیا جائے۔ چنانچ آپ کے سامنے پیش کیا گیا بھر آپ نے اسے قبول نہیں کیا اور فرمایاء

ما كنت لابيع نصيحتيبعرض عن الدنيا ولا بكلها .

'' میں اپنی نصیحت کودنیا کی ایک حقیر متاع کیا، پوری دنیا کے بدلیجی نبیس بچ سکتا''۔ راوی کا بیان ہے کہ منصور کو چونکہ ان کے طرز عمل سے واقفیت بھی اس لئے ان کے رد کردینے ہے کہیدہ غاطر نبیس ہوا۔

اس نصیحت مانہ کے ایک ایک لفظ سے امام کے ضوش ، کماہیت اور حق لوگوں کا پیتہ چاتا ہے۔ آپ کی للّہیت اور خلوص کا بقیدی کا منصور جس کے استبداد و جبر کا ایک زمانہ شکار ہوچا تھا، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیرت روسکا۔ اس میں منصور کی کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ گر جو کی شخص کی معمولی بات سنتا گوارانہ کرتا ہو، وہ اپنی کمزوریاں اس شخص کی زبان سے سنتا اور ان کے دُور کرنے کا وہدہ کرتا ہے ، جس کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ مجاسیوں کی حکومت کو بسند نہیں کرتا۔

انہوں نے حکومت کے بعض ایسے معاملات میں دخل اندازی کی ہے، جس کی توقع اس زمانہ میں نہیں کی جائلتی تھی۔ اُو پرمسلمانوں کے فدرید دے کررہا کرانے اور اُبرنان کے عیسائیوں پڑھلم سے بازر کھنے کا ذکر ''چکاہے۔ وہ غالبا حضرت عمر بن عبدالعزیز'' کا زمانہ واپس لانا چاہتے ستھے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہوش وحواس کی حالت میں حضرت عمران عبدالعزیز'' کود یکھاہے کے۔

عيادت وتقوي :

عبادت وتقوی میں بھی وہ ممتاز تھے۔ نماز نہایت ہی خشوع و نضوع سے ہڑھتے تھے۔ خصوصیت سے رات کا بیشتر حصد ذکر ولوافل میں گزرتا تھا۔ فرماتے تھے کہ جولوگ رات کی نمازوں میں جتنا طویل قیام کریں کے ،املہ تعالی اسی نسبت سے قیامت کے قیام کو ماکا کردے گا۔اپنے اس قول کے ثبوت میں وہ قرآن کی اس آیت کو ثیش کرتے تھے :

وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَ سَجُّهُ لَيُلا طَوِيْلا إِنْ هَوْلاءِ يُجِبُّوُنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذِ رُوْنَ وَرَآء هُمْ يَوْمًا ثَقِيُلا . (دهر: ٢) "اوركسى وقت رات كو تجده كراسكواور پاكى بول اس كى بزے رات تك بيلوگ چاہتے ہيں جلدى مانے والے واور چھوڑ ركھا ہے اپنے بچھے ایك بھارى دن كؤ"۔

جے کے لئے سفر کیا تو زیارت حرمین کا دوق وشوق اتناغالب رہا کہ پورے سفر جے میں بے خبر ہوکرایک دن میں سوئے۔ سونے کا زیادہ غلبہ ہواتو کجادے سے شیک نگائی پالیٹ پوٹ لیا۔

ابن عسائر کاقول ہے کہ امام اوزاعی " کثرت عبادت اور نماز کی خوبی میں ممتاز تھے۔ ولیدین مسلم کاقول ہے کہ عبادت میں امام اوزاعی سے زیادہ کوشش واہتمام کرنے والا میں نے کسی کؤئیس دیکھالے۔

رات کے وقت نماز میں اس قدرروتے تھے کہ صلے تر ہوجاتا تھا۔ ایک بارایک عورت ان کی اہلیہ سے ملنے آئی۔ اس نے دیکھا کہ مصلّے کا جصہ تر رہے۔ بوچھا کہ کیا مصلّے پر کسی بیجے۔ زب بیٹاب کردیا ہے۔ نیک بخت بولیں :

هذا من اثرد موع الشيخ من بكانِه في سجود هكذا يصبح كل يوم - (ص١١)

'' بیشخ کے آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے۔ بیدوزانہ تجدوں میں ای طرح رویا کرتے ہیں''۔ ابومسبر کا قول ہے ، یہ کہ

كان اوزاعي يحيى الليل قرانًا وبكاءً على \_

''اوزا می روتے اور نباز میک قر آن کی تلاوت میں رات فحتم کر دیا کرتے تھے'۔

گران کی بیر قبق گفتنی رات کی ننها ئیول تک محدودتھی۔ مجمع عام میں وہ بڑے ضبط سے کام لیتے تھے۔ ہدایہ میں ریہ ہے کہ'' ان کو مجلس میں روتے ہوئے مجمعی نہیں دیکھا گیا۔ نگر جب بھی وہ تنہائی میں روتے تنظرتو اس قد رروتے تنھے کہان کے حال برحم آتا تھا''۔

نهايت خاموش اور مجيده آدى تنه - بمفى قبقهد لكاكرنبيس بنت تصاور ندخاق والني

*کر<u>ۃ تھ</u>۔* ڈ∻ ء

خضوع وخشوع کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ آدی کے اُو پر خدا کی عظمت و برتری اوراحساس و خضوع کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ آدی کے اُو پر خدا کی عظمت و برتری اوراحساس و خدواری اور قیامت کی باز پُرس کی آلیک مستقل کیفیت طاری ہوجائے۔ نمازے اس کیفیت کا عظم مشتل کے ہے۔ امام اوزا کی پر بیکیفیت ہمہ وقت طاری رہتی تھی۔ بشرین منذر کہتے تھے کہ

وكان من شدة الخشوع كانه اعمى ل

'' شدت نشوع کی وجہ ہے بیا ندھے معلوم ہوتے تھے''۔

اُوبِران کی رفت قلبی کی جو کیفیت بیان کی تن ہو ہمی ای خشوع قلب کا بیج تھی۔ایک بار سمی نے ان سے خشوع کی تعریف پوچھی تو فر مایا ، کہ آئھیوں اور باز ؤں کو جھا واور رفت قلب کا نام خشوع ہے تا۔

امر بالمعروف

اُمت مسلمہ کی سب سے بڑی خبر خواتی ہیہ ہے کہ اس کو بُر انَّ ہے روکا جائے اور بھلائی کی ترغیب دی جائے۔ اللّہ تعالیٰ نے دست دباز و، زبان قلم بقوت واقتد اراور مال ودولت یا اس کے علاوہ جو بھی صلاحیت عطاکی ہے ، ان کوائی راہ میں لگادینا ایمان کی سب سے بڑی ما، مست ہے۔ امام اوز اگن اس وصف میں سحابہ وتا بعین کانمونہ تھے۔

ان کوائڈ تعالیٰ نے زبان وقلم کی جوصلاحیت عطا کی تھی ،اس کوانہوں نے اس مقصد میں پورے طور سے نگادیا تھا۔ان کے تمام معاصرین کا بیان ہے کہ

وكان انصح للامة <sup>ع</sup>ـــ

'' اُمت کے سب ہے بڑے فیرخواہ تھے''۔

انہوں نے امراء وخلفاء ہے جو م کالمے کئے اور ان کو جو خطوط لکھے ہیں وہ ای جذبۂ اهر بالمعروف و نھی عن المنکو کانتیجہ تھے۔اس کی تفصیل اُوپر آچکا ہے۔ ''

ہر طبقہ میںان کی عزت تھی :

یا در ایستان می او صاف و محاس اور میرت و کر دار کی وجہ ہے ہر طبقہ میں معزز و محترم ہتھے۔ حافظ این کثیر نے لکھا ہے :

كان الاوزاعي في الشيام معظمًا مكرمًا امره اعز عند هم من امر السلطان . . رص ١٢٠)

"اماماوزائی شام میں اس قدر معزز ومکرم نصے کہان کا حکم اہلِ شام کی نظر میں بادشاہ وقت کے حکم سے تیادہ اور کھر م تھا"۔

شام کے بعض امراء نے ان کے بارے میں کوئی سخت قدم اُٹھا نا چاہا تو ان کے ہم نشینوں نے مشورہ دیا کہان کونہ چھیٹر دور نہ، والله لوامراهل اشام أن يقتلوك . (ص١٢٠)

" خدا کی شم اگر اہلِ شام کو وہ تمہار نے لل کا تکم دے دیں تو وہ تم کو لی کر دیں گئے"۔

سیدی ہوری ہے۔ امام اور اگل کی وفات کے بعد شام کے امیر نے آپ کی تدفین کر بعد کہا خدا آپ کے حال پر رخم فرمائے۔ مجھے جس نے امارت سپر دکی ہے ( بعنی منصور ) میں اس سے بھی زیادہ آپ سے ڈرتا تھا لے۔ بقیہ بن ولید کہتے میں کے ہم لوگوں کو امام اور ائل کے ذریعہ آزماتے تے ، اگر کوئی شخص ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا تھا تو ہم اس کے بارے میں مجھتے تھے کہ انسہ ہو صاحب سند یہ

امام اوزائ ج کے لئے تشریف لے گئے توسفیان توری نے جو پہلے سے وہاں موجود تھے، بہتی سے باہر نکل کراستقبال کیا اوران کے اُونٹ کی تکیل بکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ کتے جاتے تھے

طوقواللشادع اليسادع المنتخ ك لخراسة وروار

<u>بیش قیمت اقوال</u> :

متبع سنت ہے۔

فرمایا کہ جبتم کوکوئی حدیث نبوئ سیح طریقہ سے ال جائے تو پھراس میں چوں و چرا کی سخبائش نبیں ہے۔اس لئے کہ رسول القد ﷺ جو پچھ کہتے تھے وہ اللہ کے بیلغ کی حیثیت سے کہتے تھے ( یعنی اس کوالقد ہی کا پیغام مجھنا جائے )۔

سلف سائعین لیمی سی بیسی از کا اوا ممال واپ او پراازم کرلورا کر چداوگ اس میس تمهارا ساتھ ندویں، اس کے مقابلہ میں اور کسی خص کی رائے کوخواہ وہ کتنے ہی اجھے اور دلفریب پیرائے میں کیوں ند پیش کی ٹنی ہو کوئی اہمیت ندود اور اس کے قبول کرنے سے پر بیز کرو ۔ اس سے دین بھی داضح ادر روشن رہے گا اور تم بھی راست پر قائم رہوگ۔

فرمات تھے:

العلم ماجاء عن اصحاب محمد وما لم يحي عنهم فليس يعلم. " حقيق علم ده بي بوسي بي كرام سي تابت اور منقول مياور جو تابت ني بوده علم بيس بين ـ

ولید کا بیان ہے کہ میں امام اوز ائی ہے خواسنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ' ویٹا میں انسان عمر کی جتنی گھڑیاں گزار رہا ہے ، وہ سب اس کے سامنے ترتیب ہے چیش کی جائیں گی ہتو زندگی میں جوساعت الندکی یاد سے خفلت میں گزری ہے اس پرنفس کوافسوس ہوگا۔ ان کامعمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے الیکن اگر کوئی بات یو چھتا تو اس کاجواب ضرور دیتے تھے۔

آیک میسائی نے آیک من کا شہد ہو یہ دیا اور کہا کہ آپ ایک خطشہ بعلیک کے والی کو (مالی مد ذ کے لئے ) لکھ دیجئے ۔ آپ نے اس ہے کہا کہ اگر خط لکھوانا جا جے ہوتو اس کی شرط یہ ہے کہ میشہدوا پس لے اوور نہ میں شہدتو قبول کر لوں گا مگر خط نہیں لکھ سکتا۔ وہ راضی ہوگیا۔ آپ نے شہدوا پس کر دیا اور اس کی امداد کے لئے خط لکھ دیا اور اس کی مدوہوگئی۔

اس معلوم ہوا کر سی مقصد کے حصول یا سفارش کے لئے جو بدید پیش کئے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔

فرمایا کرتے کہ سلامتی اور عافیت کے دس اجزاء ہیں ، جن میں 9 کے برابرتو خاموثی ہے اور اس کاایک جزلوگوں ہے ہے بیازی ہے۔

ایک بارا پے ایک ٹاگردے فرمایا کہ جو محص موت کوزیادہ یاد کرتا ہے،اس کو ہر معاملہ میں آسانی میسر آتی ہے اور جو محص بدجان لے کہ گفتگو بھی ایک ممل ہے (جس کی باز پُرس ہوگی) تو وہ بات چیت کرےگا۔

ان کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ امام اوز ای '' کہا کرتے تھے کہ'' ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں سب سے زیادہ کمی مونس فم خوار جھائی کی مطال ہیسے اور انتباع سنت کی ہوگی <sup>ہ</sup>ے۔

فرماتے تھے کہ ملف صالحین کا حال بیتھا کہ منبی صادق کے دفت یااس سے پیچھے پہلے ہی سے وہ ذکر وعیادت میں مشغول ہوجاتے تھے۔ جب طلوع آفتاب کا دفت ہوتا تھا تو سب لوگ جمع ہوکر پہلے قیامت اوراس کی ہولنا کی سے بارے بات چیت کرتے تھے ، پھرتعلیم کا چرجا ہوتا تھا۔

فرياتے منے كم باغج باتيس تمام اصحابه أور تابعين مِن مشتر كتيس-

(۱) اجتماعیت (۲) اتباغ سنت (۳) تعمیر مساجد ·

(٣) علاوت قرآن پاک (۵) جباد في سبيل الله عليه (۵)

حصرت علی "اور حصرت عثان" دونول کی محبت ایک مومن بی کے قاب میں جمع ہو عتی ہے۔

جو خص علاء کے شاہ و نا درا قوال پر عمل کرئے گا ، وہ ایک دن اسلام کے دائر ہے نکل جائے گا۔ فرمایا کہ برا ہو غیر عابد فقہا اور حرام چیزوں کوشہہ کی بنا پر حلال کر دینے والوں کا۔ جس شخص نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کی ،اس کاورع و تقوی سلب ہوا۔

فرماتے تھے جو واعظ خداکی رضائے لئے وعظ نہیں کہتا ،اس کی باتیں دل ہے ہی طرح نکل جاتی ہیں جس طرح پھر کے اُوپر سے پانی فرمایا موئن بات کم کرتا ہے۔ اور کمل زیادہ اور منافق عمل کم کرتا ہے اور بات زیادہ۔

فرماتے ہے کہ سنت نبوی پرجم جاؤاوراہل سنت کا جومونف ہو،ی تم اختیار کرو۔جس چیز ے وہ رُکتے ہم بھی رُکو۔سلف صالح کے راستہ پرچلو،ایمان بغیر زبان کی شہادت کے استوار اور درست نہیں ہوتے اور یہ تنیوں چیز یں حسب سنت نبوی ﷺ نہیں ہوتے اور یہ تنیوں چیز یں حسب سنت نبوی ﷺ نیت کے بغیر درست نہیں ہوتی الجنته نیت کے بغیر درست نہیں ہوتیں۔کی نے بوچھا کرائ صدیت اکثر اُمتی دخولانی فی الجنته اہل البله میں اہل البله ہے کون اوگ مراد ہیں۔ فرمایا!

الذين يعرفون الخير ولا يعرفون الشر:

'' جوصرف بھلائی ہی جانتے ہیں پُر الْی اورشرِ ہے وہ وقف ہی نہیں''۔

# ان كافقهى مسلك :

اُورِدُ کرآچاہے کہ وہ ایک علیٰ دہ مکتب فقہ کے بانی تھے۔ ان کے فقہی مسلک کی پوری تفصیل اوراس کے امتیازات کی فہرست تو نہیں تیار کی جاسکتی، اس لئے کہ نہ تو ان کی مرویات ہی جمع ہو تھیں، اور نہ ہی ان کے فقہی مجتبدات ہی مرتب کئے جاسکے۔ تماب السوو عملی السیر الاوزاعی عیں امام ابو یوسف نے ان کی بہت کی فقہی رایوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مگر ان کا تعلق ایک خاص موضوع میروغز وات ہے ہے۔ ساحب حسن المساعی نے چند عام مسائل کا تذکرہ کیا ہے، جن میں وہ دوسرے انکہ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کا ذکر کرد ینامناسب معلوم ہوتا ہے۔

(۱) نبیذے وضو کے جواز کے قائل تھے۔ امام ابوطنیفہ کا یہی مسلک ہے۔ دوسرے انکہ کواس سے اختلاف ہے ، مگراس اختلاف کا دارو مدار نبیذ کی تعریف پر ہے۔ اہلِ عراق اس کی جوتعریف کرتے ہیں ،اس سے یہ اختلافات فتم ہوجاتے ہیں۔

(۲) یانی هم جو یازیادہ اس میں اگر اتنی نجاست پڑجائے جس سے کوئی تغیر واقع نہ ہوتو ان کے نزدیک وہ یاک ہے۔ نزدیک وہ یاک ہے۔

(۳) کنتے اور سور کے جھوٹے کو وہ پاک سمجھتے تھے، یعنی دہ پیابھی جاسکتا ہے اور اس سے وضوبھی کیا جوسکتا ہے۔ اگر بیددونوں کھانے میں مند ڈال دیں تو اس کا کھانا حرام نہیں سمجھتے تھے۔ امام زہری اور امام مالک "کی بھی یہی رائے ہے۔ امام ابو حقیقہ "اور دوسر ہے ائمہ کی رائے اس سے مختلف ہے۔

(۴) سے سجدہ سہومیں ان کا مسلک بیتھا کہ اگر نماز میں کوئی کی ہوئی ہے تو سجدہ سلام سے بہلے کرنا جا ہے اورا گرزیادتی ہوئی ہے تو سلام کے بعد۔امام مالک اورا یک روایت میں امام احمہ "کی بھی بھی رائے ہے۔

(۵) ۔ نماز میں کو کی شخص بھول کر کھا گی لے نواس کی نماز باطل ہو جاتی ہے،خواہ نماز فرض ہو یانفل ، کیونکہ ایسا ہے کا رفعل جونماز کی جنس ہے ہیں ہے ،اس میں عمداد رنسیان دونوں برابر ہے۔

(۲) اگر جوتے اور چیڑے کے موزے کے نچلے حصہ میں نجاست لگ جائے اور اس کو اس طرح زمین پررگڑ دیا جائے کہ اس کی نجاست دور ہوجائے تو اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام احمہ "کی بھی یہی رائے ہے۔ ان سے سامنے بیصدیث ہے،

اذا وطي احد كم بنعله الاذي فان التراب له طهور \_

(2) منمازعیدین میں استفتاح بعنی ثناوغیر کاپڑھنا تھیرات زوا کہ کے بعد ہونا چاہئے اس رائے میں بیتمام ائمہ اربعہ سے منفرد ہیں۔ دوسرے ائمہ استفتاح کے بعد تکبیرز وا کد کہتے ہیں۔

(۸) مسئسلِ جمعہ فجر ہے پہلے بھی کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے ائمہ کے یہاں اس کا استحباب طلوع سورج کے بعد شروع ، ونا ہے۔

(9) مضان میں قصد أمباشرت کرنے والا اگر کفارہ ادا کردیے وال پر قضائبیں ہے۔اگر بھول کر جماع کر کے اوالا اس کفارہ نبیل۔ کر جماع کرلے تو اس پر قضا ہے کفارہ نبیل۔

(۱۰) تربانی کے چڑے کوفروخت کر کے اس کی جلتی اور دوسری استعام کی چیزی خریدی جاسکتی ہیں اور ان کا استعال ہوسکتا ہے۔ دوسرے ائمہ کا مسلک بیہ ہے کہ فروخت کرنے کے بعد قیمت صدق کر دینا ضروری ہے۔

کتاب السمعنی لابن فداهه میں دوسرے ائمہے ساتھ ان کے مسلک کا تذکرہ بھی لمت ہے۔اگراسے ان کی فقہی رایوں کوعلیے کہ دہ کر لیاجائے تو ایک شخیم کتاب تیار ہوجائے گا۔ ا**ن کا فقہی مسلک کتنی مدت تک زندہ رہا اور اس کے زوال** کے اسباب کیا ہوئے:

اُوپر میجھی ذکر آج کا ہے کہ امام اوز اعی '' کا میہ مسلک شام میں دوصدی تک اور اندلس میں www.besturdubooks.net تقریباً کیک صدی زندہ رہا۔ گراس کے بعد بچھ داخلی اور خارجی اسباب ایسے بیدا ہوئے جس کی بنا پریہ فنا ہوگیا۔ جن اسباب کی بنا پریہ مسلک زندہ نہ رہ سکا ،اس کی بچھ تفصیل یبال کی جاتی ہے۔

اماماوزای کاذبمن پیجافدرة بھی محد تانیطرز فکر سے زیادہ بم آبنگ تھا اوران کی تعلیم و تربیت بھی حدیثا و اخبو فا بی کے ماحول میں ہوئی تھے۔ بی وجہ ہے کہ جب ان سے پیش آمدہ مسائل میں استضاد کیا جاتا ہے وہ صدیث نبوی اورآ ثار سحابہ کی روشنی میں سادہ طور سے ان کا جواب دیے تھے۔ زیادہ تہ قبی تفقیش اور فرضی قیاس آرائی کو لیا ندئیس کرتے تھے۔ اوپر ذکر آچکا ہے کہ انہوں نے ستر بڑار مسائل کا جواب صدیث و آثار کی روشنی میں ویا تھا۔ جب تک سلمانوں میں سادہ اسلای زندگی کاروائ رہا۔ اس جواب صدیث و آثار کی روشنی میں ویا تھا۔ جب تک سلمانوں میں سادہ اسلای زندگی کاروائ رہا۔ اس اور انہوں نے مسائل کی تخریخ و تئ و تھا گی رہا۔ تکر جب فقیما کی ثرف تگا بی اور باریک بنی کا دور شروع ہوا اور انہوں نے مسائل کی تخریخ و تئ و تھا گی کر جب فقیمانوں میں مادہ اور کھی تھا گیا ہے۔ اور انہوں نے مسائل کی تخریخ و تئ و تھا کی تاریخ میں مذہ کو تھی ملب فکر کے سامی مقلب تک سائل کی تخریخ میں میں مددی تھی ایس ہے بیدا ہوئے ، جنہوں نے ان کے مسائل کو تھی ایس بیدا ہوئے ، جنہوں نے ان کے مسائل کو تھی ۔ اس کے مسائل کو تھی ایس بیدا ہوئے ، جنہوں نے ان کے مسائل کو تھی ۔ کرنے میں مددی تھی میں مددی تھی۔

امام اوزائ کے مسلک کی ترویج اور اس کے زوال کے اسپاب پر عام موز قیمین اور تذکرہ نگاروں نے جوروشنی ڈالی ہے، وہ یہاں چیش کی جاتی ہے۔ قد ما ہیں اسان الدین بن الخطیب نے اور متاخرین میں علامہ کردعلی اور خصری نے قدر کے تقصیل ہے کھیا ہے۔

المام ذبي لكصة بين:

كان اهل الشام ثم اهل الاندلس على مذهب الاوزاعي مدة من الدهر ثم فني العارفون به أله

'' اہلِ شام پھراہلِ اندلس امام اوز اعی'' کے مسلک پر آیک مدت تک عامل رہے۔ پھراس کے جاننے دالے ختم ہو گئے''۔

اس بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام ذہبی آئے نزد کیاس مسلک کے افتقام کا سبب ہے ہے کہ اس کے جاننے والے باقی ندر ہے تھے۔ مگر اس کے جاننے والے کیوں باقی ندر ہے؟ اس کا جواب اس بیان میں نہیں ہے۔

لے اس دور میں دوسر نے محد ٹاند مرکا تب فکر مثلاً سفیان تو رگ ، داؤ دِظاہر کی داسجاتی بین راہویہ اور طبر کی دغیرہ کا بھی بہی حشر ہوا۔ ان مسلکوں کی فٹکست سے اُمت کوسب سے ہڑ انقصان یہ ہوا کہ آ ہت آ ہت مسلمانوں کاتعلق اصل ماخذ یعنی کما ب و سنت سے کم ہو گیا اور براہ راست کما ب وسنت سے اجتماد کا درواز ہند ہو کیا۔

حافظا بن جحرُ تُنهذيب مِن لَكُفت بين :

واليه فتوي الققه لاهل الشام .

''اہل شام فقہی مسائل میں ان عی کی طرف رجوع کرتے تھے''۔

· دوسری جگهای کتاب میں ہے :

كانت الفقهاء تدوريا لاندلس على راي الاوزاعي الى زمن الحكم بن هشام المتوفى سنة ٢٥٦ رجلد ٢ . ص ٢٣٦ ك.

"اندلس میں امام اوزاعی " کے مسلک کے مطابق ۔۔۔۔قلم بن ہشام متوفی ۱۵۲ھ کے داند کے داند کے فقہالوگی دیا ہے۔ کے زمانہ تک فقہالوگی دیتے اور مل کرتے رہے'۔

اس بیان ہے بھی اس مسلک کے ذوال پرتوروشی نہیں پڑتی مگراس سے بیرواضح ہوجا تا ہے کہ دوسری صدی کے نصف آخر تک اندلس میں فیصلے اس مسلک کے مطابق ہوتے ہتھے۔

صافظ ابن کثیر "نے اپن تاریخ میں بری تفصیل ہے امام اوز ای کے حالات لکھے ہیں۔ گر اس بارے میں انہوں نے پچھیم لکھا ہے۔ البتدائی ایک دوسری کتاب میں اتنا لکھا ہے، کہ وقد کان اهل الشام علی مذهب الاوز اعبی نحوا من مائتی مسنة علی۔

"اہلِ شام دو برس تک امام اوز اعی کے مسلک پر عامل رہے"۔

اس بیان ہے ایک دوسرا گوشدواضح ہوگیا۔وہ یہ کہ شام میں دوبری تک ان کامسلک چلاشخ کردیلی آنے کچھاورزیادہ وضاحت کی ہے۔ بیٹم نہیں ہو سکا کدان کاماخذ کیا ہے۔

بعمل بمدهبه في الشّام نحو مائتي سنة و آخر من عمل بمذهبه احمد بن سليمان قاضي الشّام وعمل اهل الاندلس بمذهبه اربعين سنة ثم تتاقض بمذهبه الامام مالك على

"شام میں تقریباً دوصدی تک ان کے مسلک پڑمل باتی رہا۔ شام کے آخری قاضی جنہوں نے ان کے مسلک پڑمل باتی رہا۔ شام کے آخری قاضی جنہوں نے ان کے مسلک پڑمل کیا وواحمد ابن سلیمان تنے ،اہلِ اندلس محض چالیس ہی برس ان کے مسلک پر مملک پڑمل کر سکے بنے کہ امام مالک تا کے مسلک ہے یہ فکست کھا گیا"۔

کردیلی کے بیان سے پتہ چلنا ہے کہ اندلس میں محض چالیس برس ان کا مسلک زندہ رہا۔ گرید میں ہے۔اس کئے کہ دوسرے تذکرہ نگاروں نے بیدت زیادہ بیان کی ہے۔ اُوپر حافظ ابن حجر "کا بیان گزرچکا ہے۔ آگے خضری "کا بیان آتا ہے۔

> ع کتاب میں وقت ہواس کی دفات درج ہے کرمیج از ۲۰ ہے ہے۔ این اثیر ننج الطیب دغیرہ۔ ع اختصار علوم الحدیث میں 99 سے خطط الثام ۔ جلد ۳ میں ۴۵

قاض احدسلیمان جن کویشخ کرویلی "نے شام میں مسلک اوزائی آکا آخری مفتی وقاضی قرار دیا ہے۔ ان کے بارے میں لام جبی کابیان ملاحظ ہو۔ وہ کا ایسے کے حوادث کا تذکر اکر تے ہوئے لکھتے ہیں ، کہ ان مات صفتی دھ مشق علی مذھب الاوزاعی الفاضی ابو الحسن احمد ابن سلیمان المجزلم و کانت له حلقه کبیرة بالمجامع ۔ "ای سند میں امام اوزائی "کے مسلک کے مفتی قاضی ابوائس احمد بن سلیمان جزلم نے انقال کیا۔ جامع ومشق میں ان کا بہت بڑا صلات کر رہی تھا''۔

اس بیان ہے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اس مسلک کے مطابق چوشی صدی کے نصف تک فتو ہے وہے جاتے رہادرای مسلک کے علاء کا عہد ہ قضا پر تقر رہوتارہا۔ اس کے بعد سر کاری طور پران کا مسلک ختم ہوگیا مگراس بیان کے آخری ٹکڑے '' صلفہ کبیر ہ '' ہے پہتہ چلاتا ہے کہ شام میں اس کے بعد بھی اس مسلک کا چرچارہا ہوگا، کیونکہ انتقال کے بعد دیکا کیک تو یہ سلک ختم نہیں ہوگیا ہوگا۔ بعد بھی اس مسلک کا چرچارہا ہوگا، کیونکہ انتقال کے بعد دیکا کیک تو یہ سلک ختم نہیں ہوگیا ہوگا۔ شیخ خصری ' نے التشر بع الاسلامی میں اس مسئلہ کے ہر پہلو پر روشی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

وكان اهل شام يعملون مذهبه ثم انتقل مذهب الا وزاعى الى الا ندلس مع الدا خلين ابها من اعقاب بن امية ثم اضمحل امام مذهب الشا فعى فى الشام وا مام مذهب ما لك فى الاندلس وذالك فى منتصف القرن الثالث (٢٤٠)

"اہلِ شام بہت دنوں تک ان کے مسلک پڑمل کرتے رہے پھر ان کا مسلک بنوامیہ کے ان لوگوں کے ذریعہ اندلس بہنچا جنہوں نے اندلس بیں جاکرا پی حکومت قائم کی پھر شام بیں امام شافعی کے مسلک کے آگے اور اندلس بین امام مالک کے سامنے یہ کمزور پڑ گیا اور تیسری صدی کے نصف میں یہ ہوا"۔

شام کے بارے میں توعام ارباب تذکرہ لکھتے ہیں کہ وہاں دوسو برس تک امام اوزائی "کا مسلک زندہ رہا مگر اندلس کے بارے میں انہوں نے کسی مدت کی تعیین نہیں کی ہے اس کے لئے ہم اندلس کے سب سے قابلِ وثوق مورخ نسان الدین ابن الخطیب کابیان نقل کرتے ہیں ، "اہلِ اندلس اوراہلِ شام ابتدا میں امام اوزائی "کے مسلک کے بیرو تھے مگر اندلس کے

ا حیدرآباد کی مطبوعہ تاریخ ذہبی میں جزلم کے بجائے جزام ہے محرامیر شکیب ارسلان نے بوری تحقیق کے بعد لکھا ہے کہ لفظ جزام میں بلکہ جذلم ہے۔ (حسن المسابق ص۵) تیسرے اموی تحکران تھم بن ہشام کے زمانہ میں فقد و فقا و کُل کی مسند مالکی فقہانے سنجال کی پھر آ ہستہ آ ہستہ مالک کا دہاں عام چرچا ہوا ، اور اندلس اور قرطبہ دونوں جگہ یہی مسلک رواج پذیر ہوگیا اور اس مسلک کے فروغ کی بزی وجہ یہ ہوئی کہ تھم نے خودائ مسلک کو اختیار کر لیا تھا''۔

اس تبدیلی مسلک کا سبب کیا ہے؟ مصنف ؓ نے نکھا ہے کہاں بارے میں دو مختلف رائے ہیں ،عام اہلِ علم کا خیال ہیہ ہے کہ

ان صبيمه رحلة علماء الاندلس الى المدينة فلمار جعواالى الاندلس وصفوافضل مالك وسعة علمه وجلالة قدره فاعظموه وصناحه المدين المستريلي كاسب بيه بواكه بهت سه علمائ اندس ( محصل علم اور مائ حديث الرس المحصل علم اور مائ حديث كالمرب بيه بواكه بهت سه علمائ اندس ( محصل علم اور مائ مدين جوكر جب كالمرب والحرب المحتورة على والله المام مالك كالمحضل وكمال اورجلالت علم كالحرب بوا، چنا نج ابل اندلس والهي بوعة والم مالك كالمحضل وكمال اورجلالت علم كالحرب بوا، چنا نج ابل اندلس ان كي عظمت كالله بو كله در اوران كاسلك اختياركرايا)

(۲) دوسرى دائيه به كه جب ملائة اندلس امام ما لك كي خدمت بي پنجي تو انهول نے يہاں كاموى حاكم كور داركي تعريف كي امام ما لك چونكه عماق حومت كو اس كاموى حاكم كور داركي تعريف كي امام ما لك چونكه عماق حومت كو اس كظلم وتشددكي وجهت بندنهي كرتے بي اس كظلم وتشددكي وجهت بندنهي كرتے بي اس كے ان كوائل خرست بن فق بولي اور فر مايا كه نسال الله تعالميٰ ان يؤين حر منا بملككم ..... فئمت المسئلة اللي ملك الا ندلس مع ما علم من جلالة مالك و دينه فحمل النسا على مذاهبه . (ص ١٥٩)

"جم الله عدد عاكرتے بين كه تاريح مرم ( مكه ) كوتمبارے ظلم ان ك (عدل وانصاف) اسم ترين كردے۔۔۔۔۔ يہ بات جب اندنس كے ظلم ان تك بينى اور ساتھ وہ امام مالك" كى جلالت علم اور ان كے دين وتقوى ہے واقف ہوا تو اس نے امام اور ائل "كے مسلك كوترك كرديا ورامام مالك ك مسلك كوترك كرديا ورامام مالك ك مسلك كوترك كرديا ورامام مالك ك مسلك كاتاركر لينے برایا باندنس كوتا مادہ كيا"۔

پہلی دائے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تبدیلی مسلک کا سبب صرف میں اور دیل تھا گر دوسری دائے سے یہ چھ سیاسی صلحت دوسری دائے سے یہ چھ سیاسی مصلحت ہمی پوشید ہتھی۔ صاحب نفح الطیب نے پہلی دائے کوتر جیج دی ہے اور دوسری دائے کوضعیف بتایا ہے گر میں میں میں کے دوسری دائے کوضعیف بتایا ہے گر میں میرے نزدیک دوسری دائے قبل ترجیج ہے داس کی وجہ یہ ہے کہ اً مرفقہ و فقاوی کی تاریخ پرنظر و الیس تو

آپ کومعلوم ہوگا کہ کوئی فقہی مسلک کسی ملک میں ای وقت رواج پذیر ہوا ہے جب اس کوحکومت نے ابنایا ہے۔ چھن عوام کے مسن خلن یا ان کی خواہش کی بنا پر بہت کم کوئی تبدیلی ہوئی ہے، یہ بات ضرور ہے کہ اس میں بچھلمی اور دینی اسباب بھی معاون ہوتے ہیں جن میں آیک سبب کا ذکر راقم نے أو پر کیا ہے بعنی فقہ میں ان کا خاص محد ٹانہ طرز قکر۔

أوركة امبيانات عصدب ذيل بالتم معلوم موتى بين

(1) شام میں امام اور اعی کامسلک دوسو برس تک زندہ رہا۔

(۲) شیخ خصری کے بیان کے مطابق اندلس میں ان کا مسلک بنوا میہ کے ذریعہ پہنچا۔

(٣) شیخ کرونلی کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ اندلس میں مسلک اوزا می صرف جالیس برک زندہ رہا۔ گر تھے الطیب کے بیان اور بنوا منیہ کی حکومت کے قیام کی تاریخ ۱۳۱ھے اور حکم بن ہشام متونی اس میں میں میں دیکھا جائے تو بیدت کچھ زیادہ معلوم ہوتی ہے، اس میں میں دیکھا جائے تو بیدت کچھ زیادہ معلوم ہوتی ہے، یعنی کم سے کم اون صدی۔

(۷) شامیں اماوزای کے سلک کی جگہ فی دشافی سلک نے کی اوراند کسیں مالکی سلک نے۔ مسلک اوز اعلی کے مشہور علماء

اوپر کی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ شام میں تقریباً دوصدی تک امام اوزائی "کامسلک زندہ رہا۔ ظاہر ہے کہ اس مدت میں سینکڑوں آ دمی ان کے اجتہاز استباطات ہے واقف ہوئے ہوں گے۔ یہ تفصیل تو نہیں ملتی کہ عہد و قضا کی تقرریوں میں ان کے مسلک کا کتنا خیال کیا جاتا تھا۔ گر یعض واقعات ہے انداز و ہوتا ہے کہ شام میں قضاء وافقاء پر ان کے مسلک کا کافی اثر تھا اوراس کے مطابق قاضوں کا تقرر بھی ہوتا تھا۔ جبیبا کہ امام ذہبی " نے لکھا ہے کہ قد ہب اوزائی کے مشہور مفتی اور قاضی احمد بن سیاران شھے۔ جن کا انتقال سے سے اور ایش کر دیلی " نے لکھا ہے کہ یہ آخری قاضی قاضی احمد بن سیاران شھے۔ جن کا انتقال سے سے اور ایش کر دیلی " نے لکھا ہے کہ یہ آخری قاضی خصے ، جنہوں نے مسلک اور اعلی برشام میں ممل کیا۔ (س۵)

امیر شکیب ارسمان '' نے لکھا ہے کہ فقہ اوز اعی کے ایک عالم ان کے اجداو میں امیر نعمان ابو الحسام این الامیر متو فی ۱۳۳۵ ہے میں جن کے بارے میں اہل تذکرہ لکھتے ہیں :

كان اعلم اهل زمانه بفقه لاوزاعي

انہوں نے فقداوزاعی پرایک کتاب بھی تکھی جس کا نام ہالاقوال انصحیحہ فی اصول صدیث الاوزاعی ۔ (سرم) ان کے علاوہ دوعلماء کانام تذکروں میں آئے۔۔ایک فِقد دفعاًویٰ کے سب سے معتبر ناقل ا ولید بن بزید ، دوسرے عباس بن ولید (حسن المسائی ص ۳۱ نیز اعلام الموقعین )۔ تصند ف

تعجب بكرارباب تذكره بين سي سي خيمي ان كي تعنيف كافكرنيس كيار عمراين تديم في الفقه دان كي دوكما بول كانام ليا ب (1) كماب السس في الفقه دان كي دوكما بول كانام ليا ب (1) كماب السس في الفقه دان كي دوكما بول في الفقه دان كي علاوه المبول في كماب جس كافكر تذكرون من بين ما ما الوحنيف كي مسائل سير ومغازى "كروم لكهي تقي د بس كي جواب من امام ابو يوسف في في ايك كماب المسر دعسلسى المسير الاوزاعي لكمي داورامام محمد في السير المكبير مين جابجان كي جوابات دي بين د

یے منظم بیں بور کا کہ امام اوزائ "کی کتاب دنیا کے کسی کتب خانہ میں موجود ہے یانہیں ،گر امام شافعی "نے یہ پوری کتاب اپنی کتاب الام جلد المیں نقل کردی ہے، اور امام یوسف کی کتاب جو بختہ المعارف المنعمانیہ کی طرف ہے جیسپ کر منصہ مشہود پر آگئی ہے۔ اس ہے بھی امام اوزائ کی کتاب کی حیثیت اور سیرومغازی میں ان کے علم ونظر کا مجھ نہ کھا ندازہ ہوتا ہے۔

سیرومغازی کے جوسائل امام ابوضیفہ اپنے درس میں املاکراتے ہے، تلافہ ان مسائل کو مرتب کرلیا کرتے ہے۔ تصوصیت سے امام محمد نے ان مسائل کا جو مجموعہ السیر الصغیر کے تام سے مرتب کرلیا کرتے ہے۔ خصوصیت سے امام اور ائی " کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے بوچھا ۔ یہ مرتب کیا تھا ، وہ بہت مقبول ہوا۔ یہ مجموعہ جب امام اور ائی " کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے بوچھا ۔ یہ کتاب کس کی تصنیف ہے؟ بتایا گیا کہ امام محمد عراقی کی۔ بولے عراق نے سیرومغازی کے موضوع پر تصنیف کیوں شروع کردی؟ اس لئے کہ ان کو سیرومغازی کا کوئی علم نہیں ہے (بیعلم صحابہ کے دریعہ بہنچا ہے۔ اور صحابہ تو شام کے ایک حصہ اور تجاز میں بہنچ ہے۔ عراق قو بہت بعد میں فتح ہوا ہے۔

چنانچام ماورائی مین ان مسائل کی تردید میں ایک کتاب کھ ڈالی۔ جب یہ کتاب امام ابر بوسٹ کورام محمد مین کتاب امام ابر بوسٹ کورام محمد مین کتاب کا جواب دیائے۔

امام اُوزائ نے امام ابوصنیفہ " ہے سینکڑوں مسائل میں اختلاف کیا ہے۔امام ابو اوسف کے بے۔امام ابو اوسف کے اپنی کتاب میں ان تمام مسائل میں امام صاحب کی پوری وکالت کی ہے اوران کے اقوال کی ترجیح کے لئے عقلی نوتی والائل کا انبار لگا دیا ہے۔ مگر پھر بھی بعض مسائل میں انہوں نے اپنے امام اوراُستاذ کے مقابلہ میں امام اوزائی " کے قول کو ترجیح وی ہے یا اس کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ ان مسائل کا تذکرہ

طوالت کا سبب ہوگا اہل علم کے لئے اس کتاب کے سے ۹۷، ۲۲،۳۲، ۲۳، ۹۷ وغیرہ کا مطالعہ دلچین کا یاعث ہوگا۔

#### وفات :

امام اوزائی کی وفات بزئے دردتا کے طریقہ سے ہوئی۔ آپ بیروت میں ہتھے، ایک دن حمام میں شنسل کے لئے گئے۔ صاحب حمام العلمی میں باہر سے دروازہ بندکر کے کہیں چلا گیا۔ اندر آگ جل رہی تھی اور باہر سے ہواجانے کا کوئی راستنہیں تھا، اس لئے ای حالت میں جان بخق ہوگئے اور جب صاحب حمام والبس آیا اور اس نے دروازہ کھولاتو دیکھا کہ آپ کا دابتا باتھ سرکے نیچے ہے اور قبلہ دوفرش زمین برمر دہ بڑے ہیں ۔ یہ جاد شرطی صفر یار نیچ الاول بھاچے میں چیش آیا۔

آپ کی وفات تو ہیروت شہر میں ہوئی گر تدفین ہیروت کے باہرا کیا موضع خاتوں میں ہوئی۔ اکر بستی کی کے بارے میں ابن خاکان نے اپنے زمانہ کا حال لکھا ہے کدا کر بستی کے تمام باشندے مسلمان ہیں بستی کے خواص تو امام اوزاعی کے دالقف ہیں ،گرعوام صرف اتنا جائے ہیں کہ یہاں ایک ہزرگ کی قبر ہے۔ ان کی موت پر بعض شعراء نے مرشے بھی کی۔

مرثيه كاليك شعربيب

عرضت له الدنيا فاعرض مقلعا عنها بزهده ايما اقلاع

ونیاان کے سامنے پیش کی گئی گرانہوں نے زہدو قناعت کی دجہ سے اس سے بمیشہ کریز کیا۔ ان کے نزویک زہدو قناعت کا انداز واس سے کرتا چاہئے کہ جب انتقال ہوا تو پوراا ٹاث بیت چندور ہم سے زیادہ کانہیں تھا۔

حليه:

این خلکان نے ان کا حلیہ یہ بتایا ہے۔ میانہ قد ، گندی رنگ ، ہلکی ڈاڑھی ، جس میں مہندی کا خضاب لگا ہوا تھا ہے۔

#### **→≍≍�⋟**≍≍←

لِ العَصْ تَذَكُرُونَ مِن هِ مِهِ كَدَاّ بِ كَي المِلِيهِ فِي العَلَى مِين ورُوازُ وبند كروبا تقال \_ ع ابن خلكان \_ جلداول \_ص٣٩٣ ٣ بالرئستي كا تاريس بجزائيت نوي كاور يجوبا في نيس ب

### بسم الله الرحمن الوحيم

# حضرت ابن بُر یج ت

حضرت ابن جرتج ﴿ نِے آنکھ کھولی تو صحابہ ﴿ کی ایک معتدب تعداد موجود تھی۔اگر وہ ان کی صحبت اختیار کرتے تو ان کا شارز مرؤ تا بعین میں ہوتا ،گر ابتدا ، میں ان کوشعروا دب سے دلجی تھی ،اس کئے وہ ان ہے کسب فیف نہ کر سکے۔ای لئے ان کوتیج تا بعین میں شار کیا گیا ہے۔

ان کا شار تبع تابعین کے اس زمرہ میں ہوتا ہے ، جنہوں نے تفسیر وحدیث کی تدوین ور تیب میں حصہ لیا۔ خاص طور پر علم تفسیر میں بیا ہے محاصرین میں متاز تھے۔تفسیر طبری میں سینٹکڑوں روایات ان کے واسطہ سے ملیں گی ۔ میر جمان القرآن حضرت عبداللہ بن عبائ کے شاگر دعطاء بن الی ریان کے حاص شاگر دیتھے۔

## نام ونسب

عبدالملک نام ہے۔ ابوالولید اور ابو خالد کنیت تھی۔ ان کا آبائی وطن روم تھا۔ اس وجہ سے بعض لوگ آبیں رومی عیسائی کہتے تھے کے بعث نبوی کھی کے بہت پہلے ہے کہ میں متعدد ردمی غلام خاندان موجودگ تھے۔ غالبًا ان ہی میں حطرت ائن جریج کا خاندان بھی تھا۔ یہیں میں حصرت ائن جریج کی ولادت ہوئی۔

# تعليم وتربيت:

مکہ میں اس وقت شعر وادب اور حدیث وفقہ کا عام جرجا تھا۔ ابتدا میں ان کوشعر وادب سے رکھیں پیدا ہوئی اور جوانی کا بوراز مانداس وادی میں گزار دیا۔ عمر زصفے کا زماند آیا توکس نے علوم دینیہ کی طرف توجہ ولائی۔ اس کے بعد بوری زندگی اس کی نذر کردی۔

مکیم ال وقت حفرت عبداللہ بن عبال کے متازشاً گردعطاء بن فی رہائ کا حتمہ فیفل جاری تھا۔ حدیث نبوی علی کے ساع کے لئے سب سے پہلے حفرت ابن جرت ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

> لے تاریخ بغداد حلاوا میں ۱۰۱ ، مجر الاسلام کے مصنف نے بھی انہیں بیل کتاب تبع تابعین شارکیا ہے۔ عجے شفرات الذہب حلداول میں ۲۲۲

خود بیان کرتے ہیں کہ ہیں حضرت عطاء بن ابی ربائ کی خدمت ہیں یہ جذبہ لے کر عاضر ہوا کہ میں بھی ان کا مرتبہ عاصل کردں ۔ اتفاق ہے اس وقت ان کی خدمت ہیں عبداللہ بن عبیہ ہے۔ انہوں نے مجھ ہے بوچھا کہ قرآن حفظ کرلیا ہے؟ میں نے نئی میں جواب دیا۔ بولے جاؤ پہلے قرآن پڑھانو، پھر علم (حدیث) کا قصد کرو ۔ میں والیس قرآن کی تعلیم میں لگ گیا۔ پچھ دفوں بعد پھران کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتفاق اس دن بھی عبداللہ موجود تھے۔ بوچھا کہ بوراقرآن متحضر ہوگیا؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ فرکفن بھی سیکھے ہیں؟ بولانہیں! انہوں نے کہا جاؤ، پہلے فرائف کی تحصیل دوسرا سوال یہ کیا کہ فرکن بھی سیکھے ہیں؟ بولانہیں! انہوں نے کہا جاؤ، پہلے فرائف کی تحصیل کرو، پھرواہیں آؤ۔ چنا نچہ میں واپس چلا گیااور پچھوٹوں بعد واپس آیا، تو مجھے حضرت عطاء "کی صحبت میں کسب علم کی اجازت ملی اور پھرسترہ (کا) برس تک ان کی خدمت میں رہا گے۔

اس دافعہ ہے کی ہا تمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بید کہ حضرت عطاء "ہر کس و ناکس کو اپنے درس میں شریک ہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لئے انہوں نے کم از کم قر آن کے حفظ اور درس کے عام منہوم ومعنی کے استحضار کو ضروری قرار دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درس کی سب سے ہڑی خصوصیت جسیا کہ این سعد نے لکھا ہے، قر آن کی تفسیر اور اس کے وقائق ومعانی کی تعلیم تھی۔ ظاہر ہے کہ وقتی قر آن ہے بالکل نابلہ ہو وہ وہ ان کے درس سے کیا فائدہ اُٹھا سکتا تھا؟

دوس سے واپس کیا گیا ،گر ہر باران کا جذبہ شوق کم ہونے کے بجائے بردھتا ہی رہااور پھرای شوق نے انہیں سر واپس کیا گیا ،گر ہر باران کا جذبہ شوق کم ہونے کے بجائے بردھتا ہی رہااور پھرای شوق نے انہیں سر و (کا) برل تک اینے اُستاد سے جدائے ہوئے دیا۔ آئی مدت ان کی خدمت میں دہنے کے بعد بھی ان کے جذبہ طلب کو سکیس نہیں ہوئی اور سات برس تک مکہ کے دوسر مے متازیخ عمر و بن و بنار "کی خدمت میں رہے اور پھر مکہ سے نکل کرانہوں نے مدینہ بھر ہ، بغداد ، یمن ،شام اور مصر کی خاک چھائی اور وہاں کے تمام متازشیوخ سے استفادہ کیا۔ ان کے خصوص شیوخ تفسیر دھدیث کے نام ہے ہیں :

اساتذه:

جھزت عطاء بن انی رباح ،امام زہری ،صالح بن کیسان ،عمرو بن دینار ، نافع مولی بن عمر ، ہشام بن عروہ ،موئی بن عقبہ ،امام جعفرصا ،ق ، یجی بن سعیدالانصاری ،امام اوزا می ،لیث بن سعد رحم ہم اللّٰد تعالیٰ۔

علم وفضل

ان کے علم وضل کے بارے میں آئمہ نے جورائیں دی ہیں ،ان سے پہنہ چاتا ہے کہ یہ اس کے بات چاتا ہے کہ یہ اس کی نظرت معردف ہے۔ اس کے شیخ عطاء بن الجاری ان کو اٹل حجاز کا سردار کہتے ہے ۔ امام احمدُ ان کو ' علم کا ظرف' کہتے ہے گئے۔ امام ذہبی '' نے آئیس امام ، حافظ حدیث اور احدالا علام (بروں میں ایک ہے کہ ان کے فضائل دمنا قب بے شیار ہیں۔ مسلم تقسیر : علم تقسیر :

علم تفییر میں جو صحابہ متاز تھے،ان میں حضرت عبداللہ بن عباس کا نام سر فہرست ہے۔

تابعین میں ان کے جو تلاقہ علم تفیر میں مشہور ہوئے ان میں حضرت عطاء بن الی رباح " بھی ہیں۔
اُوپر ذکر آچکا ہے کہ حضرت ابن جریج " ان کے بہت ہی جیستے شاگرد تھے اور سترہ برس تک ان کی خدمت میں رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ علم تفییر کا جو سرمایہ حضرت عطاء بن ابی رباح " کو حضرت ابن عباس سے ملاقعا،اس سے حضرت ابن جریج " کو بھی وافر حصہ ملا ہوگا۔ گر تبجب یہ ہے کہ ارباب تذکرہ ان کی اس خصوصیت کا کوئی ذکر ہیں کر ہے۔ البت علوم تفییر کی کتابوں میں انہی کی قرآن ہی کے بارے میں اشارات ملتے ہیں۔

امام ذہبی نے ان کے بارے میں اکھا ہے کہ پیسلا روی تھے۔ارباب تذکر ہ جب سی کے بارے میں اکھا ہے کہ پیسلا روی تھے۔ارباب تذکر ہ جب سی بارے میں الکھا ہے ہیں، یعنی ان کی وطنی نسبت کو بارے میں اور کئے جاتے ہیں، یعنی ان کی وطنی نسبت کو ان کی دینی نسبت کے متر اوف سمجھا جاتا ہے۔ عالبًا اس بنا پر صاحب فجر الاسلام نے لکھا ہے کہ بیسر ان کی دینی میں جوروایتیں اپنی کماب میں درج کی ہیں ،ان میں بیشتر حضرت این جربی ہی کے در بعد مروی ہیں تا

علم تغیر میں گویا ترجمان القرآن حفزت ابن عباسٌ کے مدرسرَفیض ہے مستفیض ہوئے سے مستفیض ہوئے اللہ میں کیا ہے۔ امام سیوطیؒ نے لکھا ہے :

ان ابسن جسویہ جسم یسفنصد الصحة وانعاد وی ماذکر فی کل آیة من الصحیح والسقیم سے۔
الصحیح والسقیم سے۔

''ابن جریج نے تغییر میں زیادہ صحت کا اہتمام نبیں کیا۔ وہ برآیت کی تغییر میں غلط صحیح ہر طرح کی روایتیں نقل کردیتے ہیں''۔ عموما ملائے امت اہل تماب منسرین کے بارے میں اس طرح کی رائے دیے ہیں۔
اس کی جدید ہے کان حضرات کا ماخذ عموماً اسرائیلات ہوتا تھا۔ جس کا سارا تار پود قصدوافسا نہ ہوتا تھا۔
جن میں نہ صحت سند کا کوئی لحاظ آبیا جاتا تھا اور نہ روایت ہی ہے کوئی والے ہوتا تھا۔ ایسے لوگ جب سلمان ہوئے واسلامی روایات میں بھی ان کی زہنیت کی نہ سی حد تک باتی رہی ۔ جس کی وجہ سے غلط روایات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اسلامی علوم میں شامل ہوگیا۔ خصوصیت سے علم تفسیر کے سلسلہ میں جو قصے وافسانے احادیث ہوئی ہوئی اس میں اہل کتاب تھے وافسانے احادیث ہوئی ہوئی ہوئی اس میں اہل کتاب تابعین و تع تابعین کا زیادہ تر ہاتھ و تھا۔

بہرحال تم غلطی کے باوجود علم تغییر میں حضرت ابن جریج کا درجہ ورتبہ ہے۔ تمام مضرین ان کی رائے قل کرتے ہیں۔ خاص طور سے علامہ طبری کے تین ان کی رائے قل کرتے ہیں۔ خاص طور سے علامہ طبری کے تین اوران کی مرویات سے استدلال کمیا ہے۔ افسوس ہے کوئن تغییر میں ان کی تحریری یادگار وجود نہیں ہے، جس سے اس فی میں ان کے مرتبہ کا آسانی سے انداز ہ لگایا جائے

ننِ قرآت میں بھی ان کومبارت بھی۔علامہ ابن حبان نے ان کا شارقر ا اہل حجاز میں کیا ہے۔ علم حدیث :

علم حدیث میں حضرت ابن جریج آنے ممالک اسلامیہ کے تقریباً تمام مشہوراً نمہ سے استفاد و کیا تھا۔ خاص طور ہے حضرت عطاء ابن الی ربال آلور عروبین ویٹار آگی حدمت میں وہ برسول رہے تھے۔ ابی لئے اس فن میں بھی ان کا ایک مرتبہ ہے۔ ان کی روایات کو آنمہ صدیت نے قبول کیا ہے۔ امام احمد بین حنبل آفر ماتے تھے کہ '' ابن جریج نے عطاء آسے جوروایتیں کی تھیں ، ان میں انہوں نے علطی نہیں کی ہے۔ خودان کے استاد عطاء '' کو بھی ان پر بردااع قاد تھا۔ کسی نے بوجھا کہ آپ انہوں نے بعد مسائل میں ہم کس کی طرف رجوع کیا کریں۔ بولے کہ این جریج کی طرف ، پھر کہا کہ بیابل تیاز کے بہترین نوجوان میں گ

ابن بدین کتب تھے کہ حدیث نبوی ﷺ کی روایات کا دارو مدار جھ آ دمیوں پر ہے۔ پھران جھ آ دمیوں کاعلم ان لوگوں کے درمیان سمٹ گیا ، جنہوں نے علم حدیث کی قد دمین کی اور ان قد و مین کرنے والوں میں ایک حضرت ابن جرج مجھی ہیں گے۔

بعض معاصر آئمہ نے ان پر جرح بھی کی جاوران کی مرویات کوشعیف قرار دیا ہے۔

حضرت یکی بن سعید قطان سے کس نے پوچھا کدان کی روایات کیسی ہیں؟ فرمایا کہ ضعیف۔ پھر پوچھا کدوہ احب سو نسی کے لفظ سے روایت کریں وفر مایا کدیدکوئی چیز نہیں ہے،ان کی مرویات بہر حال ضعیف ہیں لی

حضرت ابوزر مر آنے بھی ان کی تضعیف کی ہے۔ امام مالک آن کو حساط ب السلیل (ہر غلط وسیح روایات کا جامع ) کہتے تھے۔ گر ان کے بارے میں جرح کے جوالفاظ منقول ہیں ، ان میں کسی حد تک مرافعہ معلوم ہوتا ہے۔ فن حدیث میں ان کے مرتبہ کی تعیین کے لئے حضرت کی بن معین آ امام جرح و تعدیل اور امام ذبلی آئی را کیں زیادہ متاط اور سیح معلوم ہوتی ہیں۔

حضرت ابن معین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن جرت کی نے جوروایتی تحریر کی مددہ بیان کی بیں وہ قابل اعتماد ہیں۔ عالباس کی بیان کی زبانی مردیات زیادہ قابل اعتماد ہیں۔ عالباس کی دہدیہ وگل کہ ان کا صافظہ معمولی ورجہ کا تھا۔ اس لئے ان کوزبانی روایتی المجھی طرح یاز ہیں رہتی تھیں۔ حضرت کجی بن سعید "جن کی جرح او پرگز رچکی ہے تحریری روایت کے بارے میں یہ بھی ابن معین کے ہم خیال شخصی ۔

امام ذیلی کہتے تھے کہان کی زبانی روایتیں وہی قابل وٹوق ہیں جن میں یہ حد شنسی یا مسمعتُ کے الفاظ استعمال کرین ہے۔

ان تمام راویوں کو پیش نظر رکھاجائے تو اندازہ ہوگا کہ آئمہنے صدیث نبوی کی جمع وتر تیب میں کس قدر احتیاط برتی ہے اور ضعیف و کمزور روایتوں کو اس پاکیزہ ذخیرہ سے علیخدہ کرنے میں کتنا اہتمام کیا ہے۔ اگر کسی مستم امام حدیث سے بھی اس بارے میں کوئی نغزش ہوجاتی تھی تو اس کی نغزش کو واضح کرنے میں کوئی انجیجا ہے۔ واضح کرنے میں ہمی کوئی انجیجا ہے۔ واضح کرنے میں ہمی کوئی انجیجا ہے۔

فقدا

ابن حبان نے ان کوفقہائے اہلِ تجازیں شارکیاہے۔امام نووی یہ نے لکھاہے کہ شافعی طرز فقد کی واغ مثل جن آئمہ نے امام شافعی ہے پہلے ڈالی ،ان میں ابن جرج یہ کا بھی شارے۔امام نے اس کی وجہ یہ کسی ہے کہ امام شافعی ہے فقہ میں جن لوگوں سے استفادہ کیا تھا ان میں مسلم خانجی بھی شامل متھے۔جوابین جرج کی کے تربیت یافتہ تھے ہے۔

ان کا شاران آئمہ میں ہوتا ہے جنہوں نے علوم دیدیہ کی تدوین وتربیت میں حصہ لیا۔ ارباب تذكره ف ان كى كى كماب كانام بين لياب البنة ابن نديم "ف لكها ب كوان كى متعدد تصانف ہیں۔ان کی ایک کتاب" کتاب اسنن "ے۔اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بیاس طرزیر کھی گی ہے جس برعام کتب سن کھی تی ایعنی ہر ہرباب جدا جدا ہے۔مثلاً: باب طہارت، باب الصلوة وغيره ليان كي ايك تفيير كي كتاب كاذ كركشف الظنون مين بهي ہے۔

ان کی تصنیف کے بارے میں عام اہلِ تذکرہ امام احمد " کی پیرائے قال کرتے ہیں ، کہ

اول من صنف الكتب ابن جريج وابن ابي حرويه .

(تهذيب الأصماء جلد ٢ . ص ٩٨ )

''سب ہے پہلے جن لوگوں نے الگ الگ عنوانات پر کتابیں تصنیف کیں ان میں ابن جریج اورا بن الی مروبه سب سے مقدم ہیں''۔

گر ہمارے سامنے اسلامی علوم کی جمع وقد دین کی جوتاریخ ہےاس کی روشن میں بہرائے سیجے نہیں معلوم ہوتی۔ان بزرگوں ہے بہت پہلے ہے تمام اسلامی علوم ،تفسیر وحدیث وغیرہ برتصفیف کا کام شروع ہو گیا تھا۔اس بارے میں یا توابن ممار" کی پیرائے بیجے ہےکہ

اول من صنف الكتاب بالحجاز . رض جلد r ص ٢٣٢٠

''حجاز میں سب سے پہلے ابن جریج نے جمع وید وین کا کام شروع کیا''۔

یا بھر یہ کہا جائے کہ ابتداء جن لوگوں نے حدیث اور فقہ پر کتابیں تکھیں ان میں موضوع و عنوان کی تقسیم ہیں تھی، بلکہ جس کونفسر اور فقہ کاجوذ خیرہ جس طرح مل گیا،اس نے ای طرح مرتب کردیا۔ حضرت ابن جریج کا کارنامہ بیتھا کہ انہوں نے اس میں فنی تر نیب قائم کر کے موضوع کے اعتبار سے صدیث نبوی ﷺ کوجمع کیا۔ چنانچہ نود بھی کہا کرتے تھے کہ میری طرح کسی نے علم کی مدوین نبیس کی <sup>ا</sup>۔ ان کی تصانیف کے بارے میں آئمہ نے جورائیں دی ہیں،وہ بھی قابل ذکر ہیں۔حضرت

یجیٰ بن سعید کہتے ہیں" ابن جریج کی کتابیں کب امانت ہیں"۔

ان کی کتابیں ان کی زندگی ہی میں مشہور ہو چکی تھیں دورلوگ ان سے استفادہ کرنے کے لئے دور دورے سفر کرتے تھے۔ شخ خالد بن نزار کہتے ہیں کہ میں دھاچے میں وطن ہے اس ارادہ سے نکلا کہ ابن جریج کی کتابیں حاصل کروں۔ مگر جب منزل مقعود پر پہنچاتو معلوم ہوا کہ چندون پہلے ان کاانقال ہو چکا <sup>ا</sup>۔ عادات واخلاق

ان کاو برخشیت ربانی کی کیفیت بروقت طاری رہی تھی ۔ مشہور محدث عبدالرزاق کا بیان ہے کہ جب میں ان کود کھیا تھا تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ بی خدا ہے ڈرتے ہیں۔ میں نے ان کے جیسیا بہتر نمازی نہیں و یکھا تھا تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ بی خدا ہے ڈرتے ہیں۔ میں ان کے جیس کے جیسیا بہتر نمازی نہیں و یکھا تھا ہر ہے کہ نماز کی زوح خشوع و خضوع اور خشیت اللی ہے۔ جس کے اُورِ بید کیفیت ہمدوقت طاری رہتی ہودہ نماز میں سرایا خشیت کیوں نہ بن جاتا ہوگا؟ ان کی ای خشیت اللی کا اثر تھا کا دہ شب زندہ دار ہو گئے تھے۔ اہام مالک ان کی شب بیداری کی وجہ سے ان کو صاحب اللی کا اثر تھا کا دہ شب زندہ دار ہو گئے تھے۔ اہام مالک ان کی شب بیداری کی وجہ سے ان کو صاحب اللیل (رات میں عبادات کرنے والا) کہتے تھے ۔

رونہے سے ہے انتہاشغف تھا۔ پورے سال روزے رہتے تھے۔ ہر او میں صرف تین دن روز ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے <sup>ہے</sup>۔

طبیعت بہت رقبق اورا اڑپذریائی تھی۔ یمن کے زمانۂ قیام میں جج کی سعادت مے محروم رہے تھے۔ ایک ون عمر بن الی رہیعہ "کے چندا شعاریا دآ گئے، جن میں طول بجر کی شکایت تھی۔

ان اشعار کایار آنا تھا کہ فورا زیارت حرمین کے لئے کمر بستہ ہو گئے۔ای وقت اپنے اُستاد حضرت معین بن زائدہ '' کے پاس آئے اوران سے اپنے ارادہ کا اظہار کیا۔اُستاد نے کہا تم نے پہلے کیوں نہ اطلاع دی۔انہوں نے جلدی قصد کر لینے کاسب بتایا تو اُستاد نے جلدی جلدی ان کے لئے سامان سفر کا انتظام کیا اوروہ دیار مجبوب کی زیارت کے لئے روانہ ہو گئے ہے۔

علم كے حصول كامقصد :

ایک بارمتعدد آئمہ کا مجمع تھا۔ امام ادزاعی "بھی موجود تھے۔ ولید بن مسلم نے پوچھا کہ آپ حضرات نے علم کس کے لئے حاصل کیا ہے؟ سب نے کہا کہ اپنی ذات کے لئے ۔گر حضرت ابن جرتج بولے کہ میں نے علم لوگوں کے فائدہ کے لئے حاصل کیا ہے گئے۔

> ع مفوة الصغوة جلدا يس ٢٥٠ سل اليشا لا تنبذيب المجذيب جلدوا يس ٢٠١٣

سي تذكرة الحفاظ

لے تاریخ بغد 'وجلد ۱۰ می۳۷۳ ۵ شدرات الذہب جنداول میں ۳۳۶

نفاست طبع :

خوشبو کے استعال کے عادی تھے۔اس کے ساتھ خضاب کا بھی استعال کرتے تھے۔

وفات : زندگی بحربیشتر ایام انہوں نے جوارحرم میں گزارے، مگرآ خرعمر میں بصرہ چلے گئے اور وہاں پہنچ کرسلسلۂ درس شروع کردیا۔ مرعمر نے وفانہ کی اور شروع ذی الحجہ ش<u>دہ ج</u>یں انقال ہو گیا <sup>ال</sup>۔

اولاد :

دوصا حبز ادے یارگارچھوڑے۔دونوں صاحب علم فضل تھے۔



#### بسم الله الوحمان الوحيم

# امام اسحاق بن راهو بيه

تابعین کے بیش تربیت ہے جولوگ بہرہ ورہوئے اوران کے بعد عنوم ویدیہ کی اشاعت و تر وتلج کی انہی میں امام اسلمین اسٹاق بن راہو یہ '' بھی ہیں۔ان کا شار ان اساطین اُمت میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے وینی علوم خصوصاً تفسیر و حدیث کی بے بہا خد مات انجام دی ہیں اور اپنی تحریری یادگاریں بھی چھوزی ہیں۔

نام ونسب

نام آخق اور ابو یعقوب کنیت تھی۔ والد کا نام ابراہیم تھا مگررا ہویہ کے نام سے مشہور تھا۔ عام طور پرار باب رجال ان کا بوراسلسد تنسب بیان نہیں کرتے دولانی نے ان کا بوراسلسلہ نسب بیان کیا ہے، جس کوصاحب تہذیب نے قتل کیا ہے۔ (جلدایس ۲۱۸)

ان کااسلی وطن مرو (ایران) تھا۔ سی وجہ سے قیام نیشا پور میں تھا ہے۔

تعلیم وتربیت:

الا اج یا ملااج میں ولادت ہوئی کے ابتدائی تعلیم کے بعد صدیث کی طرف توجہ کی۔ سب سے پہلے امام وفت عبداللہ بن مبارک" کی خدمت میں گئے گراس کی کم منی استفادہ میں مانع بن ، پھر دوسر سے شیورخ صدیث کی مجالس درس میں شریک ہوئے اوران سے استفادہ کیا۔ اس وقت ممالکِ اسلامیہ میں دینے علوم کے جتنے مراکز تھے دہ سب ایک دوسر سے ہزارول میل دور تھے گرابن

ا عبدالله بن طاہرامیرخراساں نے ایک باران سے دریافت کیا کہ آب ابن را ہویے کام سے کوں شہور ہیں؟ اس نام سے آپ کو تخاطب کیا جائے تو آپ برائیس مانیں گے؟ بولے کہ بیرے والدی ولادت راستہ ہیں ہو کی تھی جس کی وجہ سے اہل مروان کورا ہوئی کہتے گے ، بیک رؤہوں عربی ہم آکر را ہویہ ہوگیا رمیر سے والد اس غطاکوا ہے لئے بہند نیس کرتے تھے لیکن بچھے بہند ہے رتار تخ بغد اوجلدا رس ۲۵۵

لے تہذیب جلد ایس ۲۱۱ سے بر سندوقات میں اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ سے ان کی تاری والادے میں بھی اختلاف ہو گیاہے مرسمج بہہے کہ الاجھ میں ولادت ہوئی اور ۲۳۸م ھیں وفات پائی۔ راہویہ" نے ان تمام مقامات کا سفر کیا اور دہاں کے تمام متازم دشین وعلائے سے استفاد و کیا۔خطیب بغدادی نے اس سلسلہ میں عراق ، حجاز ، یمن ، مکہ اور شام وغیرہ کانام لیا ہے گران مقامات کی حیثیت محض ایک شہر کی نہیں تھی بلکہ یہ مملکت اسلام کے بڑے بڑے بڑے موب یا علاقے تھے جن میں سینکڑ ول علمی مراکز تھے اور بے شار جگہوں پر فقہ وحدیث کی مجلسیں بریا تھیں اس کے این مرکزی مقامات کی نہ جانے محکمتی بستیوں کی فاک جھانی ہوگی ان کے اساتذہ کے چند نام یہ بیں ا

حضرت مفیان بن میدند که جربر بن عبدالممید رامونی اسمعیل بن عمیله بهره، وکیع بن جراح یکی بن جراح میلی الومعاویه البومان به به بربر بن عبدالرزاق بن جمام ،عبدالله بن وزب ،عبدالله بن مبارک خراسان سریان کے چندمشاہیراسا تذ و کے نام دیئے گئے جن ورند پی تعداداس سے بہت زیادہ ہے۔ تقسیر :

ان کوابتدائی ہے علم عدیث ہے شغف تھااورای کے مصول میں انہوں نے سب ہے زیادہ محنت وکوشش کی مگرتفسیر وفقہ وغیرہ میں بھی ان کورستر کتھی۔خطیب نے لکھا ہے کہ وہ حدیث وفقہ کے جامع شخصہ جہب وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہے تھے۔ اب وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہے تھے اس میں بھی سند کا تذکرہ کر تے تھے۔ ابو حاتم "اس بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث کے سلسلۂ روایت اور الفاظ کا یاد کر : تفسیر کے مقابلہ میں آس بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث کے سلسلۂ روایت اور الفاظ کا یاد کر : تفسیر کے مقابلہ میں آسان ہے۔ امام این راہویہ "میں بیکمال ہے کہ وہ تفسیر کے سلسلۂ سند کو بھی یاد کر لیتے ہیں ۔ قوت حافظ اور حدیث ہے۔ شخف واعتما و

اس کدوکاش کے ساتھ خدائے قوتِ حافظ بھی غیر معمولی دیا تھا۔ ہے شاراحادیث زبانی یاد
تھیں۔ کئی کئی ہزارا حادیث تلافہ ہ کووہ اپنی یادواشت ہے لکھادیا کرتے تھے اور کبھی کتاب دی کھنے
کی ضرورت ہیش نہیں آتی تھی ۔ خود کہتے ہیں جو کچھ سنتا ہوں اسے یاد کر لیتا ہوں اور جو آپچھ یاد
کر لیتا ہوں پھرنیس بھواتا۔ فرماتے تنعے ، سنتر ہزار حدیثیں ہروفت میر کی نظروں کے سامنے رہتی
ہیں۔ حضرت ابوذر یہ مشہور محدث کہتے تھے کہ ان کے جیسا قوت حفظ والائیس و کھا گیا گئے۔

ان سے ایک بار کہا گیا کہ او گول کا خیال ہے کہ آپ کو ایک لا کھ حدیثیں زبانی یادیں ۔ فرمایا کہ میں ایک دولا کھی پھونیں جائنا ، گرمیں نے آئ تک جتنی حدیثیں نئی میں وہ سب یادیں۔ ابوداؤد خفاف جوان کے تلاندومیں میں کہتے تھے کہا لیک ہ رگیارہ ہزار حدیثیں انہوں نے املا کرائیں اور پھر ان کودو بارہ دہرایا تو ایک ترف کا فرق نہیں تھا گے۔

إ تنبغه يب المتبعة بيب جدورول وس ٢١٨ ٢٠ ١٦ تاريخ بغدرو المع اليعنا

## حدیث ہے شغف کا نتیجہ :

خداداداستعداد وصلاحیت اور قوت عافظ کے ساتھ حدیث ہے ان کے شغف واسماک فیصلہ جاک ہے جان کے شغف واسماک نے جلد ہی ان کو تبع تابعین کے زمرہ میں ایک متاز حیثیت کا مالک بنادیا۔ بڑے بڑے آئمہ حدیث ان کے نعمل دکمال کے معترف اوران کے جلالت کے قائل ہوگئے۔

المام ابن خزیمہ "کہتے تھے کہ اگروہ تا بعین کے زمانہ میں ہوتے تواپینام فضل کی بنا پراس زمرہ میں بھی ایک ممتاز حیثیت حاصل کرتے۔

الم احد بن خبل " كے سامنے جب كوئى شخص این راہویہ الى بہتا تھاتوان كوئر اسعلوم ہوتا تھا۔ وہ كہتے ہتے كہ خراسان كے علاقہ ميں ان كے زمانہ ميں ان كے جسيا صاحب علم آدى نہيں بيدا ہوا۔ كو ہمار ہادران كے درميان بہت ہے مسائل ميں اختلاف تھا۔ گريہ كوئى نئى بات نہيں ہے۔ اختلاف تو ہرزمانہ كے اہل علم ميں ہواہے۔

مقصد کیفا کہ اختاف کی بناء برکسی کے ضل کا اعتراف مذکر ناصیح نہیں ہے۔ حضرت کیلیٰ بن کیجیٰ آلیک ممتاز محدث تھے۔ ان کے پاس جب امام ابن راہویہ آتے تھے تو وہ ان کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ ان کے قریب کے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ کی نے ان سے بوچھا کہ وہ تو آپ سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں۔ ان کی آئی عزت افزائی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ

اسحاق اکثر منی وانا اسن منه کـ

'' اسحاق علم میں مجھ سے بڑے ہیں اور میں عمر میں ان سے بڑا ہوں''۔

ائبی کا قول ہے کہ احاق کے پاس علم کا نزانہ ہے کا رحفرت محدین کی الذبلی "بیان کرتے ہیں کہ کا قول ہے کہ احاق ہن راہویہ آ کے ساتھ رصافہ گیا۔ یہاں پرتمام معاصر آئمہ حدیث مثلاً :احمد بن عبل"، یکی ابن معین وغیرہ جمع تھے گرائی کہ سے صدر نشین امام اسحاق بن راہویہ بنائے گئے "۔

### درس وبذرليس

ال بارے میں اہلِ تذکرہ بچھ زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتے۔ مگر جستہ جستہ واقعات سے اس پر بچھر وقتی ہے۔ مگر جستہ جستہ واقعات سے اس پر بچھر وقتی ہے۔ تحصیل علم اور سام صدیت کے بعدان کا قیام زیادہ تر نبیشا پور میں رہتا تھا۔ گویا جگہ اسلامی مملکت کے مرکزی مقامات سے بہت وورتھی۔ پھر اس زمانہ میں سفر کی دہتیں بھی لیا کہ اس ایک امانے کا بینو تھا۔ اس تاریخ ابن مساکر جدتا ہیں وہرت وارتھی ۔ اس مریخ بغداد سے ابنا

وہاں تک چینچنے میں مانع تھیں۔ مگر اس کے باوجود صد ہا تشنگان علم اس پہشمہ علم سے سیراب ہوئے۔ خصوصیت سے خراسان کے علاقہ میں ان کاعلم کافی پھیلا۔خطیب کابیان ہے کہ ان کاعلم خراسانیوں میں خوب پھیلا۔ بہبابن جربر کابیان ہے کہ شرق میں جن لوگوں نے سنت کوزندہ کیاان میں اسحاق بن راہوں بھی میں لی۔

ان ہے جن لوگوں نے اکساب نیف کیاان میں امام بخاری ،امام سلم ،امام تر فدی ،ابوداؤر ، نسائی ،امام احمد بن صنبل اور بچی بن معین رہم القد وغیرہ کا نام بھی لیاجا تا ہے۔ان تمام آئمہ نے اپنی اپنی سمابوں میں اساق ابن راہویہ سے کی مرویات نقل کی ہیں۔

امام ذہبی کے سکھا ہے کہ ان کیار آئر کے ملاوہ خلق کثیر نے اس سے روایت کی ہیں۔ معضرت کچی بن آ وم ان کے شیوخ میں ہیں ، تگر انہوں نے اس سے تقریباً وو ہزار روایتیں نقل کی تھیں۔

### طریقهٔ درس :

عام طور پرآئمہ صدیث کاطریقہ درس بیہ وتا ہے کہ جو پچھانہیں الماکرانا ہوتا تھا، اُے وہ پہلے ہے کہ جو پچھانہیں الماکرانا ہوتا تھا، اُے وہ پہلے ہے کہ کر لے جاتے تھے۔ گر بہت ہے آئمہ صدیث کو اپنے حفظ پر اتنااعتاد ہوتا تھا کہ وہ زبانی الما کراتے تھے۔ اُوپر ذکر آچکا ہے کہ بسااو قات وہ کی کئی بزار روایتیں ایک مجلس میں زبانی الماکر دیتے تھے۔

#### تنقيد حديث

کہتے تنے کہ جوذ خیرہ کہ دیت میرے پاس ہان میں ایک لا کھ عدیثوں کے موقع وکل ہے اس طرح واقف ہوں کہ دوہ گویا میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ان میں ستر ہزار تو مجھے مع معانی حفظ ہیں اور چار ہزار مُر قرہ حدیثیں اور مجھے یا دہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ مُر قرہ حدیثوں سے آپ کی کیا مراو ہے! انہوں نے کہا کہ دہ جھوٹی اور موضوع روایتیں جنہیں میں نے اس لئے یادکرایا ہے کہ جب وہ روایتیں جنہیں میں نے اس لئے یادکرایا ہے کہ جب وہ روایتیں جنہیں میں جھنا حصہ کذب اور وضع کا اے الگ کردوں اور جھے حدیث کا جھنا حصہ سے اس کو ملیحدہ کردوں۔

اہلِ علم سے مذا کرات :

ا اجتمادی مسائل میں ارباب علم کے درمیان ہمیشہ فداکرہ ومباحثہ ہوتارہا ہے۔ امام شافعی آ، امام احمد بن صنبل ، بید دنوں بزرگ امام اسحاق بن راہویہ آ کے معاصر تھے۔ اس لئے ان میں بھی بعض دینی مسائل میں فداکر ہے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اہلِ تذکرہ نے تصوصیت سے دوسئلوں کا ذکر کیا ہے۔

ایک مسئلہ بیتھا کہ مکہ کے اندر مرکانات ہیں ،ان پران کے دہنے والوں کاحق ملکیت بھی ہے انہیں؟ اگر ہے تو وہ ان کوکرایہ وغیرہ پر انتھا سکتے ہیں یانہیں اورا گرنہیں ہے تو بھران کوئ کرنے یا کرایہ پر دینے کا اختیار ہے یانہیں؟ امام شافعی "ملکیت کے قائل تھے اور امام اسحاق بن را ہو یہ" مکہ کی سرز مین پر کسی کی ملکیت شایم نہیں کرتے تھے۔

اتفاق ہے ایک بار مکہ میں ان دونوں بزرگوں کا اجتماع ہوگیا۔ امام احمہ "مجمی موجود تھے۔ امام اسحاق بن راہویہ "جونکہ اس مسئلہ میں بہت سخت تھے، اس لئے انہوں نے امام شافعی " کے سامنے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ امام شافعی " نے اس سے اختلاف کیا اور اپنے اس اجتماد برقر آن کی اس آیت کا استدلال کیا۔

للفقواء المهاجوين الذين اخوجوا من دياد هم. "ان فقيرمها جرين كے لئے جن كوان كے كھروں سے تكالا كيا"۔

ان کا استدلال بیتھا کہ اس آیت ہیں دیار کی نسبت ان کے مالکوں کی طرف کی گئے ہے۔ پھر مدیث سے انہوں نے جمت قائم کی ۔ وہ یہ کہ نتے مکہ کے دن آنخضرت و کھانے نے فرمایا کہ جوابے گھر کا درواز ہ بند کر لے وہ مامون ہے۔ پھر فر مایا کہ ابوسفیان کے مکان میں داخل ہوجائے اس کوامن ہے پھر فر مایا ک<sup>و</sup>قبل نے تو ہمارے لئے کوئی مکان نہیں چھوڑا <sup>کہ</sup> (جس میں ہم تھبر سکیں )۔

حضرت عمرٌ کے اسوہ سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی ؓ نے فرمایا کہ انہوں نے جیل خانہ کے لئے پچھلوگوں ہے ان کے مکانات خرید لئے تھے۔

امام اسحاق بن را ہوئی نے دلائل بن کر فر مایا کہ گربعض تابعین میرے خیال کی تائید کرتے ہیں۔ اس پرامام شافعی ' نے فر مایا کہ بیں تورسول اللہ ﷺ کا قول پیش کرتا ہوں اور آپ تابعین کی رائے ہے۔ اس پرامام شافعی ' نے فر مایا کہ بین را ہوئی نے پھر قر آن کی اس آیت کو استدلال میں پیش کیا :

سواء العاكف فيه والياد .

''اس میں مقیم ومسافر دونوں برابر ہیں''۔

اس کے جواب میں امام شافعی '' سے فرمایا بی تو مسجد حرام کے بار سے میں ہے۔ مکہ کی عام زمین اس سے مراونہیں ہے۔

ای طرح ایک اورمسئلہ میں بھی ندا کرہ ہوا۔ و مسئلہ یہ تھا کہ مردہ جانور کی کھال دباغت ہے پاک ہوجاتی ہے یانہیں؟ امام ثنافعی ؓ پاکی کے قائل تھے اور امام اسحاق بن راہو یہ تعدم جواز کے س<sup>ک</sup>ے عادات واخلاق :

عادات واخلاق اور زہد وتقویٰ ہے بھی وہ ممتاز تھے۔ تمام اہل تذکرہ لکھتے ہیں ، وہ صدق وصفا ، درع وتقویٰ میں ممتاز تھے۔ ان کے تقویٰ اور حشیتِ الٰہی کے بارے میں بیآیت مثال کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔

انما يخشى الله من عباده العلماء .

''خداکے بندوں میں اس ہے اس کوجائے والے بی ڈرتے ہیں''۔

ایک بارامیرخراسان علی بن طاہر کے پاس گئے۔ہاتھ میں پچھ تھجوری تھیں۔وہ کھاتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔اس نے ان کی بے نیازی اور سادگی کود کھے کر کہا،اگرتم نے یہ کسی ریا کی وجہ ہے بیس کیا تو دنیا میں تم زیاوہ ہے ریامیں نے بیس ویکھا سے۔

نے حضرت عقبل حضرت علیٰ کے چھوٹے بھائی تھے۔ جب آنحضرت ملط اور حضرت علیٰ وغیرہ مکہ ہے جمرت کر مکئے تو حضرت عقبل نے ابنااور آنحضرت ملطۂ کا مکان فروخت کرڈ الا بریائی طرف اشارہ ہے۔ مل طبقات الشافعہ جلداول میں ۳۳۱ ال سادگ کے باوجود زندگی زیادہ ترعشرت ہی میں بسر ہوئی تھے۔ وہ ہمیشہ مقروض رہتے تھے۔ایک بارتمیں ہزار درہم ان پرقرض ہو گئے۔ یجیٰ ؓ نے جوان کے علم فضل کے قائل تھے۔علی طاہر امیر خراسمان کا ایک رُقعہ کھھا کہ ان کا قرض اداکر دیا جائے۔ چنانچہ ان کا قرض اداکر دیا <sup>ہا</sup>۔

شیخ وہب بن حریر فرماتے تھے کہ اللہ تعالی اسحاق بن راہو یہ صدقہ اور بعمر کو جزائے فیر وے کہ انہوں نے مشرق میں سنت کوزندہ کیا گئے۔

علامدابن حبال کہتے ہیں کہ ام اسحاق بن راہویہ "نے سنت نبوی ہو کی کی رجھوٹی روائی کی ترویج کی رجھوٹی روائیوں کو اصادیث نبوی ہے الگ کیا اور جن لوگوں نے سنت کی مخالفت کی ان کا بورامقابلہ کیا <sup>ہے</sup>۔

تصنیف :

انہوں نے اپنی تحریری یا دگاریں ہمی جھوڑی ہیں ۔ تکراس وقت ان کے موجود ہونے کا کوئی علم نہیں ہے۔ علامہ ابن حبان " نے تو صرف اتنا لکھا ہے :

وصنف الكتب

"انہوں نے بہت ی کتابیں تصنیف کی ہیں''۔

محراس كى كوئى تفصيل بيان نېيىس كى ـ

ابن نديم "ف البندان كي دوتصانيف كالذكره كياب-

(۱) كتاب لسنن في لفقه (۲) كتاب النفير

امام سیوطی '' نے لکھا ہے کہ تابعین کے بعد جن لوگوں نے فنِ تغییر کوزندہ کیا ان جس اسحاق بھی ہیں سم۔

وفات:

ان کی قبرآئ بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔علامہ ابن حجر'' نے لکھا ہے کہ ان کی قبر مشہور ہے اور لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔

يەصاھىب نەجىب تىھ:

عافظ ابن کیر "نے لکھا ہے کہ بدفقہ میں آیک مسلک کے بانی تھے۔ جے اسحاقیہ کے نام سے پکاراجا تا تھا۔ ان کے الفاظ بیریں:

ع طبقات الثافعيه جلد اول م سسس سر ابن عساكر جلد ٢ م ١٩٠٧ س تهذيب جلد اول م ٢١٩ م

استخق بن راهويه قد كان امامًا متبعًا له طائفة يقلد ونه ويجتهد واعلى مسلكه الد

"اسحاق بن راہویہ امام وقت تھے۔ ایک گروہ ان کی تقلید کرتا تھا اور ان کے مسلک کے مطابق مسائل کا استباط اور اجتہاد کرتا تھا"۔

اس بات کاعلم نبیں ہو سکا کہ بیمسلک کہاں پر وان چڑھا۔ کتنے ونوں تک زندہ رہااور سب فناہوگیا۔



#### بسم الله الوحمان الوحيم

# حضرت سفيان بن عيبينه

حضرت مفیان بن عید کے علم دختل اور دیانت وتقوی کا ہر کہ دمہ معتر ف و مداح ہے۔
زمرہ تبع تابعین میں حدیث نبوی کھی کہ وین کا کام جن بزرگوں نے انجام دیا ، ان میں حضرت
سفیان بن عید "کا نام مر فہرست ہے۔ ان کا ایک زرین کارنامہ یہ بھی ہے کہ کلام الہی کے وہ لفظی
ومعنوی رموز و نکات جواب تک سینوں میں محفوظ چلے آرہے تھے، ان کو وہ ضور قرطاس پرلائے ۔ گواس
خدمت میں ان کے دوسرے معاصر بزرگ مثلاً اسحاق را ہویہ بسفیان ثوری دغیرہ بھی شریک ہیں اور
ان میں ہے بعض بزرگوں کی تغییری تو آج تک موجود ہیں۔

حضرت سفیان بن عیینہ کی تفسیر کے اس وقت موجود ہونے کا کوئی علم ہمیں نہیں ہے، گروا قعات سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی تک وہ اہلِ علم میں متداول رہی اور اس کا فیض ہند دستان تک پہنچا تھا۔حضرت محمہ بن ابراہیم دیہلی (سندھ) جو تیسری صدی کے ہندوستانی عالم ہیں۔ان کے ذکر میں یفقر وملتا ہے :

> یووی کتاب التفسیر لا بن عینیه الله "براین عید کی تفیر کی روایت کرتے ہیں"۔

#### خاندان :

حفرت سفیان بن عیمینه "غلام خاندان کے ایک فردیتھے۔ان کے والد کانام عیمینہ اور دادا کانام ابوعمران میمون تھا <sup>کی</sup>ے ان کے والد والی کوفہ خالد بن عبداللہ القسر ی کے عمال میں تھے <sup>سی</sup>ے گر ۱۳۰۰ھ میں ہشام نے خالد کومعزول کر دیا اور ان کے بجائے یوسف بن عمر تقفی کو کوفہ کا گورنر مقرد کیا۔

لے نزیمة الخواطر مصاول ص 20 ملے ہے۔ این خلکان) اور بعض نے ابوعمران عیمیند کی کنیت بتائی ہے (تہذیب )۔

سے اس باہے میں اہل تذکرہ کے درمیان اختلاف ہے کہ ان کے ممال حکومت میں تھے یا والد۔ ابن سعد نے ان کے والد ہی کو ک والد ہی کو کھا ہے اور زیادہ قرین قیاس ہی ہے۔ اس لئے ہم نے اس مان کوتر جودی ہے۔

یوسف کوخالد سے پُر انی پُر خاش تھی ،اس لئے اس نے برسرِ اقتدارا آتے ہی خالد کے بمال سے بدلہ لیما شروع کردیا۔ حضر تسفیان کے والد عید نجی عمّاب میں آئے ،مگر وہ کسی طرح جھپ کر کوفہ سے مع اہل دعیال مکہ آئے اور جوار خدا میں بناہ نی اور بعد میں یہیں سکونت اختیار کرلی۔اس وقت امام ابن عید نہ کی عمر ۱۳ سال تھی۔ ابن عید نہ کی عمر ۱۳ سال تھی۔ ابن کے فو بھائی تھے، جن میں یا نجے صاحب علم وفضل ہے۔

ولاوت اورتعليم وتربيت

حضرت مفیان بن عیینہ " کی والاوت ہشام کے عہدِ خلافت ہیں ہواجے ہیں کوفہ میں ہوئی۔کوفہ اس وقت فقہائے محد ثبین کاسب ہے برامر کر تھا۔ یہاں کی ہر مسجد مدرسہ تھی اور ہر گھر ہے قال الله اور فال الرسول کی آواز نائی وی تھی۔ حتی کہایوان حکومت کے تاجدار بھی اپنی تمام ہراہ ریوں کے باوجوداس آواز سے مانوس تھے۔ غرض اس روح پرور ماحول میں امام کا نشو ونما ہوا۔ اور میں ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔

آئمہ میں بیشتر ایسے گزرے ہیں جن کے والدین غریب تھے یان کے سن شعورے پہلے انتقال کر چکے بیٹے میں بیشتر ایسے گزرے ہیں جن کے والدین غریب تھے یان کے سن شعورے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اس لئے ان میں بہت کم ایسے بزرگ ہیں، جن کی تعلیم و تربیت کسی خاص نظم و تربیت سے ہوتی ہو گرامام سفیان بن عیدنہ ان خوش تسمت اوگوں میں تھے، جن کے والدین زمانہ تعلیم و تربیت میں زندہ تھے اور مال اعتبارے مطمئن بھی تھے، اس لئے ان کی تعلیم با قائد و ہوئی۔

اہمی چاربرس کی مرتھی کے حفظ قرآن کے لئے بیٹھا دیا گیا۔ کبرس کی ممریماس سے فارغ موسکئے۔ حفظ قرآن کے بعد حدیث کی تماب شروع کرادی گئے۔ عالبا بیاس لئے کیا گیا کہ کام اللی کے ساتھ بچپن ہی میں ارشادات بنوی ﷺ کا بچھ فرخ وہی ان کے سینے میں محفوظ ہوجائے۔ بیسلسلہ تقریباً 10 برس کی ممر تک جاری رہا۔ اس ممرکو پینے جانے اور والدین کی پوری توجہ کے باوجوداب تک طبیعت میں حصول علم کا پوراشو تنہیں بیدا ہوا تھا۔ اس کے لئے ان کے والد بمیشان کو تھے تنے کرتے اور احساس فرمداری والے ترہے تھے۔ ان کی ایک تھے مت کے الفاظ تذکروں میں محفوظ ہیں۔ انہوں فرراحساس فرمداری والے تے رہے تھے۔ ان کی ایک تھے مت کے الفاظ تذکروں میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے ایک ون بھا :

"بیارے بینے! بیچین کا زمانہ ختم ہوااورتم ابسن تعور کو پہنچے۔اب بورے طورے خبر کی طلب یعنی حصول علم دین میں لگ جاؤ ، مراس راہ میں سب سے زیادہ ضروری چیزیہ ہے کہ الل علم کی اطاعت وخدمت کی جائے۔اگرتم ان کی اطاعت وخدمت کرو کے توعلم و فضل کی دولت ہے بہر ومند ہو محے لے۔

یفیسے سے دل میں گھر کرگئی۔خود کہتے ہیں کہ میں نے والد کی اس نصیحت کوزندگی بھر حرز جان بنائے رکھااور بھی اس سے سرموتجاوز نہ کیا۔

ال کی تقریح تونبیں ملتی کہ پیضیت کہاں کی ، مکمی یا کوفہ میں ۔ مگر قرین قیاس بہ ہے کہ نفیحت مکہ ہی جائے ہیں گیا۔ جب کہان کا خانوادہ مکہ ہے کوفہ میں گیا۔ جب کہان کی عمر ۱۳ ایا ۱۵ ملک تھی اور خود ان کا بیان ہے کہ یہ سال کی تھی اور خود ان کا بیان ہے کہ یہ سال کی تھی اور خود ان کا بیان ہے کہ یہ سال ان میں پہلے بیس تھا، جب بی توان کے والد نے یہ نفیحت کی تھی ۔ اس لئے یہ فیسحت یقینا مکہ میں گئی ہوگی۔

مکہ اس وقت آئمہ تا بعین کا گہوار و تھا۔ امام زہری ، عمر و بن دینار "، ابن جری " اور بہت سے سرآ مد وروزگار آئمہ قرآن وسنت کی مجالس درس میں شریک ہونے گے اور جب تک مکہ میں سر یک ہونے گا اور جب تک مکہ میں درے ، ان سے جدانہیں ہوئے "۔ لا جارہ میں حضرت عمر و بن دینار" کا انتقال ہوگیا۔ جس سے میں دسمہ فیض تو بند ہوگیا گراہمی دوسرا پھمہ علم جاری تھا کہ نہ جانے کیا اسباب ہوئے کہ یہ مکہ سے مجرکوفہ مطلے گئے "۔

ذ مانت اور شوق جستحو :

بجین بی سے نہایت فی اور فرجین تھے۔ ان آئمہ کی خدمت میں ان کی فہانت و فرکاوت کو مزید جا ہوئی اور ان میں ایک وقت نظری اور قوت بیدا ہوگئی کہ بڑے بڑے آئمہ ان کا اعتراف کرنے گئے۔ علامہ ابن جربی جوم تا فرج تا ہجین میں ہیں۔ مکہ میں ان کی جلس درس بر پاتھی۔ ایک دن سفیان " ان کی خدمت میں گئے۔ ابن جربی "کوئی روایت بیان کررہ بے تھے، جس میں انہوں نے صحابی کے خوص نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس ان محالی کے خوص نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس ان کی معلوم ہوا کی وہ رادی ایک علاق کی وجہ سے خلی ہوئی اور انہوں نے اس کی تلاش کی۔ معلوم ہوا کہ وہ رادی ابھی زندہ ہے۔ تھیں کے بعدوہ دوبارہ ابن جربی "کے بیاس بہنچے۔ اتفاق سے اس معلوم ہوا کہ وہ رادی ابھی زندہ ہے۔ تھیت کے بعدوہ دوبارہ ابن جربی "کے بیاس بہنچے۔ اتفاق سے اس دن بھی وہ ای روایت کو د جرارہ ہے تھے۔ جب انہوں نے بیکہا کہ ایک شخص نے جمعے سے بیان کیا ہے،

توب ہولے۔ ابوالولیداس کے راوی تو عبیداللہ بن انی یزید ہیں۔ مقصد بیتھا کہ آپ محقی کر لیتے تو سلسلہ مند کا ابہام دور بہوجا تا۔ ابن جرت کے بیشن کر ہوئے : ا

قد غضت عليه يا غواص 🗓

"ا ، بر تحقیق کے فواص تم نے و وب کر حقیقت دریافت ی کرلی"۔

#### قوت حافظه

خدانے قوت حافظہ بھی غیر معمولی عطافر مایا تھا۔ اپنی قوت حافظہ کے بارے میں خود ہی فرماتے تھے کہ

ما كتبت شيئًا قط الاشيًا حفظته <sup>1</sup> ـ

'' میں جس چیز کوصنط تحریر میں لا یاو ہ مجھے یا دہوگئ''۔

حفرت مفیان بن عیبید کے اساتذہ کی فہرست بڑی کمبی ہے۔ صرف تابعین میں اتتی ۸۰ ے زائد بزرگوں سے انہوں نے کسب فیفل کیا تھا ت<sup>ع</sup>د چندمشا ہیر کے بتام یہ ہیں :

ا مام زبری، امام شعبه بمسعر بن کدام ، بمربن دینار، ابواسحاق اسبیعی بهمربن عقبه بهیدالطویل ، زیاد بن علاقه ، صالح بن کیسان حمهم الله تعالی وغیره -

درس وبدريس :

کہ میں ۵۔ ۲ برس ہے کے بعد ۲ اس میں جب کدان کی عمر ابھی ۱۹۔ ۲ برس تھی ، کمہ سے اپنی الم والی وقد چلا ہے۔ ابہال بھی آئمہ تا بعین و تبع تا بعین کی متعد وجلسیں قائم تھیں اور ان سب سے انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ گر فاص طور سے دہ سعر بن کدام "کی صحبت میں زیادہ رہے۔ کو بیٹوداس وقت مرجع خلائق تھے۔ گرانہوں نے ابن عیدنہ سے خواہش کی کہ وہ تحد بیٹ روایت کا سلسلہ شروع کریں۔ حضرت سفیان بن عیدنہ کے سید میں گوانام زہری اور عمر و بن دینار کی مرویات کے فرز سے محفوظ تھے۔ گرانہوں نے کم بی کی معذرت کی مصرت میں کوانام زہری اور عمر و بن دینار کی مرویات کے فرز سے اور عمر و بن دینار کا سرمائے والیات موجود ہے تو بھر آپ کو کم بنی کی پرواہ نہ کرنی جا ہے ۔ مقصد میتھا کہ اس اور عمر و بن دینار کا سرمائے روایات موجود ہے تو بھر آپ کو کم بنی کی پرواہ نہ کرنی جا ہے۔ مقصد میتھا کہ اس راہ میں تمرکن نہیں بلکہ علم فیم کی ضرورت بوتی ہے اور اس سے آپ بہر دور تیں۔ خالبًا انہی کے مضور سے بعد انہوں نے اپنا سلسلہ درس شروع کیا۔

کوفہ جس وقت بہنچے اس وقت وہاں سب سے وسی صلقہ درس امام ابوطنیفہ " کا تھا۔ ان کو یخر حاصل ہے کہ جب امام " کوان کی آ مدکاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے تلائد ہاور عام اہل کوفہ سے کہا کہ تمہارے پاس مروئن دینار کی مرویات کا حافظ آگیا ہے۔ چنانچے لوگ ان کی مرویات سے اخذ واستفادہ کرنے کے لئے ان کے پاس آنے لگے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھ کوجس نے سب سے پہلے محدث بنایا وہ اہام ابوصنیفہ " میں <sup>ل</sup>ے۔

کوفہ میں اس وقت امام اعمش اور امام شعبہ کے درس کا بھی ہر طرف جرچا تھا گر جب ابن عیدید نے درس دین شریک ہونے گئے۔
ابن عیدید نے درس دینا شروع کیا تو ان آئمہ کے تلافہ ہجی ان کی کینس درس میں شریک ہونے گئے۔
عبداللہ بن واؤد آئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام اعمش کے درس میں شریک سے کہ کس نے آکر بداطلاع دی
کے سفیان بن عیدید نے بھی تحدیث شروع کردی ہے۔ چنانچہ ہم لوگ اعمش کی مجلس سے اسٹے تو ان
کے درس میں شریک ہوئے۔ اہل تذکر وان کی جلالتِ علم کے ذکر میں ای بات کا خاص طور سے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے امام اعمش کی زندگی ہی میں اپنی کیلس درس قائم کردی تھی ہے۔

امام شعبہ آپنے تلافہ ہے کہا کرتے تھے کہ جس کو تمروین دینار " کی مرویات مطلوب ہوں اس کوائن عیمینڈ کے یاس جانا جا ہے <sup>ت</sup>۔

اہام اعمش اور امام شعبہ آن کے شیوخ عدیث میں سے ہیں۔ گران دونوں بررگوں نے بھی اسے میں۔ گران دونوں بررگوں نے بھی ان سے ساع عدیث کیا تھا۔ بغدادی نے لکھا ہے کہ ایک بارابن عیبیہ امام شعبہ کے اور بھی سے اور بچاس عدیثیں بیان کیس ۔ ای طرح امام شعبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ان سے سوروایتیں نی ہیں گے۔

حفرت سفیان بن عینی برسال زیارت حرمین کے لئے جاتے ہے۔ ان کے دری میں بول بھی طلباء کا جوم رہنا تھا گر جج کے زمانہ میں جب کرسارے ممالک اسلامیہ کی آبادی مکہ میں مث آئی تھی۔ ساع حدیث کے لئے ان کے ہاں ایک اڑ دہام ہوتا تھا۔ بلکہ بہت ہے تشدگان چشمہ نبوت توای غرض کے لئے سفر جج کی مشکلیں برداشت کرتے تھے۔ امام ذہبی کی کھتے ہیں :

فقد كان خلق يحجون و الباعث لقاء ابن عيينه فينرد حمون عليه في ايام الحج عليه

"ایک مخلوق ج کے لئے ای لئے جاتی تھی کہ ان صدیث کے لئے ابن عیینہ کی ملاقات نصیب ہو، چنانچہ ج کے زمانہ میں ان کے گردا یک اڑ دہام ہوتا تھا"۔

ع بغدادی جلده می ۱۵۵ سع ایشآرس ۱۸۰ می تاریخ بغداد رجلد ۱۸س۱۵۵

لِ این خلکان \_ جلداول \_ص ۳۷۱ سخ انینیا \_ جلد ۹ یص ۷۵۶

معاصرین میں ان کاعلمی مقام:

امام زہری اور عمر دبن دینار کے تلامٰہ ہ سارے ممالک اسلامیہ میں تھیلے ہوئے تھے ،مگران آئمہ کے جوتلاندہ سب سے زیادہ قابل وثوق ادر معتند سمجھے جاتے تھے۔ ان ہیں سفیان بن عیبنیہ "مجھی تھ، بلکه بعض عیشیتوں ہے ریسب میں متاز تھے <sup>ک</sup>ے ابن المدین " کابیان ہے کہ مافي اصحاب الزهري اتقن من ابن عينيه <sup>ع</sup>ـ

' ' زہری کے تلانہ ہ اوراصحاب میںسب سے قابل وٹو ق ابن عیسند کی ذات تھی''۔

الك تخص نے این المدیٰ ہے ہوچھا كەز ہرگ كے تلامذہ میں مقدم كون ہے؟ بولے! تقدم تو مجھے عاصل ہے گران کے اصحاب میں جن کے ساع میں شک نہیں کیا جاسکتا نہان پر کسی نے کلام کیا ہےاور نے ذبان کھولی ہے، وہ مفیان بن عیدید "اور زماد بن سعد ہیں سے \_

ان ہی کا بیان ہے کہ میں نے سعیدالقطائ سے بوجھا کہ امام زہری کے قیص یا فنون میں آپ معمراور سفیان بن عیدیهٔ میں ہے سی کوزیادہ ببند کرتے ہیں؟ بولے سفیان کو <sup>ہی</sup>۔

ای طرح عمر دبن دینار " کی مرویات کے بھی ہیسہ ہے بڑے امین سمجھے جاتے تھے۔امام احمد بن حکبل '' فرماتے ہیں کہ مفیان عمرو بن دینارکوسب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ یحیٰ بن معینؑ نے ایک دن کہا کہ مفیان عمروبن دینار" کی مرویات کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ کسی نے بوجھا کہ جماد بن زیدے بھی زیادہ؟ بولے ہاں۔ پھر بوجھا کہ اگر عمرو بن دینار" کی سی روایت میں سفیان تورگ اور سفیان بن عیدید کے درمیان اختلاف ہوجائے تو آپ س کر جیج دیں گے؟ بولے ابن عیدید " کو۔

اُو ہر امام شعبہ '' کا قول گزر چکا ہے کہ جس کوعمرو بن دینار کی روایت مطلوب ہوں وہ ابن عیینہ کے پا*س جائے <sup>بھی</sup>۔ حافظ ابن حجرؓ نے لکھا ہے کہ تم*ام تفاظ حدیث کا اس امریراتفاق ہے کہ عمرو بن دینارکی مرویات کےسب سے زیادہ قابل وٹو ق راوی یہی ہیں <sup>22</sup>۔

فن حدیث میں ان کا اصلی مقام:

اُویر جوانوال نقل کئے گئے ہیںان ہے بیاندار ہو ہوگیا ہوگا کہ مکہ میں صدیث نبوی کاجوذ خیرہ تھا،ایے زمانہ میں اس کے بیسب سے بڑے محافظ سمجھے جاتے تھے بگریدان کے علم وصل کا ایک کوشہ تھا۔ حدیث میں ان کے اسلی مقام کو بھنے کے لئے ہمعصرعلاء کے چنداوراقوال پرنظر ڈال لینی ضروری ہے۔

س تاریخبغداد \_جلد ۹ یس ۱۸۷

ل تذكره ـ جلداول \_ص ۴۳۹ 💎 تبذيب العبديب ـ جنديه \_ص ۱۱۹ ی تهذیب العهذیب به جله ۴ یص ۱۱۲

هر البضأ

جہاں تک روایتوں کی کثرت اوران کے حفظ اور ضبط تحریمی لانے کا تعلق ہے،اس میں ان کوکوئی انفرادی امتیاز حاصل نہیں تھا۔ان کی مرویات کی کل تعداد کے ہزار بتائی جاتی ہے۔انہوں نے اپنا کوئی مجموعہ بھی نہیں چھوڑا۔اس کے برخلاف اتباع تابعین میں بہت سے بزرگوں کے سینوں میں ان سے کہیں زیادہ روایتیں محفوظ تھیں اوران میں سے بہتوں نے اپنے مجموعہ ہائے حدیث بھی یادگار چھوڑے تھے۔اتباع تابعین کے زمرہ میں جو چیز ان کومتاز کرتی ہے، دہ حدیث نبوی ہوگا کا گہم تنہیں حدیث کا ملکہ اوروثو تی واعتاد ہے۔ان اوصاف میں کم لوگ ان کے جمعصر تھے۔احمد بن عبداللہ کا بیان کے حدیث کا ملکہ اوروثو تی واعتاد ہے۔ان اوصاف میں کم لوگ ان کے جمعصر تھے۔احمد بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ان کا شاد کھا ہے حدیث میں جو تا تھا، گو کہ ان کی روایتیں صرف سے سات ہزار تھیں اور انہوں نے کوئی حدیث کا مجموعہ بھی نہیں جھوڑا۔

امام ٹمافعی '' فرماتے تھے کہ میں نے ان کے جیسا حدیث کی بہتر تفسیر وتشریح کرنے والا نہیں دیکھا<sup>لی</sup>۔ان بی کا تول ہے کہ ملم میں جنتی پختگی اور وثوق داعقادان کوتھا، میں نے کسی دوسرے میں نہیں دیکھا<sup>لی</sup>۔

حضرت عبدالعزیز بن ابی داؤ آگہتے ہیں کہ سفیان توری کی مجلس میں جب اصحاب حدیث نہیں ہوتے تھے۔ میں جب ان مند روایتیں بیان کرتے تھے۔ میں جب ان مند روایتیں بیان کرتے تھے۔ میں جب ان مند روایتوں کوئ کران کی مجلس ہے اُٹھٹا تو این عید آئے پاس جا تا اور ان روایتوں کوان کے سامنے ہیں کرتا ، دو کتے کہ اس میں بینطی اور اس میں بین فامی ہے۔ پھر میں امام توری کے باس آتا اور ان سے این عید نہ آئی این میں بینے کہ کوئی کر تا تو فر ماتے کہ بھائی ابن عید نہ جو کہا ہے، دو ہے ہے۔ ہو ہے۔

مشہورا مام جرح وتعدیل عبدالرحمٰن بن مہدیؒ ہے کی نے بوجھا کہ صدیث میں ابن عیبیہ یہ کا کیا مقام ہے؟ بولے ان کوحدیث کی تفییر اور صدیث کے متفرق الفاظ کے جمع کرنے میں مہارت صاصل تھی ھے۔وہ صدیث کی تشریح میں ہے جاتا ویل کو پہند نہیں کرتے تھے۔خصوصیت ہے زجروتو نیج کے سلسلہ میں ارشاوات نبوی کھی کی ایسی تاویل وتفییر جو بے خوفی پیدا کردے ،غلط بچھتے تھے۔ایک بار فرمایا کیاس صدیث :

من غشَنا فلیس منا و حمل علینا فلیس منا . "جس نے فریب کیادہ سلمان ہیں ہے۔جس نے سلمانوں پرحملہ کیادہ سلمان ہیں ہے"۔

ع ایشاً ع تبذیب احبذیب رجدی اس ه ایشارص ۱۸۲ اِ تَبَدِّيب الأساء - جلداول مِس مِسَمَّةً عن تاريخ بنداد - جلد ٩ مِس الما کی تفسیر جولوگ بیکرتے ہیں کہالیا شخص ہمارے طریقدادر حسن سیرت پڑمیں ہے، دہ تعلمی پر ہیں۔

امامنو دی گھتے ہیں کہ اس سے ان کامقصد ہیہ ہے کہ ایک احادیث جن میں معاصی پر بخت تقید کی گئی ہو ، ان کی تغییر کر کے ان تنبیہات کو ہلکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، تا کہ لوگوں کے اندر گناہوں ہے بیخے کازیادہ سے زیادہ جند ہے پیراہو،وہ گناہ کرکے بے خوف نہ ہوجا کمیں <sup>ہ</sup>ے۔

متفقد میں میں تو اس طرح کی ناویل کا جذبہ کم تھا۔ گرمناخرین میں بہت ہے لوگوں نے زجر دتو بچ کے سلسلہ میں بہت ہے فرمودات نبوی ﷺ کواپٹی تاویل وموشکانی سے اتنا ہے اثر بنادیا ہے کہ ان کاوومقصد بی فوت ہوگیا، جس کے لئے ووفر مائے گئے تھے۔

# ان کی روایتول کا درجه:

تمام آئمہ صدیث نے ان کی مردیات کو قابل وٹو آل اور لائق اعتبا مجھا ہے۔ ابن المدیق کہتے ہیں کہ بیالی جہاری روایتوں کے سب سے بڑے عالم ہیں ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ سلمانوں کے لئے ان کاعلم جمت ہے۔ ابن قطان کا قول ہے کہ بید چالیس برس سے حدیث کے ام ہیں ہجگی میں کا بیان ہے کہ ان کا خوال ہے کہ بید چالیس برس سے حدیث کے امام ہیں ہجگی میں کا بیان ہے کہ ان کی ذات قابل وٹو آل اور قابل اعتماد ہے کہ ابن المدین کا بیان اور آلی اور ندان برکس نے کلام کیا ہے کہ ان سے کسی نے یو جھا کہ حدیث میں شک نہیں کیا جا سکتا ، اور ندان برکسی نے کلام کیا ہے کہ ان سے کسی نے یو جھا کہ حدیث میں کون شخص سب سے بہتر ہے ؟ اور ندان برکسی نے کلام کیا ہے کہ ان کے کسی نے یو جھا کہ حدیث میں کون شخص سب سے بہتر ہے ؟ اور ندان برکسی نے کلام کیا ہے کہ ان کے کسی ملاہی

#### : 7.7.

اکٹر اہلِ علم نے لکھا ہے کہ حدیث میں ان کی وٹاقت اورا تفاق و تثبت اتنامسلم ہے کہ توثیق وتعدیل سے ان کی ذات مستعنیٰ ہے کے مگر بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں ان کا حافظ کمزور ہو گیا تھا۔ اس لئے ان کی عمر کے آخری دوسالوں میں ان سے جن لوگوں نے سامے حدیث کیا تھا، ان پر اعتاذ نہیں کیا جاسکتا۔

یجی بن سعیدالقطال بیان کرتے ہیں کہ آخری عمر میں میں نے ان سے کہا کہ میں ویکھنا موں کہ آپ وہی روایتیں جن کوایک بار بیان کر چکے ہیں۔اب بیان کرتے ہیں تو ان میں کھانہ کھھذیادتی یا کمی ہوجاتی ہے؟ بولے ، پہلا ہی ساع ٹھیک ہےاب میں بوڑ ھا ہو گیا ہوں ای بنا پر

ئے تہذیب الاس و مصدار ص ۴۴۵ ہے۔ میں تبلغ یب جلد م سے اس میں میں بہتر یب الاس وجلد میں اس ۱۹۹۰ ہے۔ الفاق میں ۱۳۳ میں تاریخ بغداد میں مورد میں مرکب میں الفاق میں مرکب میں میں میں تبلغ یب میں تاریخ بغداد میں میں میں میں میں ا

یکی بن سعید نے جوان کے ارشد تلامذہ میں تھے اعلان کر دیا تھا کہ کواچے کے بعد جن لوگوں نے ابن عینیہ کے سماع صدیث کیا ہے ان کی روایتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لئے کہ آخری دو سالوں میں ضعف حافظ کی وجہ ہے ابن عیمینہ " کوروایتوں میں اشتباہ پیدا ہوجا تاتھا کے

انداز ولگائے کہ محدثین نے حدیث کی روایت اور اسکی حفاظت میں کتنی جھان ہیں اور تحقیق وقد قتل سے کام لیا ہے۔ ابن عید "جسے بے شار ائمہ حدیث ہیں جن کی مرویات کوایک خاص عمر کے بعد محدثین نے قبول نہیں کیا ہے۔

پھربھی کچھاہلِ ہوں ہے کہتے ہیں کہ ذخیر ۂ حدیث قابلِ اعتاد نہیں ہے حالانکہ اگراس زمین پرسر مایۂ حدیث نا قابلِ اعتماد ہے تو دنیا کی کوئی تحریری دستاویز قابلِ اعتبار نہیں ہوسکتی۔

تفيريس ان كامقام:

تابعین کے عہد تک علم تغییر کوئی الگ فن بیس بنا تھانداب تک مخصوص طور ہے ای موضوع پر کسی نے کوئی تھنیف کی تھی کیکن اتباع تابعین کے عہد میں جب بہت ہے دینی علوم کی داغ بیل پڑی اوران کی قد وین وتر تیب شردع ہوئی تو علم تفییر بھی حدیث سے ایک الگ فن قرار پایا اوراس پر بہت ی کتا بیں تھنیف ہوئیں۔

زمرہ اتباع تابعین میں جن بزرگوں کوائ فن میں کوئی خصوصیت حاصل تھی اور انہوں نے اپنی تحریری یا دکاریں بھی چھوڑی ہیں ان میں سفیان بن عیدید " بھی ہیں۔ان کی قرآن بھی کھوڑی اندازہ تواس وقت لاگا یا جاسکتا تھا جب کدان کی کتاب سامنے ہوتی مگراس وقت اس کے موجود ہونے کا کوئی علم ہیں ہے امعصر علماء نے ان کی قرآن بھی کے بارے میں جورائے دی ہے وہ یہ ہے :

الم احمد فرماتے ہیں کہ اللہ علم میں ان سے زیادہ قر آن کا جانے والا ہیں نے ہیں دیکھا۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ صاد ایت اعلم بھتا ب اللہ من ابن عیبنہ ۔ ابن عیبنہ سے بڑا کماب اللہ کا عالم میں نے ہیں دیکھا کے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے کس نے ان کے علم فضل کے بارے میں سوال کیا انہوں نے بہت سے اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بھی کہا کہ

معوفته با امن القوآن "الكوقرآن كي معرفت بعي حاصل في "كي

ع تهذیب المتهذیب جلدام می ۱۳۰۰ سی تهذیب المتهذیب جلدام رص ۱۲۰ سی تهذیب الاساء جلدا می ۱۳۳۳ سی تاریخ بغداد جلد ۹ می ۱۸۱

#### تفقد

یے اجتہاد و تفقہ کی دولت ہے بھی ہمرہ در تھے۔ آپ کے اجتہاد و تفقہ کے انداز ہ کے لئے یہ بات کافی ہے فقہ میں یہ امام شافعی کے استاد میں۔امام احمد نے ان کوفقہا میں شار کیا ہے،امام نو وی نے تو یہاں تک ککھا ہے کہ

وهو احد اجداد الشا فعيةفي طريق الفقه ً.

''جن لوگوں نے شافعی طرایقۂ تفقہ کی ہمیاہ رکھی سفیان بن عیبینہ '' ان کے اجداد میں ہیں''۔ مقصد یہ ہے کہ شافعی فقہ میں اجتہاد واستنباط مسائل کے ساتھ حدیث نبوی ﷺ کا جو حسین

كىلاظ سے سامام شافع كے مقدم ہے۔ بااي ہم علم وصل فتوى دینے ہے كريز كرتے ہے۔

امام شانعی فرمائے بین کہ افتا کا جتنامادہ ان میں موجود تھا میں نے کم لوگوں میں دیکھا مگروہ اس سے اتنا ہی گریز بھی کرتے تھے <sup>سے</sup> امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقہ کا کوئی مسئلہ جب ان کے سامنے آتا تھا تو عموماً میری طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے ،ان سے بوچھو<sup>س</sup>ے

# اخلاق وكردار:

علم وفضل کے ساتھ سیرت وکردار میں بھی اسلامی زندگی کی سیجے نصویر تھان کی زندگی اسلامی زندگی کی سیجے نصویر تھان کی زندگی نہایت سادہ تھی بخصوصاً کھانے پینے میں ان کے ایک شاگردان کے یہاں آئے ،انہوں نے دیکھا کہ ان کے آگے بوکی دوموٹی روٹیاں رکھی ہوئی ہیں ، بیدد کی کرشایدان کو تعجب ہوا ہوگا ای لئے فر مایا کہ حیاس سال سے بھی میری غذا ہے جو اس بھوگی جو کی روٹی کی اہمیت اس وقت زیادہ معلوم ہوگ جب عباس دور کے تمدن کوسا منے رکھا جائے جس میں لوگ ستو بھی مجوراور میوؤں کا استعمال کرتے تھے مگروہ ابنی سادگی کو بے صد جھیاتے تھائی وجہ سے شایدان کے بارے میں لوگوں کو بچھالے نبی تھی ۔ ان کے ایک سادگی کو بے صد جھیا ہے تھائی وجہ سے شایدان کے بارے میں لوگوں کو بچھالے نبی تھی ۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن وہ مجھے کھر کے اندر لے گئے اور ایک گوش میں بھادیا اس کے بعد ہوگی ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن وہ مجھے کھر کے اندر لے گئے اور ایک گوش میں بھادیا اس کے بعد ہوگی ایک

مونی رونی نکالی، پھر فرمایا کہلوگ کیا کہتے ہیں اسے چھوڑ و برسوں سے میری بھی غذا ہے <sup>ا</sup>۔ شایدای اخفا کی وجہ ہے ان کی سیرت وکر دار کے واقعات بہت کم تذکروں میں ملتے ہیں۔خود فر ماتے ہیں کہ اگر آ دمی کے ظاہر و باطمن میں تو افق ہوتو عدل ہے اور اگر باطن ظاہر ہے احیا ہوتو اس کی افضلیت کا کہنالیکن اگر ظاہرا چھااور باطن براہوتو پھریظلم ہے بعنی جوشف ایسا کرتا ہے وہ اینے اویر ظلم کرتا ہے۔

تھی ایوان حکومت کا رخ نہیں کیا۔ایک باریمن میں دہاں کے گورزمعین بن زائد " ہے ملاقات ہوگئ اس نے اٹکو کچھ بدیہ چیش کیا ہے قبول تو کرلیا مگر پھر بھی اس کی نوبت ندآنے دی۔ امام ذہبی " لکھتے ہیں کہ

ولم تلطخ سفيا ن بعد بجوائز هم .

'' اس کے بعد سغیان مجھی امراء کے تحا نف ہے ملوث نہیں ہوئے''۔

صوم دصلوٰ ہے ہےان کو جوشغف تھا وہ تو تھا ہی مگر حج کعبۃ اللہ کا تو آئییں عشق تھا جب ہے ہوش سنجالا اس وقت ہے وفات تک شاید ہی کسی سال اس سعادت ہے محروم رہے ہوں۔

الل تذكره لكعة إن كمانبول في ستر في ك تفيد

ان کامعمول تھا کہ جب زیارت حرمین کے لئے جاتے تو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ خدایاد دبارہ چرتواس ہے بہرہ مندکرنا مگر ۱۹۸ھ میں جب آخری بارزیارت کے لئے گئے توان کابیان ے كەخدات ميں آئى باروعا مائك چكاتھا كداس سال دعا مائكتے ہوئے مجھے شرم آئى۔ چنانچداى سال ان کاانقال ہو گیا<sup>گ</sup>۔

حكيمانهاقوال:

ان کی سیرت اور کردار کے واقعات اہل تذکر و نے بہت کم لکھے ہیں مگر دوسروں کی سیرت و كرداركونشؤونمادينے كے لئے ان كے بہت سے حكيمان اقوال كمابوں ميں ملتے ہيں۔

ہم چنداتوال بہال نقل کرتے ہیں۔اس آئینہ میں ان کی سیرت کے ضدو خال بھی و کھیے جاسكتے ہیں۔ قرمایا ، زہدوتقوى بصبرادرموت كے انتظار كانام ہے۔ علم جب تم كونفع نه پہنچائے گا جس كو عقل زیادہ ملتی ہے عمو مااس کوروزی کم ملتی ہے ت<sup>سی</sup>ے فرمایا کہ جو محض صرف لوگوں کود کھانے کے لئے کوئی كام كرمّا بي خدااي يتحض برغضب آلود بوما ب\_ فرمایا کیضروریات زندگی کی طلب دنیا کی تحبت نبیس ہے۔ فرمایا کدا گرمیرادن کم عقلوں کی طرح اور میری رات جاہلوں کی طرح غفلت میں گز رہے تو پھر میں نے جوعلم حاصل کیا ہے وہ بے فائدہ ہے۔

جولوگ اللہ اوراس کے بندوں کے درمیان تعلق جوڑنے کا واسط ہیں وہ خدا کے بہاں سب ے زیادہ بلند مرتبہ ہیں یعنی انہیا واوران کے بعدعلیا ۔۔

فرمایا کہ جو تخص بہ سمجھے کہ میں فلال سے بہتر ہوں تو اس نے غرور کیا اور المیس کواس غرور ہی نے حصرت آ دم کے سامنے مجدہ کرنے ہے رو کا تھا۔ جو تخص اپنی نفسانی خواہش بنا، پر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے تو بہ کی امیدر کھواور جو تخص جذبہ تکبر کے ساتھ کوئی معصیت کرتا ہے تو اس براھنت ہے اس لئے المیس نے جذبہ سمجر ہی سے نافر مانی کی تھی اس لئے ملعون و مردود ہوا۔ یعنی محض نافر مانی ہوتی تو اتنی شخت سزانہ کھی۔ اتنی شخت سزانہ کھی۔

فرمایا که جب کوئی عبالم لا ادری (مین بیس جانیا) کهنا چھوڑ ویتا ہے تووہ اپنی ہلاکت کاسامان کرتا ہے۔

فرمایا کہ نمازی تو تیریہ ہے کہ محید میں اقامت سے پہلے آؤ۔ آخق بن اسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے سفیان "کی زبان سے یہ بات تن ہے وہ کہتے تھے کہ راوح تن پر چلوا ورغلط روی نہ اختیار کرو، خواہ راوح تر سے چلنے والے کتنے ہی کم کیول نہ ہوں۔

فرمایا کدایام تمین ہیں۔ کل گذشتہ یہ ہماراصادب تھمت اور معلم ہے جوابی تھمت آموزی حجوز جاتا ہے آج ، یہ ایک بچھڑ جانے والا دوست جس کی جدائی بڑی طویل ہے۔ یہ تہبارے پاس آتا رہتا ہے گرتم اس کے پاس نہیں جاسکتے کل آئندہ ،اس کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ تم اس کو یاسکو کے پانہیں؟

فرمایا کہ قیامت کے دن تین آ دمیوں کو ہڑی شد پرحسرت و ندامت ہوگ ۔ آیک دوآتا جس کے غلام کاحسن عمل قیامت کے دن اس سے زیادہ ہوگا ، دوسرے دہ مالدار جس نے مال جمع کیا گراس میں سے آیک بھوٹی کوڑی کسی کونددی ، آسکے مال کو جب اس کے درشہ نے پایا تو راو خدا میں صدقہ کر دیا ،
میسرے وہ عالم جس نے اپنے علم سے نہ خود کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ دوسروں کوکوئی فائدہ ہے بیچایا گراس سے دوسروں نے علم حاصل کیا اور اسنے خود بھی فائدہ اُٹھایا اور دوسردں کو بھی فائدہ ہی بیچایا۔

ایک مجلس میں کوئی رفت آمیز بات ہوئی اس پر بیرو پڑے سی نے بوجھا کہ دوسرے لوگ تو اس بات سے ہے قرار نہیں ہوئے آپ کیوں اس قدر بے خود ہو گئے ، بولے جب آنسو گرجا تا ہے تو قلب کوسکون ٹل جاتا ہے

۔ ''سی نے رضائے خداوندی کے بارے میں سوال کیا قرمایا کہ اللہ سے راضی وہ مخص ہے جو جس حال میں ہےاس کے علاوہ دوسری حالت کی خواہش ندر کھے۔

احنف بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا ہے کہ آب اس کے کہ ہمیں کوئی ذمہ داری سونچی جائے وین کافہم حاصل کرو۔ سفیان اس کی آشریج کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کو دین کافہم حاصل ہوگا تو وہ عہدہ اور سرداری کی طلب نہیں کرے گا <sup>ک</sup>ے

وفات :

سلامے میں بیہ کوفہ ہے مستقل طور پر مکہ مکرمہ آگئے اور عمر کے بقیہ ۳۵ سال اس دیار پاک میں بسر کئے ۔ 194ھے میں ان کا انتقال ہوا اور حرم پاک کے مشہور قبر ستان حجو ن میں سپر دخاک کئے مجھے کئے۔

ابراہیم بن منذر نے ان کی وفات پر بردارُ اثر ورُ در دمر ثیر کہا۔



#### بسم الله الوحمان الوحيم

# حضرت عبدالله بن مبارك

حضرت عبداللہ بن مبارک زمرہ تیج تابعین کے گلِ مرسید تھے۔ان کی زندگی اسلام کا کمل مموندادراس کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ان کا جذبہ کہ بنی اور شوق جہاد،ان کی بیاضی اور زم خوئی ، دنیا سے بیر بنیتی اور احساس و مداری اور اس کے سوانح حیات کے جلی عنوانات ہیں۔ان کے ہاتھ ہیں کوئی مادی طاقت نہیں تھی گرانمی اخلاقی صفات کی وجہ ہے اسلامی مملکت کے ہر فروے دل پران کی حکمرانی تھی۔ ایک ہاروہ رقہ آئے ، پوراشہران کی زیارت کے لئے ٹوٹ پڑا۔

اتفاق ہے ہارون رشیدائے خدم دستم کے ساتھ وہاں موجود تھا کیل ہے اس کی بیوی یااس کی اس کی بیوی یااس کی لونڈ کی بیتر اسٹاد کھیری تھی۔اس نے بوجھا کہ یہ جوم کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خراسان کے عالم عبداللہ بین مبارک آئے ہوئے ہیں ، بیا نہی کے مشاقان وید کا جوم ہے۔اس نے ہے ساختہ کہا کہ '' حقیقت میں خلیفہ کوقت میہ بیس ہوتا''۔ میں خلیفہ کوقت میہ ہیں۔نہ ہارون کہ اس کے گرد پولیس اور قوت کی مدد کے بغیر کوئی جمع نہیں ہوتا''۔

حضرت عبداللہ بن مہارک کے والد مبارک ایک شخص کے غلام تھے۔ ان کی شادی ای ک سیب الرکی ہے ہو گئی تھی۔ اس لئے سبب لاکی سے ہو گئی تھی۔ اس لئے سبب تک اسلامی معاشرہ بیں عبد سعادت کے تار باقی تھے، اس لئے سبب تکاح کا معیار حسب ونسب نہیں بلکہ لڑک کی صلاحیت اور اس کا دین وتقوی ہوتا تھا۔ مبارک چوتکہ اس حیثیت سے متاز تھے، اس لئے آتا نے اپنی لڑکی ان سے بیاہ دی۔ گواس کی سبتیں دوسری بڑک بڑی جن میں جن مجمول سے بھی آر ہی تھیں۔ مبارک کی جن تصوصیات کی بنا پر میشادی ہوئی مختصر انہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔

مبارک نہایت دیانت دارومخناط مخص تھے۔ آقان کے سپر د جو کام کرتا تھا اس کووہ نہایت دیانت داری اوراطاعت شعاری کے ساتھ انجام دیتے تھے۔ آقانے باغ کی نگرانی ان کے سپر دکر دی تھی۔ ایک باراس نے ان سے کہا کہ ایک ترش انار باغ سے تو زااؤ ، وہ گئے اور شیری انار تو ز لائے۔ آقانے فصر میں کہا تمہیں ترش وشیریں انار کی بھی تمیز میں؟ انہوں نے کہا کہ انہیں'۔ اس نے وجہ ہوچھی تو بتایا کہ آپ نے مجھے ترش انار کھانے کی اجازت تو دی نہیں ہے۔ اس لئے میں اس کو کیسے پیچان سکتا ہوں ،اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بات سمج ہے۔

مبارک<sup>\*</sup> کیا*س غیرمعمو*لی دیانت داری اورحق شنای کااس بهت اثر پر ااورو دان کی بهت قدرومنزلت كرنے لگا۔

مبارک کے آتا کی ایک ناکتھدانہ لڑکی تھی جس کی شاوی کے بیغا مات ہرطرف ہے آرے تھے،لیکن غالباً وہ ان نسبتوں میں کوئی فیصلہ نبیں کریا رہاتھا۔اس نے اس بارے میں مبارک ہے بھی مشورہ کیا کہ مبارک! میں اس لڑکی کی شادی کہاں اور کس ہے کروں؟ انہوں نے کہا کہ

"عبد حابلت میں لوگ نسب میں حسب بعنی عزت وشیت اورنس کو تلاش کرتے تھے۔ یہود بول کو مالدار کی جستجو ہوتی تھی ادرعیسائی حسن و جمال کوتر جمح دیتے تھے کیکن اُست محمد یہ کے نز دیک تومعیار دین وتقوی ہے،آپ جس چیز کوجا بیں ترجیح دیں'۔

آ قا کوان کا بیا بمان افروز اور دانشمد انہ جواب بہت پہندآ یا۔ وہ اپنی بیوی کے یاس آیا اور اس ہے کہا کہ 'میری لڑکی کا شوہر بننے کے لئے میارک ہے بہتر کوئی دوسرا تحفی نہیں ہے'۔ بیوی بھی نیک بخت تھیں ،انہوں نے بھی اس رائے کو پیند کیااور آقا کی اڑکی ہے انکی شادی ہوگئی کے۔

ولادت اورتعليم:

حضرت عبدالله بن مبارک ای باسعادت لز کی کے بطن ہے ۱۸ اچھی مرومیں بیدا ہوئے۔ ان کی کنیت ابوعبدالرخمن ہے۔ان کا اصلی وظن مروققا۔اس لئے وہ مروزی کہلاتے ہیں۔ یہ مروجہال ان کی ولادت ہوئی مسلمانوں کا قدیم شہرے۔افسوس ہے کہ بیاس وقت روس کے قبضہ میں ہے۔اس سرز مین سے جہاں اخلاق وروحانیت کے سنکڑوں چیشے اُلے اور اسلامی مم وتدن کے صدباسوتے بھوٹے اب وہاں مادیت ہی کاتبیں بلکہ دہریت کاسالا بروال ہے۔

ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے متعلق بہت کم معلومات ملتی ہیں ایکن امام ذہی گے بیان سے اتنا پہتہ چلانا ہے کہ است انتا پہتہ چلتا ہے کہ وہ ابتدائے تمر بی سے طلِب علم کے لئے سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے لگے تھے کیے ا

اس وفت اسلامی مملکت کے کسی قصبہ اور کسی قربہ میں بھی علاء کی کمی نہ تھی۔ مرّوجوخراسان کا ایک مشہور شہرتھا ،اس کواچھی خاصمی مرکزیت حاصل تھی ،اس لئے وہاں اہل علم کی کیا کمی ہو سکتی تھی۔ غالبًا ابتدائی تعلیم ورّبیت و ہیں ہوئی۔ اس کے بعداس زمانے کے عام غراق کے مطابق علم حدیث کی طرف توجہ کی۔ اس کے لئے انہوں نے شام و تجاز ، یمن ومصراور کوف و بھرہ کے تختلف شہروں اور تصبول کا سفر کیا اور جہال سے جو جو اہر علم ملے انہیں اینے واس میں تمسیت لئے ہے۔

المام احمه "فرماتے بین:

طلب علم کے لئے عبداللّٰہ بن مبارکؒ سے زیادہ سفر کرنے والاان کے زیادہ میں کوئی دوسرا موجود نے تفا۔انہوں نے دور دراز شہرول کا سفر کیا تھا۔مثلاً یمن مصر،شام ،کوفہ،بصرہ دغیرہ۔ ابواسامہ '' فرماتے ہیں ،کہ

مارايت ارجلا اطلب للعم في الأفاق من ابن المبارك.

(جاول. ص ٢٥١ تذكره الحفاظ)

'' میں نے عبداللہ بن مبارک ہے زیادہ کسی کو ملک در ملک تھوم کرطلب علم کرنے والا نہیں دیکھا''۔

یسفرآئ کل کانبیں تھا کہ چند کھوں میں انسان نہ جانے کہاں ہے کہاں بہنے جاتا ہے۔ بلکہ اس زمانے کہاں بہنے جاتا ہے۔ بلکہ اس زمانے کے سفر کا ذکر ہے، جب لوگ پیدل یا اُونٹ یا گدھوں کے ذریعہ مبینوں میں ایک جگہ ہے دوسری جگہ بہنچتے تھے، پھر راستوں کی دشوار یال تو الامان ،الحفیظ۔ اور یہ کچھ عبدالقد بن مبارک ہی کی خصوصیت نتھی۔ بلکہ سب ہی اکابرآئم۔ نے حصول علم میں دُوردُ ورکی خاک جھانی تھی۔

شيوخ كى تعداد

موجودہ زمانہ کی طرح اس وقت علم فن ندائل طرح مدون تھا اور تدایک جگہ محفوظ فیصوصیت کے معلوم دیدیہ میں علم حدیث کا ذخیرہ تقریباً تمام مما لک اسلامیہ میں بکھر ہوا تھا۔ اس کی وجہ بیقی کہ حدیث کے دیا ہے مال صحابہ کرام کی زندگی گوشہ گیری کی نہیں بلکہ مجاہدا نہ تھی۔ اس لئے وہ شوق جہا داوردوسری دین ضرورتوں کی بناپرتمام امصار وقصیات میں پھیل گئے تھے۔ وہ جہاں پہنچتے تھے،

وہاں کے باشندےان ہے اکساب فیض کرتے سے اور وہ آنخضرت ﷺ کے قول وقمل اور آپ کی سیرت کوان سے معلوم کر کے اپنسینوں اور سفینوں میں محفوظ کرتے جانے تھے۔ اب جن لوگوں کو صرف عملی زندگی کے لئے حدیث نبوی ﷺ کے ذخیرہ کے معلوم کرنے کی خواہش ہوتی تھی ان کو بہت زیادہ کدوکاوش کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کے لئے ان کے دربار کے صحابہ کرام اور ان کے بعد وہاں کے علاء وفضلا ، کی زندگی کا دیکھے لینا بھی کافی تھا۔ مگر جولوگ اس تمام بھر ہوئے جواہر ریزوں اور شد پاروں کو یکھ بازوں کو یکھی ہوئے کے بعد کہیں ہے ذخیرہ خوائع نہ ہوجائے ، ان کے لئے خاک جھانی اور شہروں اور قصبوں کے لئے دہمت سفرا نھائی ناگر برتھی۔ خود فرماتے ہیں :
حضرت عبداللہ بن مبارک آن بی بزرگوں میں تھے۔ خود فرماتے ہیں :

حملت عن اربع الاف شيخ فرديت عن الف منهم .

''میں نے جیار ہزارشیوخ واسا تذہ سے فائدہ اُٹھا یا ،اوران میں سے ایک ہزار سے روایت کی ہے''۔

دوسری روایت پس ہے کہ

كتبت عن الف

"میں نے ایک بزارشیوخ کی روایتوں کولکھ لیاہے"۔

یعنی جن اوگوں سے خصیل علم کیا ، ان کی تعدادتو عار ہزار ہے۔ مگر ہرشنخ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے علم روایت کومعیاری قرار دیا جائے۔ اس لئے غایت احتیاط میں صرف ایک ہزار شیورخ کی روایت کولکھنا پسند کیا اور اس سے انہوں نے دوسروں تک منتقل کیا۔

عباس کہتے ہیں کہان کے آٹھ سوشیوخ ہے تو مجھے ملاقات کا موقع ملاہے '۔ان کے بعض متازا ساتذہ کے نام لکھے جاتے ہیں

(۱) امام ابوحنیفید: بیاہ مصاحب کے ناص شاگر دوں میں بیں۔ان کوامام صاحب کے ناص شاگر دوں میں بیں۔ان کوامام صاحب سے بری مہت اور نسبت تھی ۔فرماتے بیں کہ مجھ کوجو پھھ حاصل ہوا و امام ابو حنیفہ اور سفیان توری کی وجہ سے حاصل ہوا۔ان کے الفاظ یہ بیں :

لولا ان الله تعالیٰ اعانه بی جبیفه و سفیاں کنت کسائو الناس میسی ''اگرانندتو کی اه م ابوحنیفه اورسفیان و ری کے اربید میری دیگیری نه کرتا تو عام آومیواں ک خرع ہوتا''۔ منا قب کردری میں این مطیع کی روایت ہے کہ میں نے ان کوامام صاحب ؑ کے پاس کتاب الرائے کی قر اُت کرتے ہوئے دیکھا۔ان ہے اچھی قر اُت کرنے والا میں نے کسی کوئیں دیکھا <sup>ا</sup>۔ امام ابوطنیفہ ''کی شان میں ان کے بہت سے اشعار منقول ہیں۔خطیب نے ان میں سے چندا شعار نقل کے ہیں <sup>ہا</sup>۔

(۲) امام ما لک : ان کے دوسرے متازی ام مالک ہیں۔ امام مالک سے انہوں نے موطا کا ساع کیا تھا۔ موطا کے متعدد نسخ ہیں، جن میں ایک کے داوی ابن مبارک بھی ہیں۔ امام مالک کے مشہور شاگر کچی بن کچی اندلی امام مالک کی مجلس درس ہیں ابن مبارک کی ایک آمد کا ذکر ان لفاظ میں کرتے ہیں :

"این مبارک ایک بارا مام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک" مجلس سے اٹھ گئے اوران کواپے قریب بھایا۔ اس سے پہلے امام مالک کسی کے لئے جلس درس میں ہیں اُٹھتے تھے۔ جب ان کو بھالیا، تب ورس کاسلسلہ جاری کیا۔ قاری پڑھتا جاتا تھا، جب امام مالک کسی اہم مقام پر جینچتے تو ابن مبارک سے دریافت فرماتے کہ اس بارے میں آپ نوگوں مالک کی اہم مقام پر جینچتے تو ابن مبارک سے دریافت فرماتے کہ اس بارے میں آپ نوگوں لیمن اہل خراسان کے پاس کوئی حدیث یااثر ہوتو چین سے بحثے عبداللہ بن مبارک عابت احترام میں بہت آ ہت ہوا ہوئی مدیث یا تر ہوتو چین کے بعد وہاں سے اُٹھے اور کھل سے باہر چلے گئے، فیل بہت آ ہت ہی اُستاد کے احترام کے خلاف معلوم ہوئی کہ وہ ان کی موجود گی میں کوئی جواب دیں )۔ امام مالک ان کے اس پاس اوب ولیاظ سے بہت متاثر ہوئے اور تلاندہ سے خاطب ہوکر فرمایا کہ یہ 'ابن مبارک خراسان کے فقید ہیں گا۔

یہ واقعہ غالبًا ان کی طالب علمی کے زمانہ کانہیں ہے، بلکہ اس وقت کا ہے جب ان کی شخصیت مشہور ومعروف، وچکی تھے۔ اس لئے امام مالک مشہور ومعروف، وچکی تھے۔ اس لئے امام مالک گائز از ای حیثیت ہے کررہے تھے اور وہ ایک شاگر درشید کی طرح ان ہے چیش آرہے تھے۔ ان آئمہ کے علاوہ ان کے چندمعروف ومتاز شیوخ کے نام یہ ہیں بین میں متعدد کہاڑتا بعین ہیں :

تابعين :

حضرت بشام بن عروه بسلمان التيمى ، يحي الانصارى جميد الطّويل ، المعيل بن ابي خالد بعبد الرحمن بن يزيد ، امام الممش ، موى بن عقبه صاحب المغازى حميم الله تعالى \_ان تابعين كعلاوه ب شاراتباع تابعين سے استفادہ كيا تھا۔ چندمتاز آئمہ كے نام حب ذيل ہيں :

حضرت سفیان بن توری ،سفیان بن عیبینه ،حماد بن سلمه ،مسعر بن کدام ،شعبه بن مجاج ، امام اوزاعی ،این جریج ،لیث بن سعد ،این الی ذیب ،سعید بن عروه ،صالح بن صالح ،عمر و بن میمون ، معمر بن راشد حمهم الله تعالی وغیر ه به

#### مندورس:

خود حضرت عبداللہ بن مبارک تبایت ذبین و ای اور غیر معمولی توت حافظ کے مالک تھے۔ پھران کے شیوخ میں برفن کے استاد بلکہ امام موجود تھے۔ اس لئے وہ ان کے فیض صحبت اور اپنی صلاحیت سے جلدی ایک متاز حیثیت کے مالک ہو گئے اور علم فن کے صدر نشیں بنادیے گئے اور خلق خداان سے مستنفید ہونے گئی۔

ان کی زندگی بالکل مجاہدانہ تھی ، اس کئے کہیں مستقل طور سے ہم کر وہ کبلس درس قائم نہیں کر سکے ، لیکن ان کاعلم سفیڈ کا مر ہونِ منت نہیں تھا ، بلکہ جو پچھ تھا وہ سینہ میں محفوظ تھا۔ اس لئے وہ جہال کہیں اور جس حالت میں بھی رہتے ، ان کاعلم ان کے ساتھ رہتا تھا۔ گویا ان کی ذات ایک روال دوال چھر فیف تھے۔ بھی وہ کوفہ میں ہیں دوال چھر فیف تھے۔ بھی وہ کوفہ میں ہیں دوال چھر ہیں ، جس سے تشکیان علم ہرآن اور ہر دفت استفادہ کر کئے تھے۔ بھی وہ کوفہ میں ہیں تو بھی اہمرہ میں ، جس بغداد میں ہیں ہو تھی مصراور رقہ میں ، غرض وہ جبال بھی رہے علم فن ساہد کی طرح ان کے ساتھ ساتھ دیا۔ بڑے ہے شہوخ اور ان کے بعض اسا تذہ تک ان سے سائے حدیث کے مشاق رہے تھے۔

حضرت جماد بن زید "مشہور تعدث ہیں۔ ابن مبارک ایک باران کی خدمت میں حاضر بوٹ ۔ ابن مبارک ایک باران کی خدمت میں حاضر بوٹ ۔ انہوں نے بع جھا ، کبال ہے آ رہے ہو؟ بولے ،خراسان ہے ۔ بع چھا خراسان کے اس شہرے ؟ بولے ، مرو ہے ۔ مرو کا نام من کرانہوں نے بع چھا ، عبداللہ بن مبارک ہے واقف ہو؟ جواب دیا کہوہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جماد نے آئیس اینے سینے سے لگایا کے۔

حسرت سفیان توری ان کے استاد ہیں۔ ان سے سی خراسانی نے کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تہمارے ہاس مشرق ومغرب کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن مہارک موجود میں ، ان سے کیول نہیں دریافت کرتے ہی

تلانده:

موکسی فاص جگدآپ کی مند درس قائم نیس تھی۔ گرایک خلق کثیر نے آپ ہے استفادہ کیا تھااور جہاں وہ جائے تھے ،ان کے ساتھ اکتساب فیض کے لئے لوگوں کا ہجوم ہوجا تا تھا۔ان کے تلاندہ کی سیجے تعداد بتانا مشکل ہے۔امام ذہی نے لکھا ہے کہ

حدث منه خلق لا يحصون من اهل الا قاليم لر

''مما لک اسلامیہ کے اتنے لوگوں نے ان سے فائدہ اُٹھایاان کا شارنبیں کیا جاسکتا''۔ ای طرح حافظ این حجر'' بعض متاز تلاملہ و کا تذکر و کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ان سے ایک خلق کثیر نے استفادہ کیا تھا <sup>ع</sup>۔

بعض متازاورسرمائة ناز تلانده كےنام بيديں:

حضرتسفیان توری، بیان کاستاد بھی بتھاوران سےروایت بھی کرتے ہیں سے۔

معمر بن راشد ،ابواسحاق المئز اری ،عبدالرحمٰن بن مبدی به بیلوگ بھی ان کے اُستاد تھے۔امام احمد بن منبل اسحاق بن را ہویہ سعید لفطان فضیل بن عیاض ،ابوداؤد الطیالسی ،سلیمان المروزی وغیرہ۔

علم حدیث ہے شغف :

ان کوتمام وین علوم بیس دستگاہ تھی۔ گرعلم حدیث کے حفظ اور دوایت سے آئیس خاص شغف تھا، جو دفت جہا داور عبادت سے بچتا تھا، وہ اس مبارک کام بیس صرف کرتے تھے۔ بسا اوقات حدیث کاذ کر خیر چھڑ جاتا تو پوری رات آنکھوں بیس کٹ جاتی ۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد علی بن حسن سے کاذ کر خیر چھڑ جاتا تو پوری رات آنکھوں بیس کٹ جائی۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد علی بن حسن سے کسی حدیث کے بارے بیس گفتنگو تروع ہوئی ۔ سماری رات مجد کے دروازے پر کھڑے کوڑ رے گزر کئی اوران کواحساس بھی نہ ہوائے۔

شغف ہالحدیث کابیعالم تھا کہ گھرے باہر بہت کم نکتے تھے۔ کس نے پوچھا کہ آپ ہمہ وقت مکان کے اندر بیٹے رہتے ہیں،وحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ وحشت کی کیابات ہے؟ جب کہ مجھاس تنہائی میں حضوراکرم ﷺ اور سحابہ کرام ہے شرف صحبت کی دولت نصیب ہے۔

ل تذكرة الحفاظ وجنداول عن ٢٥٠ من تبذيب العبذيب وجده وس ٣٨٥

مقصد بیتھا کہ میں جب ہروقت حدیث بنوی اور آثار سما بدکے مطالعہ اور غور وخوش میں لگا رہتا ہوں تو گویا میں ان کی صحبت میں بیٹے کران ہے بات جیت کرتا ہوں اور ان کی نشت و ہر خاست، رفتار وگفتار کا نقشہ ہروفت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے، پھراس سے زیادہ ایک مسلمان کے لئے انس اور خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔

علم حدیث میںان کامرتبہ:

علم حدیث میں ان کا مرتبہ ایک امام حدیث کا تھا۔ حدیث کی جنٹی متعداول کتابیں ہیں ان کی روایات کٹرت ہے موجود ہیں۔ ان سے جوروایات مروی ہیں ، ان کی تعداد ہمیں اکیس ہزار بٹائی جاتی ہے۔ اہن معین جومشہور حافظ حدیث اور امام جرح وتعدیل ہیں ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو روایتیں کی ہیں ، ان کی تعداد ہمیں اکیس ہزارہے کے۔

تین کثرت روایت سے ان کی حدیث دانی کا پوراانداز فہیں کیا جاسکتا۔ بلک اس کے لئے ضرورت ہے کہ ان کے معاصر آئمہ حدیث اور بعد کے محدثین اور فقہا اور آئمہ رجال کے خیالات معلوم کئے جانمیں اور اس آئمینہ میں ان کی حدیث دانی کے خط و خال دیجھے جانمیں۔

حضرت ابواسامہ کا قول ہے کہ دوفن حدیث میں امیر انمؤ منین تھے۔ عبدالرحمن بن مبدی جو آئمہ اساء رجال میں ہیں ، وہ فرمات تھے کہ عبداللہ بن مبارک سفیان تو رئ ہے افضل تھے لوگوں نے ان ہے بہا کہ لوگ آپ کی رائے کوچے نہیں جھتے ۔ فرمایا کہ عام اوگوں وان کے علم کا انداز ، مہیں ہے۔ میں نے ابن مبارک جیما کی رائے کوچے نہیں بیا۔ پھر کہ ،میر نے زود کی آئمہ حدیث جار ہیں۔ مفیان توری ،امام مالک ،حماد بن زیدادر عبداللہ بن مبارک رحمهم القد تعالی۔

حضرت ابواسحاق فرازی کو قول ہے کہ وہ امام استمین تھے۔امام ایمہ بن حفیل فرماتے میں کہ بید حافظ حدیث اوراس کے مالم بھے۔سفیان توری کو ابن مبارک کے استاد میں بگران کے ہم و فضل کے معترف سنے۔ایک ہاران کے سامنے کئی نے ابن مبارک کو بیا عالم المشرق (اے شرق کشل کے عظم ) کے عظم سے مخاطب کیا۔سفیان توری موجود تھے،انہوں نے استیمی کوڈ انٹا اور فرمایا کہ ان کو عالمہ المعشری و المعتوب کہو۔

معد ثین میں اگر کسی صدیت نے بارے میں اختلاف ہوتا تو عبداللہ بن مبارک کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ حضرت فضالہ '' فرماتے ہیں ، کوف کے محدثین کی خدمت میں میری آیدورفت تھی۔

ل تذكرة الخفاظ يصداول عن اها

جب کی صدیث کے بارے میں ان میں اختلاف ہوتا تو وہ لوگ کہتے تھے اچھا اس اختلاف کو طبیب حدیث کے پاس المباد ہوتا تو وہ لوگ کہتے تھے اور کے اس کے پاس کے باس کی باس کے باس کی باس کے ب

حدیث کااحترام:

صدیت نبونی علی کاان کے دل میں ہے حداحتر ام تھا۔ اگر کسی ہے اس کے خلاف حرکت مرز دہوجاتی تو نبطگی کا ظہار کرتے تھے۔ ایک بارکوئی شخص دور ہے سفر کر کے ہائے حدیث کے لئے ان کے پاس آیا اورائی وقت ساع کی درخواست کی۔ انہوں نے انکار کیا۔ وہ فورا اُٹھ کر جانے نگا تو دوڑ کر اس کی سواری کی رکاب تھام لی۔ اس نے کہا کہ آپ نے حدیث کے ساع سے تو محروم رکھا، مگر میری سواری کی رکاب تھام رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں! میں اپنی ذات کوتو ذلیل کرسکتا ہوں مگر حدیث نبوی مواری کی رکاب تھام رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں! میں اپنی ذات کوتو ذلیل کرسکتا ہوں مگر حدیث نبوی میں جھے گوارانہیں تے۔

غالبًا اس نے بے موقع سوال کیا تھ یا ساع حدیث کا وہ اہل نہیں تھا۔ اس لئے ساع نہیں ا کرایا۔ تکر عام انسانی اخلاق صرف کرنے ہے گریز نہیں کیا۔ اس طرح ایک شخص نے راستہ میں ان ہے کسی حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور فر مایا:

ليس هذا موضع حديث <sup>ع</sup>ر

ا و لعنی بید موقع صدیث نبوی ﷺ کی روایت و ماع کانبیس ہے '۔

امام کے بعض اصول حدیث :

حضرت عبدالله بن مبارک کاعبد مدیث کی تدوین واشاعت کا فاعل عبدتها اس لئے اس وقت برخص اس فدمت کواہی سائے اس وقت برخص اس فدمت کواہی لئے سرمای افغار سجھتا تھا۔ احسو ما و حداثا کی آواز گر گھر گونج رہی تھی۔ برشہر بلکہ برقصبہ اور ہر بردی بستی میں ورس حدیث کی کئی کئی جلسیں بریاتھیں الیکن جس تدرید سلسلہ عام اور وسیق تھا ، اسی قدر حدیث کی نقل وروایت میں افراط وتفریط شروع ہوئی تھی ۔ تعسوصیت بیش وروایت میں افراط وتفریط شروع ہوئی تھی ۔ تعسوصیت بیش وضع کر ڈالی تھیں۔

خلافت راشدہ کے زمانہ تک حدیث کی روایت پر بڑی پابندی عائدتھی۔خصوصیت سے حضرت بمرفاروق "اس بارسیدی کرتے رہتے تھے حضرت بمرفاروق "اس بارے میں بہت بخت تھاور بڑے بڑے بڑے سےا ہکواس پر تنبیدکرتے رہتے تھے اور جب تک کوئی اپنی روایت کا دوسراشاہد پیش نہیں کرتا تھا ، وہ اسے تبول نہیں کرتے تھے اور نہ اس

ا بیتمام اقوال تبذیب الاس و اورتبذیب التبذیب سے نئے گئے ہیں میں اقب کر دری بطاری سے الاس سے البتا www.besturdubooks.net

روایت کو بیان کرنے کی اجازت دیتے تھے۔ گمراس عہدراشد کے بعد جب دیم معاملات میں قانونی گرفت ڈھیلی ہوئی تو ہر کس دناکس نے روایت وتحدیث شروع کردی۔

بنوا میہ کے زمانہ میں اس فقنہ نے کافی بال ویر نکالے۔ اس لئے اس وقت جوآئمہ صدیت اوراس فن کے بیش شناس تنے ،ان کواس فقنہ کے انسداد کی فکر ہوئی۔ طاہر ہے کہ ان کے ہاتھ میں قانون کی طاقت تو تھی نہیں ،اس لئے انہوں نے قرآن وحدیث اور صحابہ کے مل کی روثنی میں اصول مرتب کئے جس ہے اس فقنہ کا انسداد ہو سکے۔

چنانچان ہی اصولوں کے تحت بڑے بڑے راوی حدیث کی مرویات جانجی و پر کھی جانے لگیس۔ جس سے بھی قال النبی ہیں کالفظ زبان سے نکا ا ،اس کی روایت کی صحت حتی کہ اس کے ذاتی حالات کی تفتیش شروع ہو جاتی تھی۔ جب تک اس کے صبط ، احتیاط ، توت حافظ اور اس کی اخلاقی حالات کے تعلق پورااطمینان نہیں ہو جاتا تھا، آئمہ حدیث نہ تواس کی روایت قبول کرتے تھے اور نہ اس کو قابل اعماد اور اُقد سمجھتے تھے۔

اس وقت اصول حدیث کافن ہمارے ساسنے مذون اور مرتب طور پر موجود ہے۔ ابتدہ اس کی پیشکل تبییں تھی، بلکہ ہرامام اور محدث نے اپنے علم وبصیرت کے مطابق بچھاصول بنا لئے تھے، جنہیں بعد میں مرتب و مدون کرویا گیا ۔ عبد اللہ بن مبارک بھی ان بزرگوں میں تھے جنہوں نے حدیث کی روایت کے بچھاصول مرتب کر لئے تھے۔ ان کے چنداصول درج ذیل میں :

- (۱) حدیث کے جی اور قابل ججت ہونے کے لئے بیضروری ہے کدائ کے تمام رواۃ ثقد اور فقیہ ہوں فقیہ کے بیمعنی میں کہ وہ الفاظ کی تا ٹیر، زبان کے تواعد ومحاورات اور مطالب کے طرز ادا ہے بخو بی واقف :ول \_ وہ احادیث جن کے رواۃ ثقہ ہوں تکر فقیہ نہ ہوں قابل ججت تو میں لیکن قتم اول کی حدیثول ہے کم رتبہ ہیں \_
- (۴) قرب استاد (بیعنی رادی کائم نه ہونا)۔ حدیث کی تعجت وجودت کی دلیل نہیں ہے۔ رواق کی تعدادخواہ کسی قدر ہوگلر بیضر دری ہے کہان میں ہرایک راوی ثقذا درمعتبر ہو۔

- (٣) روایت بالمعنی کے قائل تھے۔ انعا المیت یعذب ببکاء الحی کوحدیث بالمعنی الله می کرتے تھے۔ انعا الممنی الله علی کے تھے۔ انعال میں انتظام کرتے تھے۔
  - ۵) اصول روایت کوشلیم کرتے تھے لیکن بالعموم نبیس بلکہ فاص حالتوں میں۔
  - (۲) تدلیس یعنی راوی کااپے شیخ کا صراحة ذکرنه کرنے کے بخت مخالف تھے۔

#### فقد:

فقد کی مشق دممارست انہوں نے امام ابوضیفہ کے خدمت میں بہم پہنچائی تھی۔ اس لئے ان میں قدر سے فقہ بھی تھا۔ امام مالک آن کوخراسان کا فقیہ کہتے تھے۔ اس طرح بعض دوسر سے علما بھی ان کے تفقہ کے معتر ف بیں۔ مگر بیسلم ہے کہ صدیث میں ان کا جومر تبہ تھا، تفقہ واجہ تباد میں ان کو وہ درجہ عاصل نبیں تھا جو امام صاحب کے دوسر سے تلائدہ کو حاصل تھا۔ بی وجہ ہے کہ ان کی شہرت فقیہ کی حاصل نبیں تھا جو امام صاحب کے دوسر سے تلائدہ کو حاصل تھا۔ بی وجہ ہے کہ ان کی شہرت فقیہ کی حیثیت سے کم اور محدث کی حیثیت سے ذیادہ ہے۔ یکی بن آ وم جو ان کے معاصر اور خاص شاگر و ہیں ، فرماتے ہیں کہ

كنت اذا طلبت الدقيق من المسائل فلم اجده عنده ايست منه على . " جب بعى من نے ان سے دقیق مسائل دریافت كے تواس كا جواب ان سے نہيں پایا ، جس سے بیس مايوس ہوا"۔

## ڈ *وسر سے ع*لوم:

حضرت عبدالله بن مبارک صدیث وفقد کے ساتھ تنسیر ،سیرت ،نو و بلاغت ،ادب ولغت ، شعر وشاعری غرض ان تمام اصاف علم سے واقف تھے ، جن کی ضرورت علوم دینیہ بی ہوتی ہے۔ ایک باران کے تلافدہ مثلاً فضیل بن عماض ،مخلد بن حسین وغیرہ جمع ہوئے اور آپس میں طے کیا کہ

آ نیمیٰ میت پراس کے خاندان والوں کے روئے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اس روایت کو حفرت عائش حمد یقہ الفظا و معنی میت پراس کے خاندان والوں کے روئے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اس روایت کو حفرت عائش حمد یقہ الفظا و معنی کی طرح بھی تسلیم بی نہیں کرتی تھیں۔ ان کا استدلال قرآن کی اس آیت سے تھا۔ و لا توزو واذر فوزو الحدید ہے کہ پچونوگ میت پر دور ہے تھے ، افزو الحدید ہے کہ پچونوگ میت پر دور ہے تھے ، آنخضرت صفع نے دیکھا ، تو فر مایا کہ میت پر مذاب ہور ہا ہے اور بیدو و رہے جیں۔ رونا عذاب کا سبب نہیں تھا مگر راویوں نے اسب قرار دیدیا۔

ع مناقب کروری جندا میں ۱۵۳ وقد کرة المغاظ بطداول میں ۱۵۱ میکی بن آدم نے اپنی کتاب الخراج میں تقریباً ۲۰ روایتی ابن مبارک ہے کی میں ۔ اس لئے اس سلسلے میں ان کا بیان قابلی قدر ہے۔

عبداللہ ابن مبارک کی ملمی عملی لیا قتوں اور صلاحیتوں کو شارکریں۔ پھران ہے ہرایک نے ان کی پھھنہ سپچھ خصوصیات کا ذکر کیا۔ پھر سب نے متفقہ طور پران کے بارے میں کہا کہ

جامع العلم الفقه و الادب و النحو و اللغة و الشعر و العربية و الفصاحة لـ. "وعلم ونقد ادب رئو الغت وشاعرى عربي ادب اورنصاحت كرجاث يخط".

اس وقت شعروشاعری عام طور پرسرتاسر رندی و بوسنا کی کامظیم بن گئی تھی۔ شعرا ، تو داد تحسین حاصل کرنے کے لئے غزل کہتے تھے یا مادی فائدے ہمیٹنے کے لئے امرا ، وسلاطین کی مدح سرائی وتصیدہ گوئی کرتے تھے ،گراس کے باوجود کچھلوگ ایسے موجود تھے جواخلاقی شاعری کے دید بان تھے۔

حضرت عبداللہ بن مہارک 'بھی پاکینہ وہ وق رکھتے تصاور بھی بھی کہتھ کہتھی لیا کرتے تصے۔ان کے جواشعار خطیب بغدادی اور کر دری وغیرہ نے قال کئے ہیں وہ اخلاقی تعلیم ہے پُر ہیں۔ چنداشعار یہال نقل کئے جاتے ہیں :

اذا رافقت في الاسفار قومًا فكن لهم كذى الوحيم الشفيق بب تم كنى كرفق مز بوتو من الاسفار قومًا فكن لهم كذى الوحيم الشفيق بب تم كن كرفق من بوتو من الاسفار عن المرح بيش آؤييت المنه بما في كرماته آت، و

متی تا خد تعنفهم تولوا و تبقی فی الزمان بلا صدیق الرتم این احباب کرماتی تخت روید رکھو گرتو ۔ تواس کا نتیجہ یہ روگا کرتم الوکی دوست نبیس رہ جائے گا

قد یفتح المرء حانو تُا لمنجرہ وقد فتحت لک الحانوت باللین لوگ اسباب تجارت کے لئے دوکان کھو لتے ہیں۔ اور تو نے دین فردتی کی دوکان کھول رکھی ہے

بین الاساطین حانوت بلاغلق قباغ اموال المساکین یه دکان (مهر) تعنو که دریان به شمی تالالگائے کی خرورت نیس کے دایو قربا کی دارت سی تا جدی ہے

صبَّرت وبینک شاهینا تصدیه ولیس یفلح اصحاب الشواهین تم نے شکار کرنے کے لئے دین کوشاهین بنار کھا ہے۔ تمریا ورکھو کہائے شاهین باز فلاح نہیں پاکتے

ان اشعار میں ان و نیاداراور ملاءاور فقہا ، کی زندگی کی تصویر کینچی گئی ہے ، جنہوں نے مند درس کودولت وو جاہت کے حصول کا ذریعہ بنار کھا تھا۔

لي تهذيب الدناويه

## عبادت وتقو ئ اورعادات واخلاق:

عبداللہ بن مبارک عبادت وریاضت ، زید و تقوی اورا پنے عادات واخلاق میں صحابہ ً کرام رضوان اللہ تعالی عبلیم مجتمع نے موابہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ فعی اللیل رہبان وفعی المنھار فریسان

''رات میں راہیوں کی طرح عیادت کرتے تھے اور دن میں شہوار بن کر میدان کارزار میں نظرآتے تھے'۔

علامہ ابن مبارک اس خصوصیت کی جلتی بھرتی تصویر ہتھے۔ ای بناء پرحضرت سفیان بن میدینہ " فرماتے تھے کہ

نظرت في امر الصحابة فما رايت لهم فضلا على بن المبارك الا لصحبتهم النّبي صلى الله عليه وسلم .

میں نے سحابے کے حالات پرغور کیا تو صحب نبوی صلعم کے علاوہ اور کسی چیز میں ابن مبارک کوان سے کم ترنہیں پایا''۔

ظاہرہے کہ حجب نبوی صلع صحابہ کا اتنابر افضل ہے کہ اس میں نہ تو ان کا کوئی شریک و تہیم ہے ادر نہ اس میں کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ کرسکتا ہے۔ گرا ہے اخلاق وکر دار کے لحاظ ہے امت میں ان کے بعد بہت ہے انہی میں ابن مبارک ان کے بعد بہت ہے انہی میں ابن مبارک بھی تھے۔ ہم مختلف عنوانوں کے تحت مختصر طور ہے ان کی زندگی کے ان اخلاقی اوصاف کی یہاں وضاحت کرتے ہیں۔

## عبادت وتقويٰ :

عبادت اورتقوی میں ضرب المثل تھے۔ ابونعیم نے صغیۃ الاولیا ، میں امام شعرائی " نے طبقات الکبری میں ان کاشارز ہادتیج تابعین میں کیا ہے ۔ سفیان ٹوری جن کی جلالت پرایک زماند متفق ہو و فرمائے تھے کہ میں نے کوشش کی کے عبداللہ بن مبارک " جیسی مختاط زندگی گزاروں تو میں چندون بھی نہ گزار یا یا ہے۔

تمام الل تذكره فرماتے میں كه وه زيد دورع ، عبادت اور قيام كيل ميں اپني مثال آب سے ليے۔ استعمل بن عياش فرماتے میں كه كوئى نيك خصلت الين نبيس ہے جوان ميں موجود ندر ہی ہو ہے۔

احساس ذمته داری :

۔ ایک ہرشام میں کسٹی تھی سے قلم مستعاد لیا۔انفاق سے قلم اسٹی تھی کو واپس کرنا بھول گئے جب مرو پہنچے تو قلم پر نظر پڑی ہمرو سے شام بھرواپس گئے اور قلم صاحب قلم کواپس کیا گ

تنبایہ داقعہ ان کی اخلاقی زندگی کا بہترین مفہر ہے اور دنیا کی اخلاقی تاریخ کا نیم معمولی داقعہ ہے۔ مروشام ہے بینکڑ دل میل دور ہے اور پھریہ واقعہ اس زمانہ کا بھی ہے جب رسل ورسائل کے ذریع سرف گھوڑے،اونٹ اور خچر ہوتے تھے۔

خشيت الهي

ُ اس زید دورع کے ساتھ آخرت کی باز پرس سے ہر دفت ارزاں رہتے تھے ،انہوں نے زید دورع پرایک کتاب کھی جب اس کوطلبہ کے سامنے پڑھتے تھے قوان پراس قدر رفت طاری ہوجاتی تھی کہ بول نہیں سکتے تھے۔

قائم بن مجد تفر ماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مبارک کے ساتھ اکثر سفر میں رہتا تھا میر ہے دل میں خیال ہوا کہ آخر سبنا پران کو اتفاض وشرف اور قبول عام حاصل ہے جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جننے روز ہوں کھتے ہیں ہم بھی ان سے کم روز فہیں رکھتے ہوں ہم بھی ان سے کم روز فہیں رکھتے ہوں ہو جہاد میں شرکت کرتے ہیں ال شرف میں ہم بھی ان سے پیچھنیں ہیں۔
کہتے ہیں کہ ایک بارہم لوگ شام جارہ جھے۔ راستہ میں رات کو کہیں تفہر سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ یک بدیکے اٹھا، چراغ طاکروہ کھارہ ہوتے کہ یک بدیکے جراغ کل ہوگیا ایک آ دمی چراغ جلائے کے لئے اٹھا، چراغ جلا کروہ واپس ہواتو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ این مبارک کی ڈاڑھی آنسوؤں سے ترہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اس (خشیت اللی کی) وجہ سے ان کو یہ فضل و شرف حاصل ہے۔ پھر فریا ہے ہیں، غالبًا جراغ کل ہونے پر اندھر ابوگیا اور اس سے یک گونہ ہم لوگوں پر جو گھر اہٹ طاری ہوئی اس چیز نے ان کو قبر است کی یادونا دی اور ان پر دائت کی یہ کیفیت طاری ہوگی آ۔

امام احمدا بن حنبل " فرماتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے ان کو جورفعت دی تھی وہ ان کی اس باطنی کیفیت کی بنا پڑھی جواس کے لئے مخصوص ہے ت<sup>ھ</sup>ے۔

اخلاق وعادات

۔ ان کا بیز ہدوا تقامِصرف عبادات ہی تک محدود ہیں تھا بلکہ ان کے اخلاق وکر دار اور ان کے معاملات میں بھی اس کا بورااٹر نمایاں تھا۔ معاملات میں بھی اس کا بورااٹر نمایاں تھا۔

#### مهمان نوازی :

مہمان نوازی اسلامی زندگی کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ اس ہیں وہ صروف تھان کا دستر خوان ان کے احباب، اعز ہ، پڑوی اوراجنبی سب کے لئے خوان یغما تھا، وہ بھی بغیر مہمان کے کھاٹا نہیں کھائے تھے اس بار ے ہیں کی نے ان سے بو چھا تو فر مایا کہ مہمان کے ساتھ جو کھا نا کھایا جا تا ہے اللہ تقالی اس کا حساب نہیں لیتا۔ سال کے پیشتر حصہ ہیں وہ روز ہ رکھتے تھے جس دن وہ روز ہ سے ہوتے اس دن دوسروں کو بحدا عمدہ کھا تا بچوا کر کھلاتے۔ ابوا کی کا بیان ہے کہ کسی سفر جہاد یا جج میں جارہے تھے تو ان کے ساتھ دو انٹیوں پر بھنی ہوئی مرغیاں لدی ہوئی تھیں۔ بیسب سامان ان مسافروں کا تھا جو ان کے ہمسفر تھے ا

## ادباور حسن معاشرت :

ادب اور حسن معاشرت کانموند سے ، فرماتے سے کدادب وحسن معاشرت دین کا دوحمد بے ۔ حدیث کی مجلس میں ان کا بیادب رکھنے کے قابل ہوتا تھا یوں تو عام مجلسوں میں بھی وہ خلاف اسلام کوئی فعل نہیں و کھے سکتے سے ۔ ایک بارمجلس میں کی خفس کو چھینک آئی اس نے الحمد الذنہیں کہا ، آپ کھے در یفتظرر ہے بھراس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی ! جب چھینک آئے تو کیا کہنا جا ہے؟ اس نے کہا : الحمد للله ، آپ نے اس کے جواب میں بر حمک الله کہا اس سے انکام تھمدی تھا کہاں فضی کے فاص کے فاص کے فاص کے فات کے اس کے جواب میں بر حمک الله کہا اس سے انکام تھمدی تھا کہاں مختص کو فلطی کا احساس ہوجائے اور دومروں کو اتباع سنت کی ترغیب ہو۔

## ۇرىغە<sup>ئ</sup>ىغاش :

اسلاف میں بے شارا سے لوگ گر رہے ہیں جن کا ذریعہ معاش صنعت و ترفت یا تجارت تھا۔ جب تک اسلامی زندگی کے تمایاں آٹار باقی تھاس وقت تک اس چیز کوکم درجہ یا معیوب ہیں سمجھا جا تا تھا بلکہ امت کے بلند تر افراد حرفہ و چیٹہ ہی افقیار کرتا تا پہند کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک نے تجارت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا تھا ان کا تجارتی کاروبار بہت وسیع تھا۔ تجارت کی وسعت کا انداز واس سے کیا جا سالت کے دوایک لا کھر جم سالانے مرف تقراء پر خرج کرتے تھے عمول و فراسان سے سالی تجارت کی جازلاتے اورو ہیں فروخت کرتے تھے عمول و فراسان سے سالی تجارت کی جازلاتے اورو ہیں فروخت کرتے تھے عمول و فراسان سے سالی تجارت کی جازلاتے اورو ہیں فروخت کرتے تھے عمول و فراسان سے سالی تجارت

تجارت كامقصد:

مگریہ تجارت محص حصول زریاد نیاطلی کے لئے نہیں تھی بلکہ اس کامقصد وہی تھا جواسلام نے مقرر کیا ہے۔فضیل بن عیاض نے ایک روز ان سے کہا کہ آ بہم لوگوں کو تو زہد و قناعت اور دنیا ہے بے رغبتی کی ترغیب دیتے ہیں اورخود قیمتی سامانوں کی تجارت کرتے اور اس سے فا کدوا تھا تے ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ

اے نفیل! بہتجارت اس کئے کرتا ہوں کہ اس سے اپنی ذات کومصائب ہے، اپنی عزات کو مصائب ہے، اپنی عزات کو دار اللہ تعالیٰ نے جو مالی حقوق عزات کو ذات میں اور خدا کی اطاعت میں اس سے مددلوں اور اللہ تعالیٰ نے جو مالی حقوق میں سیقت کروں اور انہیں بخو بی پورا کروں ا

ایک بارنفیل بن عیاض سے فرمایا <sup>او</sup>۔

لو لا انت و اصحابك ما اتجرت

"اگرتم اورتبهار بساتھی نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا"۔

یعنی میں مہیں لوگوں کے لئے رید پر بیٹانی اٹھا تا ہوں۔

ایسے علی ، اور طلبا کی ڈھونڈ ڈھونڈ کرا او اوکرتے تھے جودی علوم کے حصول یادرس وقد رکس میں گئے ہوئے گرمعا ٹی حیثیت سے پریٹان ہوتے ان لوگوں کی مددکووہ سب کاموں پرمقدم رکھتے تھے چنانچیاس کے لئے وہ ہزاروں رو ہے اپ شہر سے باہر بھیجے تھے بعض لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ آب ابنا مال اپنے شہر میں اس فراوانی کے ساتھ نہیں خرجی کرتے جس فراوانی کے ساتھ باہر بھیجے ہیں جواب میں فرمایا۔

میں ان لوگوں پر اپنا مال خرج کرتا ہوں جن کے علم فضل اور صداقت و دیانت ہے بخو بی واقف ہوں وہ علم دین کی طلب واشاعت میں گئے ہوئے ہیں مگران کی ذاتی اور (خانگی) ضرور تیں بھی ہیں اگریدلوگ ان کے پورا کرنے میں لگ جا تیں تو علم ضائع ہوجائے گا اور اگر ہم ان کی مدو کرتے ہیں تو ان کے ذریع علم ( دین کی ) اشاعت ہوتی رہے گی اور منصب نبوت کے اختام کے بعد علم دین کی اشاعت ہے ہوجائے گا اور کردو ہر اکوئی کا منہیں ہے ۔۔

عام فیاضی :

ان کی خاوت و فیاضی صرف اہلِ علم ہی تک محدود نبیس تھی بلکداس سے ہر ضاص و عام فائدہ اٹھا تا تھا چندوا تعے ملاحظہ ہوں۔ ایک خف سات سودرہم کا مقروض تھا کچھاوگوں نے این مبادک ہے کہا کہ آپ اس کا قرض اوا کرویں۔ انہوں نے نشی کو کھھا کہ فلال شخص کوسات ہزار درہم دے دیے جا کیں یہ تحریر لے کر مقروض ان کے نشی کے پاس یہ پہال نے خط پڑ کرحائل دقعہ ہے پوچھا کہ تم کو گئی تم جا ہے۔ اس نے کہا کہ ہیں سات سو کا مقروض ہوں اور اس قرم کے لئے کو گوں نے ابن مبادک ہے میری سفادش کی ہا کہ ہیں سمات سو کہ بجائے سات ہزاد لکھ ہے۔ منٹی کو خیال ہوا کہ ابن مبادک ہے سبقت تھم ہوگئی ہے اور وہ سات سو کے بجائے سات ہزاد لکھ گئے ہیں بنشی نے حامل دقعہ ہے کہا، خط میں پچھلطی معلوم ہوتی ہے تم بیٹھو میں ابن مبادک ہے دو بارہ دریافت کر کے تم کورقم و بتا ہوں ،اس نے ابن مبادک سے کو کھھا کہ خط لانے والا تو صرف سات سودر ہم کا طالب ہے اور آپ نے سات ہزاد دیے کی ہوایت کی ہے ،سبقت تھم تو نہیں ہوگئی ہے؟

12 D

آنہوں نے جواب میں لکھا کہ جس دفت تم کو یہ خط ملے ای وقت اس شخص کوتم چود ہ ہزار در ہم دے دو ہشی نے از راہ بھدردی ان کو دو بارہ لکھا کہ اگر ای طرح آپ بنی دولت کٹاتے رہے تو جلد ہی ساراسر مایڈ تم ہوجائے گا۔ مشی کی بیہ بھر دی اور خبر خواہی ان کو تا پسند ہوئی اور انہوں نے ذرا سخت لہجہ میں لکھا کہ اگر تم میرے ماتحت اور مامور ہوتو میں جو تھم دیتا ہوں اس پڑمل کر داور اگر تم مجھے ابنا مامورا در تکوم سجھتے ہوتو پھر تم آکرمیری جگہ پر بیٹوو، اس کے بعد جوتم تھم دو کے میں اس پڑمل کردں گا۔

میرے سامنے مادی دولت وٹروت سے زیادہ سر مایہ قیمی آخرت کا تواب اور نبی کا وہ ارشاد
گرای ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو خص اپنے کی مسلمان بھائی کواچا تک اور غیر متوقع طور
پرخوش کردے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اس نے مجھ ہے سمات سودہ م کا مطالبہ کیا تھا ، میں نے سوچا
کہ اس کوسات ہزار ملیس گی تو یہ غیر متوقع رقم پاکروہ بہت زیادہ خوش ہوگا اور فرمان نبوی کے مطابق میں
تواب کا مستق ہوں گا دوبارہ رقعہ میں مماہزار انہوں نے اس لئے کرایا کہ غالبًا لینے والے کو برار کا علم
ہوچکا تھا اس لئے اب زیادہ ہی رقم اس کیلئے غیر متوقع ہو کتی تھی۔

محمد من علی "کابیان ہے کہ ابن مبارک" طرطوں (شام) اکثر آیا کرتے تھے راستہ میں رقد پر تا تھا، یبال وہ جس سرائے میں قیام کرتے تھے اس میں ایک نوجوان بھی رہا کرتا تھا جب تک ان کا قیام رہتا ہے وہ ان اس سے ساع صدیث کرتا اور ان کی خدمت میں لگار ہتا تھا۔ ایک باریہ پہنچ تو اس کوئیس پایا دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ وہ قرض کے سلسلہ میں قید کردیا گیا ہے۔

انہوں نے قرض کی مقد ارادرصاحب قرض کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ فلال شخص کاوہ دس بڑار کامقروض تھا اس نے دعویٰ کیا تھا اور عدم ادائیگ کی صورت میں وہ قید کر دیا گیا۔

جھڑت عبدالقد بن مبادک نے قرض خواہ کو تبائی میں باایا اوراس ہے کہا کہ بھائی تم اپنے قرض کی قم مجھ سے لیا ہا اوراس سے بیتم بھی لی کہ وہ اس کا تذکرہ کی سے نظر شکی قم مجھ سے نے اس کی رہائی کا انظام کیا اوراک رات رخب سفر باغدھ کر وہاں نے اسے منظور کرلیا۔اوھرآپ نے اس کی رہائی کا انظام کیا اوراک رات رخب سفر باغدھ کر وہاں سے دوانہ ہو گئو جوان رہا ہو کرسرائے میں پہنچاتو آپ کی آمدورفت کی اطلاع می اس کو طلاقات نہونے کا تناریخ ہوا کہ ای وقت طرطوں کی طرف روانہ ہوگیا۔ کی منزل کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کا صال دریافت کیا اس نے اپنے قید ہونے اور رہا ہونے کا ذکر کیا آپ نے بولی کئی اللہ کا بندہ سرائے میں آکر تھیرا تھا اس نے اپنی طرف سے قرض اوا کر کے جھے رہا کرادیا گئر میں اسے جانتا ہیں فرمایا کہ خدا کا شکر اواکرو کہ اس مصیبت سے تمہیں نجات کرے جھے رہا کرادیا گر میں اسے جانتا ہیں فرمایا کہ خدا کا شکر اواکرو کہ اس مصیبت سے تمہیں نجات ملی۔

محمہ بن میسیٰ '' کا بیان ہے کہ ان کی وفات کے بعد قرض خوا و نے اس واقعہ کولوگوں سے بیان کیا <sup>ا</sup>۔

ان کی زندگی کا ایک خاص معمول زیارت جرین بھی تھا قریب قریب برسال اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہفر تج کے موقع پران کامعمول تھا کہ سفر ہے پہلے اپنی تم مرب لوگ میر ہے حوالہ کردیں جب وولوگ حوالہ کردیتے تو ہرا یک کی رقم کو الگ ایک ایک آج کو الگ ایک ایک تو ہو کی خوالہ کردیتے اور پورے سفر میں جو پھوٹر چ کرتا ہوتا وہ اپنی ایک ایک کی مرب کی کا ام کھے کرمندوق میں بند کردیتے اور پورے سفر میں جو پھوٹر چ کرتا ہوتا وہ اپنی جب کرتے ، ان کو اجھے ہے اچھا کھانا کھلاتے ان کی دومری ضروریات پوری کرتے ، جب فریضہ کج اوا کر کے مدینہ منورہ چنجے تو رفقا سے کہتے کہ اپنا اللہ وعمال کے لئے جو چریں بہند ہوں خرید لیس ، سفر جے ختم کر کے جب گھروا پس آتے تو تم ام رفقا کے سفر کی دوست کرتے ہو کہ وہ مدوق کھو لئے جس میں لوگوں کی قمیس کی ہوئی تھیں اور جس تھیلی پر جس کا نام ہوتا اس کے جو کو الہ کردیتے ۔ راوی کا بیان ہے کہ ذندگی بھران کا بھی معمول تھا۔

ان كسوائح حيات الطرح كواقعات كري بين يه چندواقعات ال كئة الله كالمقصد المقصد الله كالمقصد الله كالمقصد الله كالمقصد الله كالمقصد الله كالمقصد المقصد المقصد المقصد المقصد المقصد المقصد المقصد المقصد ا

اس علم وضل ، زہر دتقوی اور فیاضی اور سیر چشمی کے باوجود طبیعت میں تواضع و خاکساری اس قدرتھی کہ دوا پی رفتار و گفتار نشست و بر خاست کی چیز ہے اپنی اس انتیازی حیثیت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ مرومیں ان کے پاس اچھا خاصہ کشادہ مکان تھا جہاں ہر وقت اوگوں کا بجوم رہتا آپ کو بیٹ قیدت مندی نابیندھی اس لئے وہاں ہے کوفہ چلے آ کے اور ایک نہایت ہی تنگ و تاریک مکان میں قیام پذیر ہوئے ۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اتناوسیع مکان جھوڑ کراس نگ و تاریک مکان میں ویام پذیر ہوئے ، وگوں نے دریافت کیا کہ اتناوسیع مکان جھوڑ کراس نگ و تاریک مکان میں رہتے ہوئے وحشت نہیں ہوتی ؟ فرمایا کہ جس بات کوئم پند کرتے ہوئی عقیدت مندوں کا بچوم وہ مجھے ناپسند ہے ، ای لئے تو میں مرد سے بھاگ نگلا اور یہاں تم گمنام زندگی کو ناپسند میں درتے ہو والا نکہ مجھے بہی پسند ہے ۔ ۔

ایک بارکسی سبیل آپر پانی پینے کے لئے گئے ال کے قریب پہنچ تو ایک بجوم سے انگوالیا دھالگا کرو دیانی پینے کی جگہ سے دور جاپڑے جب وہاں سے نکلے تو حسن سے جوان کے ساتھ تھے فرمایا کہ ما العیش الا ھنکذا یعنی لم تعرف ولم تو قرطی

'' زندگی ای طرح گذارنی چاہئے که ندہم کولوگ پینچا نیں اور ندہماری تو قیر کریں''۔

## شوقِ جہاد :

اُورِحفرت مفیان توری کایے تول گزر چکاہے کہ ابن مبارک اپنی پوری زندگی ہیں صحابہ کے نمونہ تھے ، صحابہ کے نمونہ تھے ، صحابہ کا مونی لیحہ دعوت و تبلیغ ، اور اقامت دین کی جدوجہد اور اصلاح حال اور جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری ہے خالی نہیں ہوتا تھا ، کسی وقت وہ اسی واضلی و شمن کو مغلوب کرنے کے لئے جہاد باننفس ہیں مشغول رہتے تھے اور بھی خارجی و شمن کو دور کرے گئے ہے اور بھی خارجی و شمن کو دور کرے گئے ہے اور بھی خارجی و شمن کو دور کرے گئے ہے اور بھی خارجی و شمن کو دور کرے گئے ہے۔

في الليل رهبان وفي النهار فر سان

'' رات میں وہ یکسو ہو کر عبادت میں گئے رہتے ہیں اور دن کو میدان میں شہروار نظرآتے ہیں''۔

عبداللہ ابن مبارک اس خصوصیت میں صحابہ کرام کانتش ٹانی شے ایک وقت میں وہ مجلس درس میں روئق افروز ہوتے تو دوسرے وقت میں وہ ارشاد واصلات کی مند پر متمکن نظر ہے اور تیسرے

لے صفوۃ الصفوۃ جلدیم میں ۱۰۵ ہے۔ اس معلوم ہوا کہ اس وقت عام جگہوں پر پانی پینے اور بلائے کا انتظام ہوتا تھا۔ سر صفوۃ اسفوۃ جلدیم میں ۱۱۰

وقت ایک سیابی کی طرح میدان جہاد میں سرگر دال دکھائی دیے انہوں نے سال کو تین حصول میں تقسيم كرديا تھا۔ايك حصد ميں تجارت كرتے ، دوسرے حصہ ميں درس وقد رئيس كا كام انجام ديتے اور تيسرے حصے ميں جہاداور سفر فج ميں مشغول رہتے تھے۔

ان کے درس وقد رکس اور سفر حج کے واقعات کا ذکر او برآ چکا ہے شرکت جہاو کے ایک واقعے یہال قل کئے جاتے ہیں۔

اس ز مانه میں رومیوں اورمسلمانوں میں برابرآ ویزش رہتی تھی بھی روی اسلامی سرحدوں پر حملہ کرتے اور بھی مسلمان پیش قدمی کرتے ایک پارمسلمانوں نے پیش قدمی کی عبداللہ بن مبارک ً تھی جہادیں إرضا كارانہ شريك ہوئے۔رومی فوج ہے ایک سابق نگلااوراس نے دعوت مبازرت دی حضرت سلیمان مروزی کا بیان ہے کہ اسلامی فوج ہے بھی ایک شخص اس کے مقابلہ کے لئے نکلا ا در ہملے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ بھر دوسر آخص سامنے آیا اس کاحشر بھی وہی ہوا ، لگا تارا ہی طرح میے بعدد گرے کئی آ دمی مقابلہ میں آئے اور اس مجاہدتے ان سب کوڈ ھیر کر دیالوگول نے یہ بہا دری د کھے کرمجاہد کو گھیرلیا ،اس نے اپنا چبرہ لیبیٹ رکھا تھا جب لوگوں نے چبرے پرے کپڑا ہٹایا تو دیکھا كەبەببهادرىجامدعىداللەبن ميارك بى<sup>ج</sup>ە

الل تذكره لكصة مين كدمصيصه ،طرطوس وغيره مقامات مين بيروميول كي سرحد يقريب یر تے تھاں کئے بغرض جہادان جگہوں پر دواکٹر جاتے رہتے تھے۔

ایک بارایک مجوی ت برسر پیکار تھے کہاس اٹنامیں مجوس کی عبادت کا وقت آگیا اس نے اس مہلت جابی جب وہ سورج کے سامنے سربسجو دہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کداس کا کام تمام کردیس ،َغربیآیت

> اوفوا بالعهد أن العهدكان مستولاً . "عبدگانازین بوکی"۔

سامنے آئی تورک گئے جب وہ عبادت سے فارغے ہوااوراس کواس بات کاعلم ہواتو وہ بیر کہتا ہوا حلقہ بگوش اسلام ہو گیا کہ

یہ ایں وقت تک کرنے کے سیابی ہی میدان میں نہیں جھیج جانے تھے بلکہ ہر مسلمان شرکت جہاد کوایے لئے سب سے بوی خوش متى اورسب ئەلىنىڭ مىلاسىچى تاتىلىل مالىلى قانىڭ تاتىلى www be

نعم الرب ربُّ يعاتب وليه في عدو .

'' بہترین رب وہ ہے جوابیے دوستوں پر دشمن کے معاملہ میں عمّاب کرتا ہے''۔ ''

مختصر مید کہ دوسرے وی فرائض کے ساتھ انہوں نے فریضہ کہا دکوہمی اپنے أو برلازم کرلیاتھا۔

امراءاورسلاطين يع كريز

امرا و دسلاطین سے ملنا پندئیں کرتے تھے، ہارون رشید نے کی بار ملاقات کی خواہش ظاہر کی گرید کریز کرتے رہے ،ابراہیم موصلی جن کاتعلق در بارشاہی سے بھی تھا وہ ابن مبارک سے فایت ورجہ مجت کرتے تھے ان کی روایت ہے کہ ہارون نے متعدو بارا بن مبارک سے ملنے کی خواہش ظاہر کی گریس کی طرح ٹال ویتا تھا۔ اس لئے کہ میں جانتا تھا کہ ابن مبارک کے سامنے دین وشر بیعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ ہارون کوئی سے روکیس کے بلکہ تنبیہ کریں گے بلکہ تنبیہ کریں گے ،اوریہ بات ہارون جی خود بسند خلیفہ کی تا گواری کا سب ہے گی اور پھر نہ جانے اس کا کیا تھے۔ ہو۔

یمی نہیں کہ وہ خودور بار ہے گریز کرتے تھے۔ بلکہا پنے تمام احباب واقر با ہو کھی اس ہے روکتے تھے۔

ابن علیه ای وقت کے متازمی تاورا مام تھے وہ عبداللہ بن مبارک کے خاص احباب میں تھے ، تجارت میں بھی وہ ان کے شریک تھے۔ اٹھنا بیٹھنا بھی ساتھ تھا۔ گر انہوں نے بعض امراء کی مجالس میں جانا شروع کر دیا تھا ۔ عبداللہ بن مبارک '' کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ناراضگی کا ظہار کیا اور ایک روزمجلس میں آئے تو ان سے خاطب نہیں ، و نے ، ابن علیہ بے حد پریٹان ہوئے ، مجلس میں تو بھونہ کہہ سکے گھر مینچ تو بڑے اضطراب کی حالت میں ابن مبارک کو یہ خط کی مارے کو میہ خط کھا ہے۔

اے میرے نئز م میری آنکھوں کے نور!میرے استاذ! خدا کوشم آپ نے کیوں نہیں بتلایا کہوو کیا خطاہوئی جس کی بناء پر میں آپ کی ان تمام نوازشوں اور کرم فر مائیوں سے جومیری عایت تمنا تھیںمحروم ہو گیا۔

حضرت عبداللّٰہ بن مبارکؑ نے بیہ پُر اٹر خط پڑ ھانگران پراس کا کوئی اٹرنہیں ہوا۔ بیہ چنداوراشعار جوابٰان کے یا ٔ سالکھ کربھیج و ہے۔

ياجا عل العلم له بازياً

ا ہے ملم کوائیہ ایسا بازینائے والے

احتلت للدنيا ولذاتها

تم نے دیااوراس کی لذوں کے لئے۔

نصرت مجنونا بها بعدما

این روایاتک فی سردها

این روایاتک و القول فی

وه تمام واینتین ّب کی لیا ہو کمیں

تم خود مجنون ہو گئے

يصطاد أموال المساكين و جوفر میوں کومال سمیت کر کھاجا تا ہے

بحيلة تذهب بالدين ائی مد بیرک ہے جود نن کومنا کرر کاد ہے گی كنت وواءً للمجانين جب كهتم مجنونول كاملاح تق

عن ابن عون و ابن سيرين جو بن فون وراین مرین ہے آپ بیان کرتے ہیں

لزوم ابواب السلاطين سلاطین ہے دوہ اصبط کے کئے وحیرآئی ہے

وورواينتي كهال كنكيل جن مير زل حار العلم في العلين أن قلت أكرهت فما زالدًا ہاں جاریا ہے بروکما ہے چند ، کداس طرح ڈاٹ ہوتی ہے۔ أرتم كهوكه مين النابر مجبوركيا كيانؤ ريبا كيون جوا

ابن نایہ کے پاس قاصد ہداشعار لے کر پہنچا اور انہوں نے یو ھاتو ان میر دفت طاری ہوگن اور ای وقت ایے عہد ہ ہے استعفٰ لکھ کر ھیج ویا <sup>ای</sup>۔

مرجع خلائق

ا نہی محاسن اور اوصاف کی بنا پر وہ مرجع حَلائق بن گئے تھے ،اگر چہو واسیے فضل و کمال کو بہت کم ظاہر ہونے دیتے تھے گر پھر بھی جس مقام پر پہنچ جاتے تھے لوگ جوق درجوق ان کے گر دجمع بو جائے ہتے ،ان کو جو تبول عام حاصل تھا۔اس کا انداز واس واقعہ ہے کیجے ۔

ا یک باراین میارک ُرقد آئے <sup>کی</sup> اس کاعلم ہوا تواستقبال کے لئے پوراشپرٹوٹ بڑا امارون رشید کی ایک لونڈی محل سے بیتماشاد میرری تھی ،اس نے لوگوں سے دریافت کیا ہے کیا ماجرا ہے؟

ال صفوة اصفوة و جلديم من ١١١ من خلفات عن سيقمو مارق من تري كزارت تصريبه مقامنهايت بي مربز ورشاداب ب-

لوگوں نے اسے بتایا کے خراسان کے ایک عالم ابن مبارک یہاں آئے ہیں ، انھیں کے استقبال کے لئے یہ مجمع اُنڈ آیا ہے۔ اس نے بے ساختہ کہا کہ

هو الملک لا ملک هارون الذی لا يجتمع الناس عليه الا بشروط و اعوان<sup>ل</sup>

'' حقیقت میں خلیفہ وفقت ہیے ہیں ہارون نہیں ،اس لئے کداس کے گر دکوئی مجمع بغیر پولیس فوج اوراعوان دانصارا کٹھانہیں ہوتا''۔

حضرت سفیان تورگ ان کومشرق ومغرب کاعالم کہا کرتے تھے ہے۔

زريںاقوال :

یں۔ تذکروں میں عبداللہ ابن مبارک کے سینکڑوں قیمتی اقوال ملتے ہیں جن میں سے چند سہال نقل کئے جاتے ہیں :

معرفت الهي :

ایک بارفر مایا کہ اہل دنیاد نیا کی سب ہے مرغوب اور لذیڈ چیز سے لطف اندوز ہوئے بغیر یہال سے دخصت ہوجاتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ سب سے لذیذ چیز کیا ہے؟ فرمایا معرونت الہی۔ ورع و تقویمیٰ :

فرمایا کهاگر آدمی سوباتوں میں تقویل اور خوف خدا اختیار کرتا ہے اور ایک بات میں نہیں تو دہ تقی نہیں ہے، فرمایا کها گرکوئی شخص سوچیزوں میں پر ہیز گاری اختیار کرتا ہے اور ایک چیز میں اے ترک کر دیتا ہے تو اس کومتورع یعنی پر ہیز گارنہیں کہا جاسکتا۔

مشتبهال :

فرمایا کہ میں ایک مشتبہ عورہم کو استعمال ندکرنے کوسودرہم صدقہ کرنے کے مقابلہ میں زیادہ پیند کرتا ہوں۔

اللّٰدے کئے محبت :

فرمایا میں کسی چیز کو تلاش کرنے میں تھاکا نہیں بجز ایسے دوست کی تلاش میں جو صرف اللہ کے لئے محبت کرتا ہے۔

یے کردری۔ ص ۱۷ ایس ایساں میں مال ودوات کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک طلال ودوار حرام اور تیمرے جس کا طلال یا حرام ہونا مشتبہ ہے۔ آنخضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ آدی جب مشتبہات کے قریب جائے گا تو پھر حرام کھائے گا۔ اس کے مشتبہ ہے بچنا جا ہے۔ بیاس اشاو نہوی ہوٹا کی تغییر ہے۔

شهرت :

فرمایا کہ کم نامی کو پسند کرداور شہرت ہے دور رہو گریہ ظاہر نہ کرو کہتم گم نامی کو پسند کرتے ہواس لے کہاس ہے بھی نفس میں بلندی اور غرور پیدا ہوگا۔

تهذيب

زندگی کے ہرمعالمہ ہیں اوب وتدن دین کا دوسرا حصہ ہے۔

شاعرادرعوام :

سنگسی نے پوچھا کہ ہازاری لوگ کون ہیں؟ بولے: خزیمہ اوراس کے ساتھی پھر پوچھا کہ گرے ہوئے کون لوگ ہیں؟ بولے: جوقرض پر زندگی بسر کرتے ہیں اور ہاتھ نہیں ہلاتے <sup>ک</sup> جہل :

قرمایا : جس میں جہانت و جانبیت کی ایک عادت بھی موجود ہوگی اس کو جائل کہا جائے ،
گا، کیا سانبیں کہ حضرت توح نے جب یہ کہا کہا ہا اللہ! میر ساڑ کے کواس طوفان سے بچالے ،
اس لئے کہ وہ میرے اہل میں ہے اور تونے میرے اہل وعیال کو بچانے کا وعد و فر مایا تو خدا تعالی نے جواب دیا کہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ جا بلوں میں ندہ وہ تیرالڑ کا جب ایمان کی دولت سے محروم ہوگیا تو پھراہل میں کہاں رہا صاحب زیر دتنو کی آ دمی دنیا میں بھی ایک بادشاہ دفت سے زیادہ معزز ہوتا ہے ، کیونکہ بادشاہ دفت سے زیادہ معزز خواب کہ کہاں رہا صاحب زیر دتنو کی آ دمی دنیا میں بھی ایک بادشاہ دفت سے زیادہ معزز خواب کہ بینا نے محروا کر اور کی ایک بادشاہ اگر اپنے گر دلوگوں کو جمع کرنا چاہے تو اسے جروا کر اہ کرنا پڑتا ہے ، بخلا ف خدار سید ہ آ دمی کے کہ وہ لوگوں ہے بھا گتا ہے مگر لوگ اس کا بچھانیں جھوڑ تے۔

عكم وعلماً :

و المخص عالم بیس ہوسکتا، جب تک اس کے ول میں خوف خدااور و نیاہے بے رہبتی نہ ہو۔

تواضع

ایک شخص نے پوچھا کے تواضع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انتنیاء کے مقابلہ میں خود دار رہنا۔ فرمایا کہ شریف وہ ہے جسے اطاعت الہی کی تو فیق ہوئی ،ادر رذیل وہ جس نے بے مقصد زندگی مذاری ایک شخص نے حسن خلق کی تعریف ہوچھی تو فرمایا کہ ترک انغضب خصہ نہ کرنا۔

#### محاسن ومساوى:

فرمایا کہ کسی آ دمی مے محاس اور مصائب کا انداز واس کی کمیت سے کرتا جا ہے بعنی اگر کسی کے اندر محاس نے اور اگر کسی میں معائب کسی کے اندر محاس زیادہ ہیں تو اس کے معائب کوسامنے نہ لانا جا ہے اور اگر کسی میں معائب زیادہ ہیں تو محاسن کا کوئی شار نیس۔

#### حسن نبيت :

فر مایا کہ بہت سے جھوٹے اعمال ہیں جو حسن نیت کی وجہ سے بڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سے اعمال ہیں جو سوء نیت کی وجہ سے جھوٹے ہو جاتے ہیں۔علم کے لئے سب سے پہلے نیت واراد و، پھر فہم و پھر عمل پھر حفظ اور اس کے بعداس کی اشاعت ورؔ و ت کی ضرورت ہے۔

#### أمت كے طقے:

ایک روزمیتب بن واضح ہے ابن مبارک نے پوچھا کہتم کومعلوم ہے کہ عام بگاڑ اور فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مستب نے کہا کہ مجھے علم ہیں ،فر مایا کہ خواص کے بگاڑ ہے عام بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر فر مایا کہ امت محمد رہے کے پانچ طبقے ہیں جب ان میں فساداور خرابی پیدا ہوتی ہے تو سارا ماحول گرڑ جاتا ہے۔

- (۱) علماییا نبیاء کے دارث ہیں گر جب دنیا کی حوص وطمع میں پڑجا کیں تو پھر کس کواپنا مقتدا بنایا جائے۔
  - (٢) تباريالله كامين بي جب بيدنيانتي براترة كين تو پهركس كوامين سجها جائه
- (۳) کاہدین ، بیاللہ کے مہمان ہیں جب یہ مال غنیمت کی چوری شروع کریں تو پھروتمن پر نتج کس کے ذریعہ حاصل کی جائے۔
  - (٣) زیاد بیزین کے اصل بادشاہ ہیں،جب بیاوگ برے ہوجائیں آدپھر کس کی بیروی کی جائے۔
- (۵) کام بیخلوق کے گران ہیں جب میگلہ بان ہی بھیٹر یاصفت ہوجائے تو **گلہ کو**س کے ذریعہ بچایا جائے۔

## غروراورخود پیندی :

ابو دہب مروزی نے غرور کی تعریف پوچھی تو فرمایا کہلوگوں کو حقیر سمجھنا ادر عیب نکالنا غرور ہے، پھر عجب یعنی خود پہندی کی تعریف پوچھی تو بولے کہ آ دمی یہ سمجھے کہ جواس کے پیاس ہے دہ دسرے کے پاس نہیں ہے۔ www.besturdubooks.net

حقيقى جهاد

ایک میں کے جہادادراس کی تیاری کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کدا ہے نفس کوئل پر جمائے رکھنا یہاں تک کدوہ خوداس پر جم جائے ، سب سے بڑا جہاد ہے، بیاس صدیث کا بالکل ترجمہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ

المجابد من جاهد نفسه! مجابد وه ہے جوابیے نفس ہے!' ہے"۔

تصنيف

حضرت عبداللہ بن مبارک کئی زندگی میں مجاہدانہ رنگ غالب تھا اس لئے وہ علم وہن اور تدوین و تالیف کی طرف کو کئی خاص توجہ نہیں کر سکے ، پھر بھی انہوں نے جو بچھ تحریری یادگاریں حجوزی ہیں وہ ان کے علم وضل پرشاہد ہیں ، امام ذہبی نے اس سلسلہ ہیں ان کی صرف ایک کتاب کتاب الذہب کا تذکرہ کیا ہے اور پھر تکھا ہے :

صاحب التصانيف النافعة ألم

'' بہت ی مفید کتابول کے مصنف ہیں''۔

تذکروں میں کتاب الذہب کے علاوہ ان کی کسی تصنیف کا ذکر نہیں ہے۔ گر ابن ندیم نے متعدد کتابوں کا تذکرہ کیا ہے۔

(۱) كتاب أسنن (۲) كتاب النفير (۳) كتاب التاريخ (۴) كتاب الزمد (۵) كتاب البروالصلة <sup>ع</sup>يد

وفارس

ان کی وفات جس طرح ہوئی اس میں برمومن کے لئے سامان بھیرت ہے اُن کی زندگی زیدوا تقا کا مرقع تھی گران کی سب ہے نمایاں خصوصیت جباد نی سبیل اللّٰہ تھی ،اللّٰہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہان کی وفات بھی اسی مبارک سفر میں ہوئی۔

شام کے علاقہ میں جہاد کے لئے گئے ہوئے تھے کہ اثنائے سفر میں طبیعت خراب ہوئی، ستو پینے کی خواہش کی ،ایک شخص نے ستو چیش کیا مگر نیخص ہارون کا در باری تھااس لئے اس کا ستو پینے سے انکار کر دیا ،وفات سے بچھ در پہلے آ واز پھنس کی ،اس گلو بندی کی وجہ سے ان کو گمان ہوا کہ زبان کے کلمہ شہادت نکانا ندرہ جائے اس کئے انہوں نے اپنے ایک شاگر وحسن بن رہے ہے کہا کہ دیکھو جب میری زبان سے کلمہ شہادت نکلے تو تم اتنی بلند آ داز اسے دہرانا کہ میں سن لوں جب تم ایسا کرو گے تو یہ کلمہ خود بخو دمیری زبان سے جاری ہوجائے گا، چنانچہ اس حالت میں وہ اپنے خالق ہے جا گے۔

سنه، عمراور مقام وفات:

یه حادثه رعظمی الاماج میں مقام ہیت میں پیش آیا۔ وفات کے وقت عمر ۱۳ سال تھی۔ مقبولیت :

وفات گوطن سے پینکڑوں میل دور ہوئی تھی عام مقبولیت کا حال بیتھا کہ جب لوگوں کو وفات کی اطلاع ملی تو جناز و پر اس قدر اژ د ہام ہوا کہ جیت کے حاکم کواس واقعہ کی اطلاع وارلخلافہ بغداد جیجنی پڑی۔ زندگی میں وہ ہارون سے ملنا پیند نہیں کرتے تھے گر جب اس کواس حادثہ کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے وزیر ہے کہا کہ آج لوگوں کو عام اجازت دے دو کہ ان کی تعزیت لوگ ہمارے پاس آکرکرے (مقصد بیقھا کہ ان کی دفات پوری مملکت اسلامی کے لئے تعزیت لوگ ہمارے وریس اس وقت اس کا ذمہ دار ہوں تو ان کی تعزیت کا میں بھی حقدار ہوں) گر فضل نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ بیس کی تو ہارون نے ان کے بچھا شعار پڑھے اور اس حادثہ کی ایمیت بتلائی۔

رادى كابيان بكران كى دفات كے بعد مجيها س آيت كامقبوم واضح بهوا۔
ان الدين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرّحمن وُدَاً
"جولوگ ايمان لائے اور ممل صالح كيا ان كى محبت الله تعالى نوگوں كے دلوں ميں پيدا
كرےگا"۔

#### يسم الله الرحمن الوحيم

# حضرت امام شعبه

امام شعبہ "کا شارتی تابعین میں ہوتا ہے مگر وہ اپنائم ونصل ، دیانت وتقوی اور بعضی دوسری خصوصیات کی وجہ ہے تابعین کے زمرہ میں شار سے جانے کے سخق ہیں ،انہوں نے دوسحانی حضرت انس بن مالک اور عمر و بن سلمہ " کود یکھا تھا۔ اگر ان کے تابعی ہونے کے لئے کوئی دوسری وجہ نہ بھی ہوتی تو تنبار وایت سحابہ کا نصل علی ان کی تابعیت کے لئے کافی تھا مگر ارباب تذکرہ ان کا ذکر تابعیت کے لئے کافی تھا مگر ارباب تذکرہ ان کا ذکر تابعیت کے لئے کافی نہیں اس تابعین کے ساتھ کرتے ہیں۔ غالبًا ان کے زو یک صرف روایت سحابہ تابعیت کے لئے کافی نہیں اس لئے ان کواس فہرست میں لے لیا گیا ہے۔

## نام ونسب اور ولا دت :

شعبہ نام اور ابو بسطام کنیت ہے۔ والد کا نام تجائ تھا ،ان کے والد قصبہ واسط کے قریب ایک دیبات تبیمان کی رہنےاو لے تھے، سامھے میں یہیں ان کی دلادت ہوئی۔

# تعليم وتربيت:

ان کی واا دت تو ایک گاؤں میں ہوئی گران کے والد عالباترک سکونت کر کے شہرواسط چلے آئے۔ واسط کوفید د بھرہ کے درمیان ایک مرکزی مقام ہے جہاں علم وادب کا کافی جرچا تھا۔ اہام شعبہ کانشو ونما یہیں کے علم پرور ماحول میں ہوا۔ ان کی عمی زندگی شعرواد بے شروع ہوئی گر بہت زیادہ دان ہیں گزرنے پائے تھے کہ وہ علم صدیث کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں وہ کمال حاصل کیا کہ امام الحمد ثین بن گئے۔خود انہوں نے بیوا تعدا بی زبان سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ ترمشہور شاعر طرماح کے پاس رہتا تھا اور اس سے شعروشاعری کے بارے میں سوال کرتار ہتا تھا گرا کہ دن کوف کے مشہور محدث تھم بن عمیر ہوگا۔ کہ کہ مشہور محدث تھم بن عمیر ہیں ۔ گرمال درس سے گذرانو وہ محدثانہ انداز سے ارشا وات رسول ہوگئا کی

لے عام تذکرہ نگاران کی جے بدیائش واسط کو بتائے ہیں محرسمعانی نے تکھاہے کہ واسط نبیس بلکہ اس کے ایک قربیہ میں ان کی واد دے ہوئی۔

## شيوخ حديث:

امام شعبہ نے ای وقت کے تمام متاز محد شین ہے عام صدیث کیا تھا۔عام ارباب تذکرہ کھتے ہیں کہ ان کے شیوخ صدیث کیا تھا۔ عام ارباب تذکرہ کھتے ہیں کہ ان کے شیوخ صدیث میں تقریباً چار سوتا بعین شامل ہیں۔ حافظ ابن مجرز نے ان کے شیوخ کی جوفہرست دی ہے اس میں تین سو ہے او پر نام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کوف کے تین سو شیوخ حدیث سے روایت کی ہے۔

یہ شیوخ کی ایک دو مقام پرنہیں بلکہ مما لک اسلامیہ کے لاکھوں مربع میل علاقہ میں بھیلے ہوئے تھے، پھر استہ کی دشوار کی اور اس زبانہ کے محدود حمل وقل کے ذرائع پرخور سیجئے ،گدھے، اونٹ یا کسی خوش قسمت کو گھوڑ ہے متیسر ہوجاتے تھان کے ذریعہ یہ لاکھوں میل کا قاصلہ طے کرنا کتنا دشوار کام تھا پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ بسااو قات ایک ایک مدیث کے لئے بڑاروں میل کاسفر طے کرنا پڑتا تھا اور پھر امام شعبہ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو چکا تھا۔ انہوں نے انتا کی عسرت کی حالت میں تعلیم حاصل کی ، خود قرماتے تھے کے عسرت کی وجہ ہے میں نے سات دینار میں اپنی والدہ کا طشت فروخت کر ڈالا تھا، طاہر ہے کہ ان کو یہ تمام سفر پیدل ہی طے کرنے پڑے ہوں گے۔

( تذكرة الحفاظ وجلدا يس ١٤١)

#### قوت حافظه :

خدائے تعالی نے تو ت ِ حافظ بھی غیر معمولی دیا تھا، وہ صدیث نبوی ﷺ بہت کم لکھتے تھے، محرلمبی لمبی عدیثیں نوک زبان رہتی تھیں، ایک بارعلی بن المدین نے کی بن قطال ہے بوجھا کہ

و المام شعبداور الممش دونول تلم بن محتب ك ثائر وبي ، محراحم بن صبل كهاكرت تنه كدشعبه تلم كاحاديث كه سب سے بزے كافظ بي ، اگر دونه بوت توقعم كى مرديات ضاك بوجاتي .

ع آثاریخ بغداد ۔ جند ۹ یس ۲۵۷۔ تاریخ بغداد انہوں نے حدیث کی طرف توجہ کی تو اہام فعمی دفات یا بیکے تھے، جبکا ان کوافسوں تھا۔ سے تاریخ بغداد ۔ جلد ۹ یس ۲۳ ۔

سفیان توری اورا مام شعبہ میں کون کمبی المبی محدیثوں کوزیادہ احجھی طرح یادر کھتا تھا ، بولے شعبہ اس میں بہت آ گے تھے کے غیر معمولی قوت حافظ اوراس کدو کاوش کا بتیجہ یہ ہوا کہ جلدی حدیث نبوی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے جینے میں محفوظ ہوگیا ،اوراب وہ مرجع خلائق بن گئے ،اسلامی مملکت کے گوشہ گوشہ سے حدیث نبوی کے بروانے آکراس شمع علم کے گردجمع ہونے گئے۔

بصره میں قیام اور حلقہ درس:

تخصیل علم کے بعد انہوں نے واسط کے بجائے بھر ہیں جواس وقت علم وفن کا گہوار ہ تھا، قیام کیااور وہیں اپنا حلقہ درس قائم کیا، بھر ہی سرز مین ان کوالیں پسند آئی کہ ساری عمر وہیں ختم کر دی، خلیفہ مہدی نے ان کو بھر ہ میں کچھاز مین بھی عطا کر دی تھی مگر انہوں نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نیس کی علیہ

تلانده:

اس سر چشمیر منظم سے جن تشنگان علم نے فائدہ اٹھایان کی صحیح تعدادتو نبیس بتائی جاسکتی ، حافظ ابن جرنے ان کے ۱۲ متاز تلاندہ کا ذکر کیا ہے، اس طرح دوسرے اہل تذکرہ نے بھی بچھ نام گنائے ہیں، امام نووی چندائر کے ۱۲ مکھنے کے بعد فرماتے ہیں:

و خلائق لا يحصون من كبار الائمة <sup>س</sup> " ان كيمتاز تلانده كاليمي ثاريس كياجا سكا"

چندآ تمه کے تام یہ بیں:

حضرت سفیان نوری، سفیان بن عیدنه، عبدالرحمٰن بن مهدی، کودکیج بن جراح، ایوب ختیانی، اعمش، محمه بن اسحاق، ابوداوُ د،عبدالله بن مبارک اسمعیٰل بن علیه وغیره به

علم وفضل:

اُورِ ذکرآ چکا ہے کہ ان کی تعلیم شعر دادب سے شروع ہوئی تھی ،اور مشہور شاعر طربات کے شاکر دیتھے، خود اصمعی ان کے اولی فوق کامعتر ف تھا، اس کے بعد وی علوم کی طرف توجہ کی تو اس میں بھی انہوں نے ممتاز حیثیت حاصل کی ،خصوصیت ہے حدیث میں ان کی امامت اور جلالت تو ضرب المثل بن گئی ہے، حدیث کی کوئی قابل ذکر کتاب ایس نہیں ہے، جس میں ان کی مرویات

کثرت ہے موجود نہ ہوں ،امام بخاری تفرماتے ہیں کہ علی بن المدینی کے داسط سے ان کی دو ہزار حدیثیں ہم تک کینچی ہیں،ابوداؤ دی کہتے تھے کہ میں نے ان سے سات ہزار صدیثیں سنی ہیں جن میں ہے۔ ایک ہزار صدیثوں کے دلائل براہین سے خودانہوں نے وان سے ردوقدح کیا اورا یک ہزار صدیثوں کے دلائل براہین سے خودانہوں نے مجھے دافق کیا گے۔

علماء كااعتراف :

اس دقت كتمام علاو كد شين كوان كعلم وضل كاعتراف تها، امام احمر بن عنبل "فرمات تقى كمام حديث بين امام شعبداً بين وقت كسب بيد برد عالم بيني امام شافتى "فرمات بيني كداكر امام شعبدند بوت و قواق مين علم حديث اتنازياده معروف ند بهوتا بسفيان تورى فرمات تقد كد شعبد امير المومنيين في الحديث إن امام احمد بن ضبل "فرمايا كرت تقد كدهديث كي بصيرت، حفظ واتقان اور دجال كي تقييد مين وه تنها ايك أمت كي برابر تقد مشهور كد شدها د بن زيد فرمات تقد كراكرك حديث كي روايت مين المام شعبد ميرى موافقت كرت بين تو مين كسي كي بواونبين كرتا ، انبي حماد كابيان حديث كي روايت مين المام شعبد ميرى موافقت كرت بين تو مين كسي كي بواونبين كرتا ، انبي حماد كابيان بين يكوران كالمام شعبد كي الوب ختيا في خالم المشعبد على المواد المواد يد كي كابي المام شعبد على المواد المواد يد كي كابين عبد المواد ال

ا مام نوویؒ نے لکھا ہے کہ ان کی امامت وجلالت پرسب کا اتفاق ہے، عاکم نے لکھا ہے کہ بیمعرفت حدیث میں امام الائمہ تھے، امام ذہبیؒ اور حافظ ابن حجرؒ وغیرہ نے بھی قریب قریب بہی الفاظ لکھے ہیں۔

روایت حدیث میں احتیاط:

اس علم وفضل کے باوجود حدیث کی روایت میں بڑی احتیاط کرتے تھے، جب تک وہ کسی حدیث کوئی گئی بارسُن نہ لیتے تھے، اس کی روایت نہیں کرتے تھے، بسابوقات ایک ایک حدیث کا ساع وہ بیں بیس مرتبہ کرتے تھے، حماد بن زیر گہتے تھے کہ کسی حدیث میں اگر شعبہ میرے موافق ہوں تو میں کسی دو مرے کی پرواہ نہیں کرتا، اس لئے کہ وہ کسی حدیث کوسُننے کے بعد فوراً مطمئن نہیں ہوتے تھے۔حضرت سفیان تو رگ کا قول ہے کہ میں نے حدیث نبوی کی روایت میں شعبہ سے ہوتے تھے۔حضرت سفیان تو رگ کا قول ہے کہ میں نے حدیث نبوی کی روایت میں شعبہ سے

إ تذكرة أكفاظ علدات معال إليساً عاري بغداد

زیادہ کی کوعماط نہیں پایا کی ان کو سیج حدیث میں بھی شک ہوجاتا تھا، تو ترک کردیتے تھے تا خود فرماتے تھے کہ میرے جسم کے نکڑے فکڑے کردیئے جائیں یہ جھے پہند ہے گریے پندنہیں کرسکما کہ میں نے کی حدیث کوئنانہ ہواور یہ کہوں کہ مسمعت میں نے ئنا ہے تا۔

اس زمانہ میں صدیت میں بعض لوگ تدلیس کرتے ہتے، تدلیس کا مطلب بیہ ہے کہ کوئی راوی کی میں اس شخ کا نام نہ لے جس سے اس نے روایت سی ہے بلکہ أو پر کے راوی کا نام لے اس کے روایت سی ہے بلکہ أو پر کے راوی کا نام لے اس کے اس کے رہت نا پند کیا ہے، شخ عبد الحق محد ث روایت نا پند کیا ہے، شخ عبد الحق محد ث رواوی نے مقدمہ میں لکھا ہے ۔

بالغ شعبة في ذمه

"امام شعبیتدلیس کی بہت زیادہ منس کرتے تھے "\_

خودا ہے بارے میں فرماتے تھے کہ میں یہ بہند کروں گا کہ میں آسان سے گر پڑوں اوز میرے جسم کے نکڑے ہوجا نمیں گریہ بات بہند نہیں کرسکتا کہ میں کسی حدیث کی روایت میں تدلیں کروں۔

دہ روایت صدیت میں خود ہی احتیاط نہیں کرتے ہتے، بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بازر کھنے کی فوری کو بھی اس سے بازر کھنے کی فوری کوشش کرتے ہتے ہوتو اس کے پاس کی فوری کوشش کرتے ہتے ہوتو اس کے پاس جاتے اور اس سے کہتے کہ تم حدیث نبوی کھی کی تحدیث جھوڑ دو ورنہ میں باوشاہ کے پاس تمہاری شکایت لے جاؤں گا۔

تنقيدرجال كى ابتداء:

ال وقت حدیث کی روایت میں جو بیاعتدالیاں شروع ہوگئی تھیں اور حدیث کامبارک علم جس طرح آ ہستہ آہت نا الل اوگوں کے ہاتھوں میں جارہا تھا ،اگر ہر وقت اس کی روک تھا مند کی جاتی تو امت میں ایک نئے کے اُمت میں ایک نئے کا آغاز ہوجا تا، خدا جزائے خیر دے امام شعبہ کو کہ وہ ہر وقت اس فتنے کے خلاف صف آ را ہو گئے ، انہوں نے رواۃ حدیث پر کلام کیا ،ان کے صفات بتائے ،ان کے لئے بچھ اصول مقرر کئے ،اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے اعتدالیاں کم ہونے لگیں اور ہر کس وناکس کو روایت صدیث کی جُر اُنٹ نہیں ہوتی تھی ،امام شعبہ نے جس کام کی ابتدا کی تھی گواس کی تحییل دو ہرے آئم یعنی صدیث کی جُر اُنٹ نہیں ہوتی تھی ،امام شعبہ نے جس کام کی ابتدا کی تھی گواس کی تحییل دو ہرے آئم یعنی

امام احمد بن طبل اور یخی بن معین وغیرہ نے کی مگر بہر حال تقدم کا شرف امام شعبہ " کو حاصل ہے اللہ امام دوئ نے صالح بن محمد کار قول نقل کیا ہے کہ۔

اول من تكلم في الرجال شعبه ثم تبعه يحيى القطان ثم احمد بن حنبل و يحيى بن معين أر

'' راویوں پرسب ہے پہلے تقیدامام شعبہ نے شروع کی ، پھرامام یخی القطان نے ان کے بعدامام احمد بن عنبل اور نیخی بن معین نے'' یہ

حافظا بن جَرْف بھی اپنی كتاب تهذيب ميں ابو بكر ابن مجويد كا قول قل كيا ہے كه

وهواول من فتش بالعراق عن امرالمحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين ــ (جلدم ص ٣٨٥)

" عراق ، میں سب سے پہلے امام شعبہ نے عام محدثین اور ضعیف اور متروک راویوں کے بارے میں چھان بین شروع کی "-

تفقیدرجال کے بارے میں امام شعبہ گی حیثیت اتن مسلم ہو چکی تھی کہ جن راویوں سے دہ روایت نبیس کرتے تھے بمتاز محدث این مون روایت نبیس کرتے تھے، دوسرے محدثین بھی ان کی روایت سے گریز کرتے تھے بمتاز محدث این مون سے کسی نے بوجھا کہ آپ فلاں آ دمی سے روایت نبیس کرتے آخراس کا سبب کیا ہے؟ بولے! شعبہ اس سے روایت نبیس کرتے تھے ہے۔

صدیث میں ان کی امامت وجلالت مسلم تھی ،گراس کے باوجود وہ انسان تھے۔ اس لئے ان سے دوایت حدیث میں لغزشیں ہوئی ہیں۔ جن کی طرف بعد کے علماء نے توجہ دلائی ہے۔

علامہ بجل نے لکھا ہے کہ یہ صدیث میں ثقد اور قابلِ اعتماد ہیں ہگر اساءر جال ہیں ان سے سمجھی بھی بھو جاتی تھی۔ واقطنی نے لکھا ہے کہ متن صدیث کے یاد کرنے میں اتنازیادہ مشغول رہتے تھے کہ ان کی توجہ دواۃ کی طرف نہیں ہونے یاتی تھی۔ اس وجہ سے دجال کے ناموں میں بھی بھی منظمی ہوجاتی تھی۔ گران کی اس غلطی کا ازر دوایت کی صحت اور عدم صحت پڑ ہیں پڑتا تھا۔ بلکہ صرف اتنا موجاتی تھے۔ ہوتا تھا کہ دوایت کرتے وقت بھی کسی راوی کا نام بھول گئے یا اس کا نام غلط لے لیا کرتے تھے۔

چنانچ حضرت سفیان تورگ ہے کی نے ان کے بارے میں پوچھانو فرمایا کہ امام شعبہ اساء الرجال میں غلطی کرتے ہیں گران کی غلطی،

#### لا يضره ويعاب عليه .

'' اليئ نبيل ہے جس سے ان كى عظمت پرحرف آتا ہو يا ان كى وجہ ہے ان كومطعون كيا حائے''۔

# ز مدوتقو ی اورسیرت و کر دار:

امام شعبہ اُل علم وفضل کے ساتھ اپنے سیرت وکرداراورز مدوتقوی میں بھی ممتاز تھے۔ نماز نہایت ہی حضور قلب اور خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ رکوع و مجدہ میں آئی تاخیر کرتے تھے کہ دیکھنے والوں کوشبہ ہوتا کہ دہ بھول گئے۔ ابوقطن کا بیان ہے کہ امام شعبہ جب رکوع یا سجدہ کرتے تھے توجھے گان ہوتا تھا کہ شاید ہے بھول گئے ہیں ،اس لئے آئی تاخیر ہور ہی ہے ۔

نماز میں انہیں اس قدراطف آتا تھا کہ جب بھی ان کو فرصت ملی تو وہ نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ روزہ ہے بھی ان کو خاص شغف تھا، سال کے اکثر ایام میں وہ روزے سے ہوتے تھے، کثر سے ہوتے تھے، کثر سے ہوتے تھے، کثر سے ہوتے تھے، اور چرہ کا رنگ ہا ہ ہوگیا تھا، مگر صوم صلوٰ ق کی بیر کثر ت حقوق عباد کی ادائیگی یا خدمت خلق میں سد راہ نہیں بنی تھی بلکہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کی ہوری نگہداشت کرتے تھے غریبوں اور مسکینوں بنی تھی بلکہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد کی بھی پوری نگہداشت کرتے تھے غریبوں اور مسکینوں کے تو وہ فورا فقر اوم ساکین میں تقسیم کردیتے تھے، ایک بار خلیفہ مہدی نے تین ہزار در ہم رقم آجاتی تو وہ فورا فقر اوم ساکین میں تقسیم کردیتے تھے، ایک بار خلیفہ مہدی نے تین ہزار در ہم ان کے پاس بجھوائے ، انہوں نے پوری رقم اہل حاجت میں تقسیم کرادی، سی مسکین کود کھے لیتے تو ان کا دل بھرا تا تھا، اوران کے پاس جو بچھ ہوتا تھا، دے ڈالتے تھے۔

حضرت نفر بن ممیل بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ غریب ہر ہم کرنے والا آ دی نہیں دیکھا، ان کی بید کیفیت تھی کہ جب کوئی غریب آ دمی ان کے پاس سے گزرتا تھا تو جب تک دہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوجا تا تھا، اس کی طرف نظر ترحم سے دیکھتے رہتے تھے ہے۔ ایک باروہ گدھے پرسوار ہو کر کہیں جارہے تھے، راستے میں مشہور محد ٹ سلیمان بن مغیرہ ملے انہوں نے اپنے فقروفاقہ کی شکایت کی ، امام شعبہ نے کہا کہ واللہ میرے پاس اس

گدھے کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، یہ کہہ کر دہ نیچے اتر گئے اور گدھا سلیمان کے حوالہ کردیا، ایک ہار کی پڑوی نے ان ہے چھ ما نگا، ان کے پاس پچھموجو دئیں تقا، فرمایا ایسے وقت میں تم نے بھے ہوال کیا کہ پچھموجو دئیں ہے اپھایہ سواری کا گدھا لے لو، اس نے گدھا لینے ہے انکار کیا، آپ نے پھر اصرار کیا تو اس نے سالیا، وہ گدھے کو لے کر پچھآ گے گیا تھا کہ ان کے بعض احباب نے دیکھا اور پیچانا کہ بیتو امام شعبہ "کی سواری کا گدھا ہے، وہ چونکہ ان کی طبیعت ہے واقف بھے اس لئے صورت حال بچھ گئے، انہوں نے سائل سے پانچ درہم میں طبیعت سے واقف بھے اس لئے صورت حال بچھ گئے، انہوں نے سائل سے پانچ درہم میں محبیعت میں ہالکل انصار کے محبوب کہ ہے کہ دیا، امام شعبہ آس وصف میں ہالکل انصار کے محبوب خونہ ہے کہ دیا، امام شعبہ آس وصف میں ہالکل انصار کے مورت عال کے بارے میں کہا ہے۔

ويوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه

'' انصار کا حال یہ ہے کہ وہ خور تنگی میں ہوتے ہوئے بھی ایٹارے کام لیتے تھے ''

اس صفت، میں وہ اس قدر معروف ومشہور تھے کہ ان کولوگ ابوالفقر اووامہم (مساکین کے مال باپ) کہنے گئے تھے، اپنے تلاندہ سے کہا کرتے تھے کہ اگر (میر سے درس میں) مساکین نہ ہوتے تو تم لوگوں کے لئے میں جہاس نہ ہر پاکرتا ہم مقصد میہ کہ نفر بیوں کے پاس وہ اسباب و ذرائع نہیں ہیں جن کی مدو ہے وہ وطن سے باہر جا کر تحصیل علم کر تکیس ،اس لئے میں درس و بتا ہوں کہ ان کی علمی شکل میں میں رفع ہوجائے اوران کو باہر نہ جانے کا کوئی فم نہ ہو۔
مساوگی :

ا مام شعبہ "کی مالی حالت اچھی نہیں تھی مگران کے دو بھائی شاد اور تماد چوصراف کا کام کرتے تھے بہت مالدار تھے، بید دونوں بھائی ا مام شعبہ ' و بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، ان کی اور ان کے اہل وعیال کی کفالت بھی انہی کے ذریقی ، پھر خلفاء کے یبال بھی ان کی قدر ومزلت تھی ، اگرود ج بہتے تو ان دونوں ذرائع ہے کام لے کربڑی آرام وسکون کی زندگی ہر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے بھیشہ نہایت ہی شادگی بلکے فقرونی قری زندگی ہر کی ، اپنی ضرورت سے زیادہ انہوں نے ندتو اپنے بھائیوں سے لینا بسند کیا اور ندائس کے لئے بھی در بارخلافت کا زُنج کیا ، اور اگر ضرورت سے زیادہ کو کی رقم مدینة و تعنظ آگئی تو نوران سے اہل جاجت میں تقسیم کرڈ الا۔ امام شعبہ کالباس عموا کرتا پائجامہ اور ایک جادر برمشمل ہوتا تھا، وہ بھی نہایت ہی کم قیمت ،ان کے ایک شاگر دسلیمان کابیان ہے کہ ان کا پورالباس دی درہم (دور و پید ) ہے بھی کم قیمت کا ہوتا تھا، ایک باروہ سوار ہو کہ بیں جار ہے تھے،احباب نے ان کی سوار کی اور لباس کی قیمت کا انداز و لگانا نثروع کیا تو ان کا تخیینہ ۱۸ درہم جار پانچ رو پے سے زیادہ نہیں ہوا، ان کی سادگی اور کرنفسی کا اندازہ اس سے لگائے کہ وفات کے بعد جب گھر کا سامان جمع کیا گیا تو نی را اثاث اٹا شاک کے دوا ت کے بعد جب گھر کا سامان جمع کیا گیا تو نی را اثاث اٹا شاک کے دوا در ایک جوڑ اجو تا تھا جس کی مجموئی قیمت اٹا شاک کی دوا رہے کے دوا ہو تا تھا جس کی مجموئی قیمت کا درہم تھی ،خود فر مایا کرتے تھے کہ اگر میر ہے گھر میں آٹا اور پانی پینے کا برتن موجودر ہے تو مجھے اور کسی جن در اور نے کا کوئی غو نہیں ہے گے۔

خودی سادہ زندگی بسرنہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کوبھی اس پرآ مادہ کرتے تھے، ابونوع "
بیان کرتے ہیں کہ ایک بارانہوں نے مجھے لیمتی کیڑا پہنے ہوئے ویکھا تو پوچھا کہ کتنے میں تیار ہوا
ہے؟ میں نے کہا آٹھ درہم میں ، بولے بندہ خدا! اللہ ہے ڈرتے نہیں آٹھ درہم کاصرف کرتا
پہنچے ہو، کیا ترج تھا اگر چار درہم کا کرتا بنواتے اور چار درہم کی ستحق کو دے دیے۔
خوف آخرت:

آخرت کاخوف ہر وقت دائن گیررہتا تھا، صدیث کی روایت میں وہ جس تدراحتیاط کرتے تھے اس کا ذکر اُو پر آچکا ہے، مگر اس احتیاط کے باوجود آخرت کی باز پُرس سے ہر وقت فائف رہتے تھے کہ کوئی غلطی ہوگئ ہواور قیامت کے دن خدا کے حضور شرمندہ ہونا پٹرے، فرماتے تھے کہ کاش میں ایک معمولی فر د ہوتا اور جھے صدیث کی معرفت نہ حاصل ہوتی ، بسااوقات جب ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کی جاتی تو وہ چیخ اُٹھتے تھے، ان کا یہ خوف اور ڈر ان ذمہ داریوں کے احساس کی وجہ سے تھا جو حدیث کے راوی کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھیں ایک ذاریوں کے احساس کی وجہ سے تھا جو حدیث کے راوی کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتی تھیں ایک ذمہ داری روایت کی تھی ، دوسر سے اس کے عمل وا تباع کی ، ظاہر ہے کہ ایسی بہت کی احادیث خود امہوں نے روایت کی جوں گی جن میں ان دونوں فرمہ داریوں کی طرف حضور انور پھیٹنانے توجہ دلائی ہوگی تو ان کا یہ خوف ان نہ ہوتی تھیں ہے۔

انبی اوساف د کمالات اوراخلاقی خوبیول کی بنا و پرحضرت یکی بن جوخودعلم وتقوی میں آب اور خطرت کی بن معین جوخودعلم وتقوی میں آب این نظیر تھے امام شعبہ کوامام استقین کہتے تھے، حضرت کی بن معین کے متعدد شاگر دول کا بیان ہے کہ ہم نے کی بن معین کی زبان سے ننا ہے کہ۔

شعبه امام المتقين

" شعبه متقبوں کے امام میں " در بارخلافت سے تعلق:

اموی اور عبای دور کے متعدد خلفا کا زمانہ پایا، گراپی کی ذاتی غرض کے لئے بھی ان کے پائیس گئے ، خصوصیت ہے مہدی ان کا بہت قد ردان تھا، او پر ذکر آ چکا ہے، کہ ایک باراً سے ان کو پچھز مین دی اور تمیں بڑار درہم نفذ تحفظ دیے، گرانہوں نے نہ تو زمین سے فا کہ وا تھا یا اور تمان رقم کواپے مصرف میں لائے ، بلکہ بیہ پوری رقم فقرا، میں تقسیم کردی ، او پر ذکر آ چکا ہے کہ امام شعبہ کے دو بھائی بڑے دو بھائی بڑے مالدار تھے، ایک بار انہوں نے خلیفہ مبدی ہے تی بڑار دینار کا غلہ خریدا، انفاق سے اس میں ان کو گھا ٹا ہوا ، اور و و غلہ کی رقم حسب وعد و مبدی کو ادانہ کر سکے ، عدم ادائے گی کے انفاق سے اس میں ان کو گھا ٹا ہوا ، اور و و غلہ کی رقم حسب وعد و مبدی کو ادانہ کر سکے ، عدم ادائے گی کے کرم میں ایک بھائی کو سرا ہوگئی ، امام شعبہ کو جب اطلاع ہوئی تو اس کو بہت رنے ہوا ، اور ان کی زندگی میں یہ بہلامو تع تھا کے دور اس کے پاس پنچ میں یہ بہلامو تع تھا کے دور اس کے باس بنچ میں اپنے معانی کو رہ بھی اس بارے میں بھی زیادہ کہنے کی ضر ورت نہیں ہے ، آ ہے جس مقصد کے لئے تشریف لائے بیں اس بارے میں بچھڑیا ، اور بول کہ ابو بسطام اس بارے میں بورائے دیتا ہوں ، یہ بہرکر اس نے فور آ تھم دیا کہ امام شعبہ سے بھائی کو ان کے ساتھ کر دو ، اس اس کوئی مطالب نہ کیا جائے۔

امام شعبہ دربار خلافت میں دنیا طلی پاکسی و جاہت کے تصول کے لئے نہیں گئے تھے ہگر پھر بھی بیدواقعہ بالکل انو کھا تھا اس لئے اس پر چہ سیگو کیاں شروع ہو گئیں ، خاص طور سے الی عزیمیت نالی ہود ربار ہے کسی طرح کے تعلق کو بہند نہیں کرتے تھے ،ان کے لئے بی خبر برزی افسوس ناک تھی ، چنانچہ امام سفیان توری کو جب اطلاع کی تو انہوں نے کہا کہ لیجئے بیامام شعبہ بھی خلفا ، کے پاس بہنچے لگے جب امام شعبہ کی خواس بات کی اطلاع ہوئی ہوئے کہ بال سفیان کو بھی بھائی کی گرفتاری کا صدمہ نہیں جب امام شعبہ کی کو اس بات کی اطلاع ہوئی ہوئے کہ بال سفیان کو بھی بھائی کی گرفتاری کا صدمہ نہیں جب آیا ہے ، مقصد بیتھا کہ انتہائی مجبوری کی بنا پر میں دربار خلافت میں گیا اگر ایسی مجبوری ان کو بھی جبش آیا ہے ، مقصد بیتھا کہ انتہائی مجبوری کی بنا پر میں دربار خلافت میں گیا اگر ایسی مجبوری ان کو بھی جبش آیا ہوئی جبال تو وہ بھی جانے پر مجبور ہوتے۔

مربع هدچهادیم ۱۳۳

وفات :

الم المعلم الم المعلم على عمر مين بصره مين وفات پائى، ان كى وفات كى خبر حضرت سفيان تۇرى "كولىنى توبولے كەمات الحديث حديث كاعلم آج ختم ہوگيا۔

خاندان

خطیب بغدا دی نے ان کے ایک لڑ کے سعد اور و بھائی حماد وشاد کا ذکر کمیا ہے ، ان کے خاندان میں علم وفضل کا جرحیا انہی کی ذات سے شروع ہوا اور غالبًا انہیں پرختم بھی ہو گیا۔

# زرّين اقوال:

ان کے دوجارزرین اقوال جوتذ کروں میں ملتے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے نہ جانے کتنے ایسے مقو لے ان کی زبان سے نکے ہوں گے، فرماتے تھے کہ عقل کے اعتبار سے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں پچھاوگوں کا لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں پچھاوگ ہوئے ہیں جن کی عقل ان کے ساتھ رہتی ہے، اور بعض اور بعض لوگ عقل سے بالکل کورے ہوتے حال سے ہدان کی عقل ہمیشہ ان سے دور رہتی ہے، اور بعض لوگ عقل سے بالکل کورے ہوتے ہیں، جن میں پہلے گروہ کا حال سے ہوتا ہے کہ دہ بات کرنے ہی سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ ان کو کیا کہنا ہے۔

ان کے عہد میں حدیث کا چرچا اتنا زیادہ ہوگیا تھا کہ لوگوں کی توجہ قرآن کی طرف ہے قدرے کم ہوگئے تھی ،ان کو جب اس کا احساس ہوا تو وہ لوگوں سے برابر کہا کرتے ہتھے کہ اگرتم حدیث سے بہت زیادہ شغف رکھو گے تو بھر قرآن کے علم میں پیچھے رہ جاؤ گے ،مقصد سے ہے کہ دونوں دین کے سر جشے ہیں ،اس لئے ان دونوں سے برابر فائدہ اُٹھا ٹا جا ہے ۔

امام شعبہ یہ اس جملہ ہے وین تاریخ کے ایک بہت بڑے عادیۃ کا پیتہ چانا ہے، وہ میہ کہ دوسری صدی میں جتنا عام چر چا اور شغف حدیث ہے رہا ہے قرآن ہے اس کا دسوال حضہ بھی نہیں تھا، خالص حدیث کی تحدیث وروایت کے لئے ایک دونہیں بلکہ سینکڑ وں مجلسیں پر پاتھیں،لیکن حاص طور ہے قرآن کی تعلیم وتفسیر کے لئے مشکل ہے دو چار مجالس درس قائم تھیں۔

٤ ميمقول بورا مَذِ كَر د**ن مِن مُنقولَ نَهِين** ہے

حدچادم ۱۳

تصنيف

بی وجہ ہے کہ انہوں نے علم قرآن کی تروت کے لئے خود ایک تغییر لکھی، صاحب کشف الظنون نے تغییر شعبہ کے نام ہے اس کتاب کا ذکر کیا ہے، صاحب مقتاح السعادہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، صاحب مقتاح السعادہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اس وقت اس کے موجود ہونے کا کوئی علم نہیں ہے بھراس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسری صدی کے ابتدائی زبانہ بی سے علم تغییر کی بھی تدوین شروع ہوگئ تھی ،اور غالبًا علم تغییر بربہلی کتاب تھی۔

## بسم الله الواحمن الوحيم

# حضرت مسعر بن كدام

نام ونسب :

مسعرنام ہے، ابوسلمہ کنیت ، نسب نامہ بیہے:

مسعر بن کدام بن ظهیر بن عبیدالله بن حارث ابن عبدالله بن عبدالله بن عامر بن صعصه قرشی عامری به

فضل وكمال:

حضرت مسع علمی اور غیبی دونوں کمالات کے اعتبار سے متازترین تبع تا بعین میں ہے۔ حضرت بعلی بن مرہ کابیان ہے کہ مسعر کی ذات علم اور ورع دونوں کی جامع تھی کے عراق میں ان کے بایہ کے علاء کم شے۔ ہشام بن عروہ "کابیان ہے کہ عراقیوں میں مسعر "اور ابوب" ہے افضل ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا ہی امام نووی "کیھے ہیں کہ ان کی جلالت پرسب کا اتفاق ہے "۔

حديث:

صدیث کے دواکا برحفاظ میں ہے تھے۔امام ذہبی آئیں عافظ اور علمائے اعلام میں لکھتے ہیں ہے۔ میں جمان کے حافظ میں ایک ہزار حدیثیں کفوظ تھیں ہے۔

صدیت میں انہوں نے عمر و بن سعید کنی ،ابوا کن سبیلی ،عطاء معن ،سعید بن ابراہیم ، ثابت بن عبد الله انصاری ،عبد الملک بن نمیر ، بلال بن جناب ، حبیب بن الی ثابت ،علقمہ بن مرحد ،قیادہ ، معن ِ ابن عبد الرحمٰن مقدام بن شرح اور اعمش وغیرہ ایک کثیر جماعت ہے استفادہ کیا تھا ہے۔

ان کی مرویات کایا یہ:

ان کی روایات کی صحت کے لئے یہ کانی ہے کہ اہام شعبہ جیسے محدث انہیں مصحف مے کہتے تھے ان کی ذات ِ احادیث کی جانج کے لئے معیارتھی میزان ان کا لقب ہو گیا تھا <sup>ک</sup>۔

لِي تَذَكَرَةَ الْحَفَاظَ جَلَدَا مِسْ مِمَا عَلَى تَبَدْ بِ المَهْرِينِ بِ جَلَدُهُ الْحَسِينَا مِنْ عَبِدُهِ مِنْ يَذَكُرَةَ الْحَفَاظَ جَلَدَاهِ لَ مِنْ اللهِ الله مِنْ يَذَكُرَةَ الْحَفَاظُ جَلَدًا مِنْ 19 مِنْ مَبَدِينِ اللهِ www.besturdubooks.net مِنْ يَذَكُرَةَ الْحَفَاظُ جَلَدًا مِنْ 19 مِنْ مَبْدُينِ مِنْ اللهِ www.besturdubooks.net ر حصد چبادیم ۱۳

کم ایسے محد ٹین نگلیں گے جن کی مرویات پر کسی ند کسی حیثیت سے تنقید کی گئی ہولیکن حضرت مسعر " کی ذات اس ہے منتقل تھی <sup>ا</sup>۔

آئمہ مدیث شک اورا ختلاف کے موقع پران کی طرف رجوئ کرتے تھے، حضرت سفیان توری کا بیان ہے کہ جب لوگوں میں (صدیث کی ) کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تو مسعر آ سے بو چھتے تھے تھے تھے کے ابرائیم بن معد کہتے تھے کہ جب سفیان اور شعبہ میں کسی حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تو میز ان یعنی مسعر کے باس جاتے تھے <sup>ک</sup>ے۔

### اختياط:

اس تحد الناری باوجود و دروایت حدیث میں بڑے تاطبے اس ذمد داری سے وہ اس قدر گھبراتے تھے کہ فرماتے تھے کہ" کاش حدیثیں میرے سر پر شیشوں کابار ہو نمیں کہ گرکر چور چور ہو مواتی ہوجا تیں "کیان ہے کہ مسعر آبی احادیث میں ہوجا تیں "کابیان ہے کہ مسعر آبی احادیث میں برے شکی خطی نے کہ مسعر آبی احادیث میں برے شکی خطی نے کرتے تھے۔ آخمش کہا کرتے تھے کہ مسعر کا شیطان ان کو کمز در کرکے شک دلا تار ہتا ہے ہے۔

ان کے اِس شک نے ان کی احادیث کا درجہ اتنا بلند کر دیا تھا کہ تحدثین ان کے شک کویفین کا درجہ دیے تھے۔ انجمش سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسعر اُپنی حدیثوں میں شک کرتے تھے، انہوں نے کہا ان کاشک اور وں کے یقین کے برابر ہے آئے۔

فقه

نقد میں گوکوئی قابل ذکر شخصیت نتھی تاہم کوند کے صاحب افتا جماعت میں ہے گئے۔ امام ابو حذیفہ " اور ان کے اصحاب سے تعلق خاطر :

یام ابوصنیفہ کے صلقہ تلانہ ہمیں تونہ تھے بگران کی ذات اوران کے اسحاب سے ان کو بڑا تعلق خاطر تھا اوران کے اسحاب سے ان کو بڑا تعلق خاطر تھا اوران کے علم فضل کے مداح تھے۔ کوفہ بیس امام ابوصنیفہ کے صلقہ درت کے قریب ہی ان کا حلقہ درس بھی تھا ، بسا او قات درس سے فارغ ہوکر استفادہ کی غرض سے امام اوران کے اسحاب کی مجلس درس بیں شریک ہوجا یا کرتے تھے۔ ان کے بعض تلانہ ہ کویہ چیز نا گوار ہوئی اور انہوں نے ان

ع تهذیب البندیب بلده ارس ۱۱۳ می تهذیب الاساء جلدارس ۸۹ مع تذکرة المخاط جلدارل مسوم ۱۲ می ۱۲۰ مع تذکرة الحفاظ جلداول میس ۱۷۰ می تهذیب البند یب رجلده ایس ۱۱۳ می تذکرة النفاظ جلداول رس ۱۲۹ می املام الموقعین ش ۲۸

ے کہا کہ ہم تو آپ سے احادیث رسول کے ماع کے لئے آتے ہیں اور آپ اہل بدعت ( لینی امام ابو صنیفہ " اوران كاصحاب) \_ ماع كرت تھے يون كران كوف آگيا قرمليا كدوس سے اٹھ جاؤا كران بين ان كا کوئی معمولی آ دمی تھی زمانہ جج کے پورے بچمع میں بھنچ جائے توان کے دامن کوٹم سے بھردے لے صلقهُ درس :

م محدیثل صلقهٔ درس تھا،عیادت کے معمولات کے بعدروزاند مجدمیں بینھ جاتے تھاور شانقین علم حدیث اردگر دحلقه یا نده کراستفاده کرتے <u>تھے ۔</u>

ز مِدوعبادت :

ان کی ماں بڑی عابدہ خاتون تھیں ۔ان کے فیض تر تیب کامسعر " پر بڑا گہرااٹر ایر اتھا ،ان کی ماں بھی مبحد میں نماز بڑھتی تھیں اکثر دونوں مال بیٹے ایک ساتھ مبحد جاتے ہستر نمدہ لئے ہوتے تھے مسجد بہنچ کر مال کے لئے نمدہ بچھا دیتے جس پر کھڑے ہو کروہ نماز پڑھتیں ہستو مسجد کے دوسرے حصہ میں نماز میں مشغول ہوجاتے ،نمازتمام کرنے کے بعدا کیے مقام پر بیٹھ جاتے اور شائفین حدیث آ کرجمع ہوجاتے ہسعرُ آئبیں حدیثیں سناتے اس درمیان میں ان کی ما*ل عب*ادت سے فارغے ہوجا تیں مسعرٌ درس ختم کرنے کے بعد مال کا نمدہ اٹھاتے اور ان کے ساتھ گھر دالیس آتے ،ان کے صرف و دھھکانے بتھے گھریا مجدی کثرت عبادت بیشانی رادن کے عصے کی طرح نہایت موٹا گھٹارڈ کیا تھا گے۔

روزانه شب کونصف قرآن تمام کرڈالتے تھے۔ان کے صاحبزادے محمر کابیان ہے کہ دالد آ دھا قر آن ختم کئے بغیر نہ سوتے تھے <sup>ھی</sup>۔ تلاوت قر آن ختم کرنے کے بعد حیادر لیبیٹ کرسوجاتے ،ایک بلکی تحبیلی لینے کے بعد پھراس طرح چونک پڑتے جیسے کسی کی کوئی چیز کھوٹی ہوادروہ پریشان ہوکراس کی تلاش کرد باہو،اٹھ کروضواورمسواک کرتے بھرنمازے لئے کھڑے ہوجاتے یہاں تک کہنماز فجر کا دفت ہوجا تا تھا تکراس زہدوعبادت کوانتہائی تخفی رکھتے تھے۔ان کےصاحبز ادے کابیان ہے کہ

وكان يجتهد على اخفاء ذالك جداً (صفوة الصفوة جلد ٢٠٠٥) '' و هاس زید دعمادت کوانتبائی مخلی رکھتے تھے''۔

آخرت كاخوف اوررفت ِقلب:

آخرت کی باز پرس سے ہروفت تر سان اور لرزال رہے تھان کے ایک پڑوی کابیان ہے که ایک دن بکا یک مسعر" برگر میه طاری هوهمیاان کی مه کیفیت دیکچه کران کی والده بھی رونے لگیس مسعر"

۲. این سعد به جلد ۶ بم ۵۳ ۱۰۵

لِ مناقب کی جلدا م ۱۲۲ م العِنا ِص ٣٥٠

نے پوچھالمال جان! آپ کیوں رور ہی ہیں؟ بولیں! بیٹا میں نے تم کوروتے ویکھائی لئے میں بھی روپڑی۔ بیٹے نے کہالماں! کل جو کچھٹی آنے والا ہاں کے تصورے میں اس قدروتا ہوں ، پوچھاوہ کیا؟ اس برمسمر پھر پھوٹ بڑے اور روتے ہوئے جواب دیا کہاں! قیامت اور اس کی ہولنا کی ، یہ کہہ

علامه ابن جوزی گے لکھا ہے کہ اُٹھتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے اور نماز پڑھتے ہروقت ان پررفت طاری رہتی تھی۔ ﴿مفوۃ الصفوۃ یس ۲۲)

كرمال كے باس عدا تھاور علے كئتا كدان كى اس كيفيت سان كومز بدر بح ندينجے۔

وہ اس درجہ پر پہنچنے کے بعد بھی رکے ہیں بلکدان کے روحانی مدارج ہمیشہ ترقی پذیر رہے۔ ابن عیبینہ "کابیان ہے کہ میں نے مسعر " کوخیر میں ہرروز ترقی کرتے دیکھا لیے

معن کابیان ہے کہ ہم نے ان کا ہر دن پہلے دن سے افضل پایا وہ عباوت وریاضت اور فضائل اخلاق کے اس درجہ پر بہتی گئے تھے کہ لوگ ان کے جنتی ہونے میں شک نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بن عمارہ کہا کرتے تھے کہ اگر مسعر جسے آ دمی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے تب تو جنتیوں کی تعداد بہت ہی کم ہوگی ہے۔

علامہ ابن مبارک یا ای درجہ کے کسی اور بزرگ نے ان کے فضائل ہے متاثر ہو کران کی شان میں بیاشعار کم بخص<sup>س</sup>۔

فليات حلقة مسعر بن كدام الركوم بن كدام الركوم بن كدام كم طقه من أجانا جائز المام كم طقه من أجانا جائز الموام المعفاف وعلية الاقوام باكباز اوراو نج ورج كري

من كان ملتمسّاجليسًا صالحًا جس فخص كوا يحق جليس كى خلاش بو فيها السكينة والوقار واهلها اس ش مكينه جادروقار باوراس كاركان

دولتِ ونیاسے بے نیازی:

اس زندگی کا فطری نتیجہ بیتھا کہ دہ دنیا اور اس کی شان وشکوہ ہے بالکل بے نیاز تھے چنانچہ حکومت کے عہد دل کو وہ آئکے اٹھا کر بھی ندد کیھتے تھے۔ ابوجعفر عبائی آپ کا عزیز تھا اس نے ان کو کی مقام کا والی بنانا جا ہا انہوں نے کہا کہ میرے گھر والے تو مجھے دو در بھم کا سودالا نے کے لائق بھی نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ بھم تمہارا دو در بھم کا سودا کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور تم مجھے والی بنانا جا ہے ہو، غدا تم

ل تذكرة الحقاظ بالداول ص الما تذكرة الحقاظ بالداول عن ١٦٩ سي تذكرة الحفاظ بالداول عن الما

کوصلاحیت دے بہماری قرابت داری ہےاس لئے ہماراحق ہے( کہ ہم بھی کچھ کہہ سکیس)ان کے اس عذریرابوجعفرنےان کواس خدمت ہےمعاف کردیا ہے۔

#### وفات :

باختلاف رواليت <u>المقام</u>ع ب<u>ا هفا</u> هين كوفه من وفات يالَ عنر مرض الموت مين حضرت سفیان توری جوخود صاحب زمدوا تقایتے، ملنے گئے تو دیکھا کہ مسع "برگھبراہث اور رفت طاری ہے، بولے آپ کے اویر موت کی گھیراہٹ طاری ہے حالا نکہ میں تو ہروفت موت کے لئے تیار دہتا ہوں اور اس وفت بھی تیار ہوں مسعر ؓ نے حاضرین ہے کہا کدان کو بٹھاؤ ،حضرت مفیانؓ بیٹھ مجئے اور پھروہی بات دہرائی مسعر ہولے کہ آپ کواہے اعمال پراعتاد ہے اس لئے آپ مطمئن ہیں مگرمیری کیفیت تو یہ ہے کہ میں اپنے کوایک پہاڑ کی جونی پر مجھتا ہوں اور تبیں جانتا کہ یہاں ہے کس طرح اور کہاں گرایا جاؤل گا۔ بدیر دردالفاظ من كرحضرت سفيان" كى آئكھيں بھى ثم جوڭئيں اور فرمايا كه آپ مجھ ہے بھى زیادہ خداہے ڈرنے دالے ہیں <sup>ک</sup>ے

## عادات واخلاق :

نہایت خوش اخلاق تھے۔ دوسروں کے جذبات کا بڑا لحاظ رکھتے تھے جب بھی کوئی آہیں الی حدیث سناتا جس سے وہ خوداس مخص سے زیادہ دافقت ہوتے تو محض اس کی دل شکنی ادراحتر ام حدیث کے خیال سے انجان بن کرنہایت خاموثی ہے سنتے تھے <sup>جم</sup>ے زیادہ بولنا پسندنہیں کرتے تھے یہ عادات عنفوان شاب ہی سے بیدا ہوگئ تھیں۔ مال کی خدمت اوران کا حدورجہ احرّ ام کرتے تھے۔ ایک بار ماں نے عشاء کے بعد یا نی ما نگاوہ یانی لے کرآ ئے تو وہ سوچکی تھیں ،انہوں نے جگانا مناسب ند مجمااور پوری رات کفرے رہے کہ نہ جائے کس دفت مال کی تیند ٹوٹ جائے۔ (طبقات شعرانی)

# حكيمانها قوال

فرماتے تھے کہ میں پیند کرتا ہول کرمجزون ومملین آواز سنوں اس لئے کہ اس ہے موت اور آخرت کا تصورسا منا تا ہے۔ ( بخلاف بہقہادر چیچے کے سنے سا دی کا درخدا نے فلت پداہوتی ہے) فر ماتے تھے کہ آ دمی کے نفس کا جو تقاضا بھی ہوتا ہے اس کے ادر روہ ظاہر ہوجا تا ہے۔ یہ گویا ترجمه ہےاں صدیث کا۔

الاثم ماحاك في نفسك

" مناو وہ ہے بوآ ری کے دل میں کھنگے"۔

مستسی نے ان سے کہا کہ آ ہے اس بات کو پہند کرتے ہیں کہ کوئی آ ہے کے عیوب آ ہے کے سامنے بیان کرے،فرمایا کہ ہاں اگروہ خیرخواہی کی بناء پر بیان کرتا ہے تو میں اس کو پسند کروں گااورا گر مقصد خض شانت ہے تو پھریسندنیں کروں گا۔

> ا كثر خزينداورآ خرت كاتصور دلانے والے اشعاران كى زبان ير بوت تھے مثلاً الاقدفسد الدهر فاضخى حلوه مرّا زمانہ اس قدر گبز کیا ہے کہ اس کی شیر بی مجمی تلخ ہوگئی ہے من الناس تعش مرًا فالزم نفسك الياس لوگوں ہے کوئی امید نہ رکھو تو زندگی آزادی ہے گزرے گی من الحرام ويبقى الاثم والعار تفنى اللذازة من نال صفوتها وہ لذتیں اور آ سائشیں جوحرام ذرائع ہے ئىن كوھاصل بول اور بس كے بيجيے منا داور ذلت بھى بو

تبقى عواقب سوء من بغيتها لا خير في لذة من بعدها النا ر ان كَنتَانَ أَنْحَامُ كَارِي ... بني بُوتِ مِن يوران لَف تبدو مَانَش مِن الْمُؤَنِّ فِي يُورِ بِعِلا فَيُنْفِس بِس كَا تَقِيدِ وَرْنَ كَي أَ تُكْبِيو

# حضرت عبداللدبن وهب

امام مالک کے جو تلا فرہ ان کے علم فصل کے دارث ہوئے ادرجن کے ذریعہ مشرق دمغرب میں ان کے فقہی مسلک کی تر ویج ہوئی ، ان میں سب سے زیادہ ممتاز اسد بن فرات، ابن قاسم ، اصب عبداللہ بن عبدالحکیم ، یکیٰ بن یجیٰ اور عبداللہ بن دہب تھے۔

ان میں ہے ہرایک کی پچھا تمیازی خصوصیتیں اور خدمات ہیں۔ عبداللہ بن دہب چند باتوں میں متاز تھے۔ ان میں حفظ حدیث ، وسعت علم اور کثر ت تصانیف خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دیگر تصانیف ہے علادہ ان کوموطا امام مالک کی تدوین کی سعادت بھی حاصل ہے گوشہرت ان کے مرتب کردہ نسخہ کے بجائے کچی کے نسخہ کو ہوئی گرخود کچی نے امام مالک کی دفات کے بعدان کے تلافہ ہیں سب سنے بہلے این دہب بی ہے موطا کیا تھا۔ اس طرح این کی کی تدوین میں بھی بواسط ان کا تھ تھا۔

نام ونسب : عبدالله نام ہے۔ابو محد کنیت تھی قریش کے ایک خاندان بنوفہر کے غلام تھے آبائی وطن مصرتھا اور میبیں آپ ھالھے میں بیدا ہوئے کے۔

تعليم

ایک مدت تک ان کوحسول علم کا موقع نیل سرکایا طبیعت کامیلان نہیں ہوا گر جب ان کی عمر اسال کی ہوئی تو حصول علم کا شوق ہوا۔ مصریس اس وقت لیت بن سعد کے درس فقہ وحدیث کی ہر طرف شہرت تھی ، این وہب نے بھی ان ہے کہ نیش کیا۔ مصریس اس وقت فقہ وحدیث کی متعد و متازع کے سین موجود تھیں گر اس کے باوجود این وہب آئے فوقی طلب کو تسکیس نہیں ہوئی اور انہوں نے مکہ ، مدینہ ، بغداد وغیرہ کا سفر کیا اور دہاں کے آئم علم وقصل ہے استفادہ کیا۔ بغداد کے زمانہ تیام موقع نیل سیارت البی ہشام بن عروہ آئی خدمت میں حاضر ہوئے گر ان سے کسب فیض کا موقع نیل سکا اور اس سے النے البی ہشام بن عروہ آئی خدمت میں حاضر ہوئے گر ان سے کسب فیض کا موقع نیل سکا اور اس سے النے البیارسو موقع نیل کہ انہوں نے تقریباً چارسو ارباب فضل و کمال سے اکتباب علم کیا تھا۔ ارباب تذکرہ فکھتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً چارسو ارباب فضل و کمال سے اکتباب علم کیا تھا۔ ۔

ان کے طلب علم کا سب سے طویل زباندامام مالک "کی خدمت میں گذرا، قریب فریب بین سال تک وہ امام مالک "کی خدمت میں رہان کی ذہانت وذکاوت اور غیر معمولی حافظ کی بنا ، پر امام مالک ان کی بزی قدر کرتے تھے۔ ایک بارسی نے امام مالک سے خلیل اصابح (انگلیوں میں خلال) کے بارے میں اسوہ نبوی کے دریافت کیا، انہوں نے اس کا کوئی جواب نبین دیا ، ابن دہب مجلس میں موجود تھے ہولے کہ ہاں! ہمارے پاس ایک ارشاد نبوی جواب نبین دیا ، ابن دہب محلس میں موجود تھے ہولے کہ ہاں! ہمارے پاس ایک ارشاد نبوی گئی موجود ہے اور پھرلیت بن سعد کے واسط سے بیروایت سنادی کہ "جب وضوکر وتو پیر کی انگلیوں کا خلال کرلیا کرؤ"۔

اس کے بعد امام مالک سے جب کوئی شخص بیمسئلہ پوچھتا تو اس کوانگیوں کے خلال کا تھم دینے ۔ اس کے ساتھ بینجی کہد دیتے کہ میں نے اب تک بید وایت نہیں کی تھی بعنی اس کا علم مجھے ابن وہب کے ذریعے ہوا ہے ۔ ابن وہب جب مصر بطے جاتے اور امام مالک ان کو خط کی جنے تو خط کی ابتدا ان لافاظ ہے ہوتی ۔

عبد الله ابن وهب الى فقيه مصر الى مفتى مصر الى مفتى مصر الله عبد الله بن وجب كي طرف جومصر كفتي ومفتى مبن '۔

یے جمانظ آرنے کے بعدار باب تذکرہ لکھتے ہیں کہ اتنی قدرافزائی امام مالک نے کسی کو نہیں کی کے حالانکہ مصر میں اس وقت لیٹ ہن سعد ، اہن لہید جیسے ائکہ روزگار کے علاوہ خود امام مالک کے بیٹار صادب علم فضل تلانہ ، موجود ہیں۔

مدید منورہ جہاں امام مالک کا پہشمہ علم تقریبان صدی جاری رہاان کی وفات کے بعد وہاں کے رہاستی مناز ہوتا تھا تو وہ لوگ وہاں کے اس کے ارباب علم میں جب سی مسئلہ یا صدیث نبوی ایک کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ لوگ این وہب آگی رائے کے منتظر رہتے تھے کہ اس کا آخری فیصلہ وہی کریں گے جب وہ جج کوتشریف لاتے تویاف کی رائے دریافت کرتے اورای پر فیصلہ ہوجا تا تھا۔

ابن وہب نے جن متاز شیوخ ہے استفادہ کیا تھا ان کی فہرست بہت کمی ہے چند مشاہیر کے نام بیے جیں۔

همرو بن حارث ، قاحنی حیاة بن شریح این لبیعه ، پونس بن یزید ، معاویه بن صالح ، سفیان توریس ، سفیان بن عیسهٔ " رحمهم القد تعالی و غیر و \_

علم وفضل:

ان اساتذہ کی صحبت اور اپنی فطری صلاحیت کی بنا پر ذمر ہ تبع تابعین میں متاز حیثیت کے مالک ہو گئے جس کااعتراف تمام معاصرین نے کیا ہے۔

امام احمد فرماتے تھے کہ ابن وہب کوقدرت نے عقل ، وین اور اصلاح سب کچھ دیا تھاوہ حدیث کی صحت کا بڑا لحاظ کرتے ہیں ، فرمایا حدیث کی صحت کا بڑا لحاظ کرتے ہیں ۔ فرمایا کہ مال است ضرور ہے مگر میں نے ان کی روایتوں کے کل ذخیرہ کو جوانہوں نے اپنے اساتذہ سے دوایت کیا ہے ، پر کھا مجھے سب سیح نظر آیا ۔

این معین فرمائے تھے کہ بیٹھ ہیں۔ ابوحاتم کا قول ہے کہ صادق اور ان کی مرویات عمدہ ہیں ان کوولید بن مسلم سے زیادہ بہند کرتا ہوں ، امام دفت ابن عید بند ہاں کا ذکر کرتے تو شیخ ہیل مصر کہتے ، ابوزرعد رازی کا بیان ہے کہ میں نے ابن وہب کی تمیں ہزار صدیثوں کو بنظرِ غائر دیکھا تگر جھے اس میں ایک صدیث بھی ایسی نہیں ملی جس کی کوئی بنیاد نہ ہو ، بیدواقعی تقدیجے۔ ابن حیان کہتے ہیں کہ تجاز اور مصر کے اہل علم میں احاد رہ نبوی دو تی ہو فیرہ بھیلا ہواتھا ، اس کو انہوں نے یاد کیا بھراس کو جمع کر کے مدون دمرت کیا ہی کہا کہ ان کے مسانید ومقاطع تی سب کو جمع کر ڈالا۔ ہیں نے ان کے ذخیرہ کروایات میں کوئی منکر روایت نہیں دیکھی ہے۔

عارت بن سکین ان کو' دیوان العلم' و خیرہ علم کہا کرتے تھے۔امام مالک کے مشہور شاگرد
ابن قاسم' کہتے تھے کہا گرابن عید نہ کا انقال ہوگیا تو اپنی علم کی سواریاں مکہ کے بجائے مصرابن وہب کے بیاس جایا کریں گی ۔ حدیث کی جمع و قد دین کا جو کام ابن وہب نے کیا کسی نے بیس کیا ،ان کے سامنے بن ہے برا ہار باب علم کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ابن سعد نے ان کو کثیر العلم اور ثقہ لکھا ہے ،
محمہ بن عبداللہ کہتے تھے کہ اب وہب ابن قاسم سے زیادہ فقیہ تھے گرغایت احتیاط سے فتو کی نہیں و سے تھے گر ابن قاسم کا تفقہ ضرب المثل ہائی طر ن کے بابن قاسم کا تفقہ ضرب المثل ہائی طر ن کی رائے کی بن بکی تر نے بھی دی ہے۔ (ذہن )

ان کو کٹرت ہے احادیث نبوی یا تھیں۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ آیک لا کھروایتیں ان کی نوک زبان تھیں۔ ان کی تصانیف کے ذرایع تقریباً سوالا کھروایتیں مدون ہو گئیں۔

اع مقطوع جس کی شدتا بھی پڑتم ہو۔ سع یہ تمام الوال تبذیب وجلد 1 رس 2 سے لئے گئے ہیں۔ سع ایسنا مس 2 ہ

#### جامعیت :

یے مسائل کے اجتہاد اور استنباط کی ملاحدیث نبوی سے مسائل کے اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت بھی موجود تھی۔ امام ذہبی نے ان کوحافظ حدیث کے ساتھ مجتبد بھی لکھا ہے امحدیث کے علاوہ ان کوحدیث اور مغازی میں بھی درک تھا۔ کسی نے امام مالک سے ابن قاسم اور ابن وجب کے علم وضل کے بارے میں بوجھا تو فر مایا، ابن قاسم فقیداور بیا کم ہیں۔ مقصد بیتھا کہ ابن قاسم کوعلوم ویڈید کے بارے میں بوجھا تو فر مایا، ابن قاسم فقیداور بیا کم میں دسعت وہمہ کیری تھی۔ ا

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئی نے بستان المحد ثین میں این وہب کا تذکرہ مدوین مؤطاء کے سلسلہ میں کیا ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں

''عبدالله ابن وبب این زمانے میں قبت تھے، تمام لوگ ان کی مردیات پر کمال وتوق ور اعتماد رکھتے تنے ، ووکس کی تقلید نہیں کرتے تنے بلکہ خود مجہتد تھے البتہ طریقیۂ اجتہاد و تفقہ میں وہ امام یا لک اور لیٹ بن سعد کا اتباع کرتے تھے''۔ (مس ۱۲)

## جرح وتنقيد:

اس فضل دکمال کے باوجود بعض اہل علم ان کی سرویات اور طریقد اخذر وایات پر تقید کرتے ہیں۔ اُو پر اہام احمد کا ارشاد گزر چکا ہے کہ وہ اخذر وایت میں غلطی کرتے ہیے بنسائی کہتے ہے کہ وہ قبول روایت میں کچھ اللہ کا مرویات کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہما تی کا دوایت میں کچھ اللہ کا مرویات کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہما تی کا دیان ہے کہ یہائی صدیقوں کے بارے میں کچھ تنساہل واقع تھے اور تساہل اس وجہ سے تھا کہ اہل مصر اجازت صدیت کو تھے کہ کے کافی سمجھتے تھے کے رچنانچان روایتوں کو جواجاز آنان کو کہنچی ہیں ) ان کو حدث نسی فلاں وغیر والفاظ ہے بیان کرتے تھے کہ (حالانکہ یہالفاظ ہماع کے لئے تخصوص ہیں ) اس کے صدف میں واکہ اخذر وایت میں ان پر جو تساہل کا الزام لگایا گیا ہے اس کا مدار اہل مصراور اہل مجاز کے طریقہ اخذر وایت میں ان پر جو تساہل کا الزام لگایا گیا ہے اس کا مدار اہل مصراور اہل مجاز کے طریقہ اخذر وایت کے اختیاف پر ہے درنے وہ تحدیث روایت میں صدر دہ مجان طریقہ کے احتیا

ایک بارس نے ان ہے کہا کہ فلال شخص آپ کے داسط سے میدردایت کرتا ہے کہ آخص رہ ہے داسط سے میدردایت کرتا ہے کہ آخصرت کی بڑ کت جاتی ہے میں کران کو خصہ

إِ تَذَكَرُه مِن ٢٧٨ ع بِسَان الحدثين ذكرابن وبه على محدثين كي اصطلاح مِن ان روايتون بن كوشِخُ من سنانده و المكرثُينُ كي اجازت مے روابیت كر زبا ہوائ كوهد ثنايا حدثن كي لفظ مے روابت ندكر لا حاسبنے -مع تبذيب بيلد الم من ٢٠٤

آ گیالورفر مایا کہا ہےاللہ اگریہ جھوٹ ہے تو اس کواندھا کر دے چنانچے ان کی دعا قبول ہوگئی اور وہ اندهاه وكبيال

#### حلقه درس

امام مالک" کی دفات کے بعد موطا کے ساع کے لئے سب سے پہلے تشفگان علم نبوی انہی کی طرف متوجہ ہوئے۔خود یخیٰ 'نے جومؤ طائے متداول نسخہ کے مرتب ہیں ،اس کا ایک حصہ جوامام ما لک سے دہ ساع نہیں کرسکے تنصان سے بورا کیا <sup>ع</sup>۔

المام ما لک کے مشہور شاگر و محنون کابیان ہے کہ ابن وہب نے پورے سال کو تین کاموں ے لئے تقسیم کردیا تھا جس میں جار ماہ درس و تدریس کے لئے مخصوص ہتھے سے ان کو یہ فخر بھی حاصل تھا كرخودان كے اساتذہ ميں ليث اور امام مالك نے ان سے روايتي كى بيں مثلاً أنگليوں كے خلال کے سلسلہ میں امام مالک کی ایک روایت کا ذکراو پر آچکا ہے، تذکروں میں ہے کہ امام مالک نے ایک دوسری حدیث بھی ان ہے روایت کی ہے، وہ ہے بیغ عربان کےسلسلہ میں بیعنی آپ نے بیع عربان ہے منع کیاہے <sup>ہے</sup>۔

اليك دن آب درس دے رہے تھے كدا يك سائل آيا اواس نے كہا كدا سے ابو محد (آب كى کنیت ہے )کل آپ نے جودرہم مجھ کوعطا کئے تھے وہ سب کے سب کھوٹے تھے ،ابن وہب نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس عموماً ہربیاورعاریت کی رقمیں آتی ہیں جیسی رقمیں آتی ہیں ہم تم کودے دیتے ہیں۔سائل کواس جواب ہے تسکین نہیں ہوئی وہ غصہ میں آ کر برا بھلا کہے لگا، یہاں تک کہہ ڈالا کہ خدا کی رحمت ہو جناب رسول اللہ ﷺ پرجنہوں نے بیفر مایا کدایک وقت ایسا آئے گاجب صدقات و خیرات کے ذرائع امت کے منافقوں کے ہاتھ میں بطلے جائیں گے ،ابن وہب تو اس تلخ کلامی پر غاموش ہے مگرایک نواجوان عراقی شاگر دکو بہت برامعلوم ہوااوراس نے درس سے اٹھ کراس فقیر کو ابیما طمانچے رسید کیا کہ وہ زمین برگر گیا،اس نے شور مجانا شروع کیااور پھر آپ کومخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابو محمد! آپ کی مجلس میں اوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ این وہب کو بھی یہ ترکت بری معلوم ہوئی وہ مجلس ہےاٹھ کر واقعہ کی تفتیش کرنے لگے معلوم ہوا بیچر کت فلاں عراقی نو جوان نے کی ہے۔

ع انقاد ذکریجی ص ۵۹ س. تذكرةالحفاظ يس P12 سى تي عربان اى خريده فروفت كوكتية بيل جس من خريدار بجهدهم دينتي بائع كواس نيز اينا بي كدا كرخريده فروخت موكى تووه رقم محسوب موجائے گی جیسے ایٹر دانس اور بیعانہ کہتے ہیں

آپ نے اس سے باز برس کی وہ نواجوان بولا استادِ میں نے آپ بی کی زبان سے بیارشادِ نبوی ﷺ سا ہے کہ

من حمی لحم مو من من منافق یغتابه رحمی الله لحمه من النا و " بوقت کی برائی کرر با ہے تو اس کی برائی کرر با ہے تو اللہ دوز رئے ہے اس کی حفاظت کرے گا'۔

#### تلانده:

جمن لوگوں نے ان کے درس سے فائدہ اٹھایاان میں چندمشہیر کے نام یہ ہیں: عبدالرحمٰن ابن مہدی، یجیٰ بن یجیٰ ،عبدالقد بن یوسف ،علی بن (المدینی) یجیٰ بن کمیر ،احمد بن صالح ،اسنج بن القرن ۔ یہ ابن و ہب کے سب سے معتمداور کشیر الراوایت شاگر دہیں ،محنون ،احمد بن سعید بن الدرامی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ ۔

### عہدۂ قضایےا نکار :

علومت کی عام ہے راہ روی اور اس کی غیر اسلامی روش کی بنا پر عام ائمہ تیج تا بعین نے فقر وفاقہ کی زندگی بسر کی مگرائ ہے کی طرح کا تعلق رکھ پسندنیں کیائی لئے جوار باب فضل و مال اس اسے تعلق رکھتے ہے وہ وہ ام وخواص میں عزت کی نگاہ ہے نہیں و کیھے جاتے ہے ۔ ابن و بہب "جمی انہی بڑے وں میں تھے جو ور بار خلافت ہے اپنا وامن بچائے رہے گوائی سلسنہ میں ان کو کچھ مصائب بھی برداشت کرنے بڑے ۔ امام فاہمی نے کہ عباد بن محمد والی مصرف ان کو بلایا اور ان کے سامنے عبدہ برداشت کرنے بڑے ۔ امام فاہمی نے کہ عباد بن محمد والی مصرف ان کو بلایا اور ان کے سامنے عبدہ قضا بیش کیا انہوں نے اس سے کی طرح جیجیا چھڑا یا اور حجیب گئے ، عباد کو ان کے خائب ہوجائے کی قضا بیش کیا انہوں نے اس سے کی طرح جیجیا چھڑا یا اور حجیب گئے ، عباد کو ان کے خائب ہوجائے کی

اطلاع لی قاس نے عصر میں ان کا گھر ٹرادیا مگراس کے باوجود انہوں نے اس عہدے وقبول کرنا پسند نہیں کیا کے اس سلسلہ میں دوسری روایت ابن خلکان نے بوٹس بن عبدالاعلیٰ نے قتل کی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت نےخودان لکھا کہآ ہم مریس عبد تضا قبول کرلیں مگرآ یے نے اسے پندنبیں کیااورزو ہوش ہوکر خانہ شین ہو گئے ایک دن دہ گھر کے جن میں وضو کرر ہے تھے کہ اسد بن سعد آ گئے ،انہوں نے کہا کہ کیا ہے بہتر بات نہیں تھی کہ آ ہے گھر ہے باہر نکل کر کتاب دسنت کے مطابق اوگوں کے نصلے کرتے (بداشارہ تھا کہ عہد ہُ قضا کے قبول کر لینے کی طرف ) یہن کرابن وہب نے سراٹھایا اور بو لے بس تمہاری عقل ای قدر ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ علاء کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا اور قضاۃ کا سلاطین کے ساتھ ع<sup>عم ،</sup>انہوں نے اس جملے میں اس وقت کے سلاطین کی غیر اسلامی روش اور اس کے انجام کی طرف کیسے بلیغ انداز میں اشارہ کیا ہے۔ پہلی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ عباد والی مصر نے ان کوعہد ہ قضا پیش کیا اور دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے خود خلیفہ نے براہ راست ان کولکھا مگران دونوں میں تصادنہیں ہے بلکہ داقعہ بیہوگا کہ خلیفہ نے والی مصرعباد کولکھا ہوگا اوراس نے ابن وہب کو بلا کر مینکم سنایا ہوگا اور عدم تقمیل میں اس نے بیروش اختیاری ہوگی جیسا کہ عموماً پنیچ کے افسر ان كرتے رہتے ہيں گرية وجيداس وقت محج معلوم ہوسكتى ہے جب بدواقعہ سيرا اچركے بعد كامانا جائے اس کے کر قضاۃ کا تقرر سال ہے سلے صوبوں کے والیوں کے ہاتھ میں تھا۔ سال ایھے سے خود خلفا نےایے ہاتھ میں اے لے لیا تھا <sup>ک</sup>ے

### ز مدوعبادت :

ُ زہدو مبادت میں ممتازیتھے۔ خاص طور پرزیارت حرمین کا جذبہ ان میں عشق کی حد تک بہنچا ہوا تھا۔ سال کے جارمہنے وہ دیار حبیب ﷺ کی آمدور دخت میں گزار دیتے تھے انہوں نے قریب قریب ۳۱ حج کئے تھے ''۔ دوسری عبادات کا بھی حال یمی تھا ،ساجی وقول ہے کہ

و كان من العباد من المناطقة الم

خوف ِ خدااور قیامت کی باز پرس کا خیال:

خدا کاخوف اور قیامت کی باز پرس کاخیال ایک موکن کی نمایاں صفت ہونی جائے۔ یہ چیز اس کی زندگی میں جتنی شدت کے ساتھ موجود ہوگی اس کی زندگی آئی ہی یا کیزہ اور صالح ہوگی۔

سع این خاکان رجلدا رس ۲ ۱۲۴

ع این فانکان رجند ایس ۱ سهم مرحنه میاید صرور لے تذکر ڈاکھا ظ۔جلداریس ۲۷۹ سم تذکرہ رجلداریس ۲۷۹ ا بن وہب مرخوف خدا کی کیفیت ہمہ وقت طاری رہتی تھی ذرا قیامت کی ہولنا کی کا ذکر آیا اوران کی آنکھیں بہہ پڑیں ، بسااوقات بہوش ہو جاتے تھے ایک بارس نے ان کے سامنے میآیت تلاوت کی

واذيتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين الستكبروا انا كنا لكم تبعًا فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين اسكتبروا انا كل فيها .

''یا دکر و جب دوزخی (ابل کفر)ایک دومرے سے مجت کریں گے ،ایک گروہ کے گا کہ ہم نے تمہاری بات مانی تھی ذیرا مجھ عذاب کو بلکا کر دنتو دو کمیں مے ہم تو خود ہی اس میں جتلامیں''۔

ہ ب نے ساتو عشی کی کیفیت طاری ہوگئی اور بہت دیر تک بیہ حالت رہی ،خوف کی یہی شدت ان کی موت کا سببٰ بن گئی۔

#### وفات

انہوں نے ایک کتاب الاحوال قیامت کی ہولنا کیاں ) کے نام ہے مرتب کی مختی۔ ایک دن کسی نے ایک کتاب الاحوال قیامت کی ہولنا کیاں دن آئا اڑ ہوا کہ وہ بے ہوش ، وکٹر کر بڑے ، اٹھا کر گھر لائے گئے اورای حالت میں جال بچق ہوگئے۔ بیاد نہ شعبان مجاجے میں چیش آیا۔ حضرت سفیان بن عیبنہ '' کو جب اس حادثہ کی اطلاع کمی تو انا مللہ پڑھا اور بزے در دورن میں و بہوئے ہجے من فرمایا کہ بیامہ اسلمین اورخواص اہل علم دونوں کا حادثہ ہے۔ سمیرت و کر دار :

ان کی سیرت دکروار کے واقعات تذکروں میں بہت کم ملتے ہیں گرایک ہی واقعہ سے ان کی سیرت کے قط و خال دیکھے جا سکتے ہیں ان کا دستور تھا کہ جب وہ کسی کی نیبت کرتے تو اس کی سیرت کے قط و خال دیکھے جا سکتے ہیں ان کا دستور تھا کہ جسے روزہ رکھتے رکھتے ایسی عادت پڑگئی پاواش ہیں ایک روزہ رکھتے رکھتے ایسی عادت پڑگئی ہے کہ اب نیس کے اب نیس کے او برروزوں کا رکھنا شاق نہیں گزرتا۔ اس لئے اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ اب آگر کی غیبت کروں گا تو ایک درہم خبرات کروں گا، چنا نچوا کی درہم کا صدقہ کرنا جمھے پر ( منگی کی وجہ سے ) اتنا شاتی ٹر راکہ غیبت کرنے کی عادت ہی چھوٹ گئی ہے۔

شوق جهاد :

میدان جہاد کی پُرشورزندگی ،علم وفن کی پِرسکون زندگی کے ساتھ بہت کم جمع ہوتی ہے گر تبع تابعین میں حضرت عبداللہ بن مہارک اورابن وہبان دونوں اوصاف کے جامع ہتے۔ ابن وہب نے پورے سال وتین کاموں کے لئے تقسم کرویا تھا جیار ماہ درس و قدر ٹیس کے لئے ، چور ماوسفر جج کے لئے ، جیار ماد باطل کو مرتکوں اور حق کو غالب کرنے کی جدو جہد کے لئے اُن

تصنيف:

علامدائن قاسم ان کے ہارے میں کہتے تھے ان کے جبیبا تدوین و تالیف کا کام کی نے نہیں کیا <sup>ت</sup>ے۔ این خلکان نے کھا ہے کہ <sub>ا</sub>

وله مصنفات في الفقه معروفية

· · علم فقه میں ان کی تصانیف معروف ومشہور ہیں''۔

ان بیانات سے پنہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی کافی تحریری یادگاریں جیموڑیں تھیں مگر ارباب تذکرہ صرف ان کی دوکتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔

مؤطأ:

ال میں انہوں نے ان مرویات کوئے کیا تھا جوانہوں نے امام مالک سے تی تھیں۔ مؤطا کے جامعین ہزاروں ہیں مگران میں محض پندرہ سولہ نسخے موجود ہیں ،ان میں سب سے زیاد داہمیت تین موطا دُل کو ہے۔ موطا دُل محر ہموطا ہی ہی ہن کی بن کی (آئ کل یہی متداول ہے) اور موطا ابن وہب۔ عالبًا انہوں نے اس کا اختصار بھی کیا تھا جس کا نام موطا وصغیر رکھا تھا۔ ان کی تیسر کی کہا ہول اور دوز نے کی ہوانا کی کاذکر کیا ہے ۔ اس میں انہوں نے قیامت کی ہاز پرس اور دوز نے کی ہوانا کی کاذکر کیا ہے ۔

**→**≍≍**∻**₹≍+

# حضرت ليجي بن معين

فن حدیث کالیک اہم شعبہ" اساء الرجال" ہے۔ اس بی صدیث کے دوا ہ پراس حدیث ہوتی ہے؟

ہوتی ہوتی ہے کہ کون راوی قابل اعتماد ہے اور کون نا قابلِ اعتماد راوی کی اخلاقی زندگی کیسی ہے؟

اس بیس عقل وہم کا ملکہ کس قدر ہے؟ اس کے علم اور تو سے حافظ کا کیا حال ہے؟ چونکہ ان ہی بحثوں پر صدیث کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ ہوتا ہے اس لئے اس فن میں کلام کرنے کے لئے قیر معمولی علم و فضل اور عقل وبصیرت کے ساتھ ساتھ خدا تر کی اور احساس فرادی کی بھی سخت ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہ اگر کسی راوی کی جرح میں افراط کی گئی اور اس کی روایت ترک کردی گئی تو صدیث نبوی کی بخد یہ وقی ہے اور اگر تعدیل میں خلط باتوں کے داخل ہوجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ حدیث نہوی کی تحدیث وروایت کرنے والوں کی تعدا تو آ ہے کو بے شار ملے گی محرف رجال کے جانے والوں کی تعدا بہت کم ملے گی۔ حضرت بچی بن معین خاس فن کے امام بی نہیں بلکہ امام آئمہ سمجھے جاتے ہیں ان کے عبد میں اس فن کے متعدوا تمہ تھے مثلاً احمد بن صنبل ، ابن مدنی ، سعید القطان ، ابن مہدی وغیرہ ، مگر ابن معین " کو ان سب بزرگوں میں ایک خاص التیاز حاصل تھا۔

حضرت بین بن معین کے حالات زندگی ان کے علم وضل کے علادہ اس حیثیت سے بھی قابل ذکر بیں کہان کی زندگی اسلامی معاشرہ کی مساوات اور رفعت کا میچے مرقع ہے۔

غلام خاندان ہے تھے:

اسلامی معاشرہ میں خواہ وہ غلام ہویا آزاد ہر خص کو مساوی طور پر پروان چڑھے اور ترقی کا موقع عاصل ہوتا ہے اس لئے بچی بن معین اگر چرا یک غلام خاندان کے فرزند تھے گراسلامی معاشرہ کی مساوات پیندی نے ان کی فطری صلاحیتوں کو پورے طور پر ابھرنے کا موقع دیا یہاں تک کہ وہ بڑے مساوات پیندی نے ان کی فطری صلاحیتوں کو پورے طور پر ابھرنے کا موقع دیا یہاں تک کہ وہ بڑے آزاد علمی خانوادوں کے ارباب فضل و کمال ہے بھی سیقت لے سے اور ان کی بیغلامی ان کے بڑے آزاد کی کسی راہ میں مانع نہیں ہوئی۔ ایک بارکسی نے ان سے بوجھا کہ آپ عرب خاندان سے بیں؟ اس کے بیسی کے ان سے بوجھا کہ آپ عرب خاندان سے بیں؟ اس کے بیسی کے ان سے بوجھا کہ آپ عرب خاندان سے بیں؟ سیسی کو ان کے بیسی کی کسی راہ میں مانع نہیں ہوئی۔ ایک بارکسی نے ان سے بوجھا کہ آپ عرب خاندان سے بیں؟ سیسی کے ان سے بوجھا کہ آپ عرب خاندان سے بیں؟

بزی بے نیازی سے فر مایا کہ

" مِن عرب نبيس مون بلكء عربيون كاغلام مون" ليه

نام ونسب:

الفاج میں ولادت ہوئی۔ یخی نام اور ابوز کریا کنیت تھی ان کے والد کا تام عین تھا ان کاوطن بغد او کے مضافات میں موضع تغیامی تھاری عباری حکمر ان مصور کے عبد حکومت میں رے کے عال تھے دنیاوی اعز ہز کے ساتھ انہوں نے دولت بھی کافی کمائی جوان کی وفات کے بعد حضرت کی بن معین گور کہ میں جل۔ "
کے ساتھ انہوں نے دولت بھی کافی کمائی جوان کی وفات کے بعد حضرت کی بن معین گور کہ میں جل۔ "
تحصیرا علم

ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے اپنی ساری توجہ علم صدیث کی تحصیل کی طرف مرکوزر کھی اور اس کے لئے اپنی جان د مال کا پوراسر مایدلگایا۔

خطیب بغداد ڈیڑھالکہ درہم تھی، انہوں نے علم حدیث پرصرف کرڈ انی بہاں تک کہ دہ اس قدر مفلس ہو گئے کہ پہننے کے لئے جوتے نہیں رہ گئے۔

## شيوخ حديث

کسی علم کے ماصل کرنے میں اس علم کے اساتذہ اور ماہرین کی محبت اور ان سے اکتساب فیض کوبھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ یکیٰ بن معینؓ کے شیوخ حدیث پر نظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کے تمام آئم علم فن سے متنفید ہوئے تھے۔ چندمشا ہیر کے نام یہال درج کئے جاتے ہیں۔ عبد السلام بن حرب ، عبد اللہ بن مہارک ، یکیٰ بن سعید القطان ، وکیع بن جراح ، عبد الرحمٰن بن مہدی ، حفص بن غیاث ، سفیان بن عیدنہ عبد الرزاق ، ہشام بن یوسف وغیرہ۔

## كتأبت حديث

وصرف مدیث کے ماغ پراکتفائیس کرتے تھے بلکہ ٹی ہوئی مدی و لکھ لیا کرتے تھے۔ علی بن المدین ذکر کرتے ہیں کہ مدیث کی جتنی کتابت یکیٰ بن معین نے کی کسی دوسرے محدث نے نہیں کی ،خوداین معین فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے لاکھوں مدیثیں کھی ہیں ہے۔ پھر بہی نہیں

ا جاری فیغداد میں ۱۲۵۸۔ جلد ۱۴ تعلق بعض روانتوں میں جھالا کہ بعض روانتوں میں بار دالا کھاور بعض میں ایک اللہ کی بغیرین کی تعلیم کی کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کی تعلیم کی تعلیم

217

کہ سرسری طور پرجس صدیث کوئن لیتے ،لکھ لیتے بلکہ اس پر کافی غور وخوض کرتے اس غور وخوض میں ابعض دفت ایک ایک روایت کو بچاس مرتبہ لکھتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ اگر ہم کسی روایت کو بار بار لکھتے اور کا ایٹے نہیں تو اس کے مغریخن کؤئیں سمجھ یاتے !۔

ابن معد" كابيان بكريكي بن معين "كمايت حديث من معروف تهد

تلانده

حضرت ليحي بن معين "كااصلى كارنامه:

حدیثِ نبوی کی تحدیث وردایت بڑی ذمه داری کا کام تھااس لئے عہدِ صحابہ تک اس پر قانونی اوراخلاقی دونوں طرح کی یابندی عائدتھی اس لئے ہڑخص اس کی جرائت نبیس کرتا تھا۔

حضرت عمر "كے سامنے جب كوئى ئى صديث بيان كى جاتى تو وہ اكابر صحابہ تک سے شہادت طلب كرتے تھے۔اس قانونى پابندى كے ساتھ صحابہ تک رواست حديث كى اہميت اوراس كى ذمه دارى كا حساس بھى عام تھا، يعنى جليل القدر صحابہ تك اس احساس ذمه دارى كى بناء پرتحديث روايت سے كريز كرتے تھے كے مرادانى الحظائے كی طرف كوئى غلط بات نہ منسوب ہوجائے "۔

ان بی اخلاتی اور قانونی بند شول کا اثریتھا کہ بہت کم لوگ روایت صدیث کی جرائت کرتے سے گر بعد میں نہ تو قانونی گرفت باتی رہی اور نہ وہ بہلا ساا خلاقی اثر بی رہا۔ پھر رواۃ حدیث کو معاشرہ میں ایک عزوشرف کی نگاہ ہے بھی ویکھا جاتا تھا اس لئے اہل اور صاحب کمال لوگوں کے ساتھ بہت سے نااہل بھی اس مجدوشرف میں مہیم وشریک بننے کے لئے اس منصب پر مشمکن ہو گئے اور انہوں نے نہایت بی غیر ذمہ دارانہ طور برحدیث نبوی کی روایت شروع کردی خصوصیت سے بیشہ در واعظوں اور

ا تذكرة الحفاظ بتهذيب جلدا الص ٢٨١ ع اليناً على بياحساس فسددارى الدارت الونوى الله كي بنايرها كد جوفت ميرى طرف كوتى فلط بات منسوب كر في كاس كالمكانا جنم ب-

ظاہری بات ہے کہ بیکام آسان نہ تھا اس کے لئے غیر معمولی نہم وبصیرت اور قوت ما فظہ کے علاوہ کتاب وسنت سے غیر معمولی ذوق و شغف کی بھی ضرورت تھی چنانچہ خدا نے جب جن بزر وں سے میکام لیا ان کونیم وبصیرت کے سرتھ ایسا غیر معمولی حافظہ بھی بخشا تھا کہ ان کے حفظ کے واقعات میں کر حیرت ہوتی ہے، ان ہی لوگوں میں ایک اہم شخصیت حصرت بھی بین معمونی کے ہم تھی انہوں نے اس سلسلہ میں جوغیر معمولی محنت ومشقت کی ہے اس کی تفصیل ہے ہے :

انہوں نے سیجے اور عدم سیجے روایتوں کی تمیز اور رواۃ حدیث کے میرت و کردار کے معلوم کر کے معلوم کر کے معلوم کر ک میں اپن پوری وہن وعملی قوت بسرف کر دی تھی ، وہ ایک حدیث کو پیچاس بیچاس کا باراس کے لکھتے تھے کہ ان کے عیوب ونقائص معلوم ہوجا کیں۔

لی ایک بات کوجب متحدد آوئی بیان کرتے ہیں تو اس میں یکھند یکھا فقارف تو ضرور ہو باتا ہے جو کو گ جینے اسرار ہوتے میں وو آئی ہی اسرار کی ہے روایت رائے ہیں اس کئے برقش کا بیان جب سائے آتا ہے تو بچے بات معلوم رائے ہیں آس فی ہوتی ہے اسی لئے لیکن ہن میمن بیار تے تھے کہ تمام روائنوں کے سیسوں کا مکھ لیتے تھے بھا کہ اب سنت می روشن میں اپنی بھیرت سے بی و نادا ہونے کا فیصلہ کرتے تھے۔

دہ داعظوں ، کاذب راویوں کی روایتوں کو بھی اس لئے لکھ لیا کرتے ہتھے کہ ان کی پھیلائی ہوئی غلطار دایتوں کے انبار سے مجھے باتیں اخذ کر لی جا نمیں خود فریاتے ہیں کہ

میں کا ذبین کی روایتوں کونکھ لیتا ہوں اور ان کوتنور میں ڈال کر ان ہے کمی پکائی روٹیان نکال لیتا ہوں <sup>ک</sup>۔

مقصد مدہ کے دوایت و درایت کے معیار پران روایتوں کو پر کھتا ہوں اس میں جو سی ہیں۔ انہیں نے لیتا ہوں اور جوغلط ہیں ان کی خلطی کو واضح کر کے ان کی حدیث نبوی ہونے کی حیثیت کو نمتر کر ویتا ہوں۔علامہ مجلی جو خودا ک فن کے امام ہیں ،ان کا بیان ہے کہ این معین کے سامنے بہت ہی ملتیس احادیث لائی جانیں تو سب کی حیثیت کو واضح کر دیتے تھے ہی۔

جن روایتوں کی خلطی پر بڑے بڑے ائمہ صدیث کی نظر بیس جاتی تھی یکی بن عین بیک نظر ان کو پالیتے تھے۔ ابوسعید صداد کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب کی محدث کی خدمت میں جاتے تو اس کی کتابوں میں جواحادیث درج ہوتیں ان کو تیجے مجھ کر تبول کر لینے مگر جب وہی روایتیں ابن معین کے سامنے پیش کی جا تیں تو ان کی نظر ع فورا غلطیوں پر پڑ جاتی اور وہ غلطی اتی باریک ہوتی تھی کہ وہ اگر تیجہ شدا ہے تو ہم کواس کا احساس بھی نہ ہوتا۔

### احساس ذمته داری:

آئمدرجال کا کام بڑااہم، تازک اور بڑی ذہدداری کا ہا گروہ کہیں نفد و بڑے میں افراط سے کام لیتے تو ایک طرف راوی پر ناحق کذب بیانی وافتر اع پردازی کا انزام عائد ہو باتا اور دوسری طرف بہت یا احد دیث نبوی ہے گئے گئے گئے دیب یا کم ان کم ان کی صحت میں تشکیک پیدا ہو جاتی اور بید و تول برتی ہی نقط نظر سے سے خم نبیں تھیں۔ ای طرق آگر انہوں نے تعدیل و تو بتی میں زمی اور تفریط سے کام لیا ہوتا تو آیک طرف بہت ہے نا اہلوں کو تحدیث روایت کے منصب پر مشمکن ہونے کا موقع میں جاتا تو دوسری طرف ارشادات نبوی ہیں میں بے شار غلط باتوں کے شامل ہو جانے کا خطرہ تھا اور بید و تون باتیں دین کے حق میں مفر تابت ہوتئی۔

بھر جرح وتعدیل کی زدمیں بسااوق ت وہ علیء دمشائخ تک آجاتے ہیں جن کی شہرت اور و ثافت پر ایک زبانہ کواعتاد ہوتا ہے اس لئے اس منصب کے لئے جہاں غیر معمولی علم وفضل، فہم وبصیرت اور ہمت و جراکت کی منر ورت تھی و ہیں تقویٰ ، شیبتے الٰہی ،احساس ذیمہ داری اور بنفسی کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی ورنہ پھرائ نازک ذمہ داری سے عہدہ برآ مہ و نابہت مشکل تھا۔ امام بچیٰ بن معین میں دونوں طرح کے اوصاف بدر جدُ اہم موجود تھے ، بڑے بڑے ائمہ سے بھی اگر بیان وروایت میں تلطی ہو جاتی تھی تو دہ ان کی ملطی واضح کئے یغیر نہیں رہتے تھے۔ بن الرومی کا بیان ہے کہ

"شیوخ صدیت کے بارے میں میں نے یکیٰ بن معین سے زیادہ حق بات کہنے والانہیں دیکھا''<sup>ل</sup>ے۔

مگراس اظہار حق میں ذہبے من حدیث الرسول کے علاوہ کوئی دوسرا نفسانی جذبہیں ہوتا تھا اس کئے دود عافر ماتے ہتھے کہ

" بارا الهاا گریس نے کسی مخص کے اوپر تقید وجرح کر کے اس کی کذب بیانی واضح کی ہوگر اس میں وہ بات نہ ہوتو میری مغفرت نہ کرتا' ' بھی

ظاہر ہے کہ اگر وہ جرح و تعدیل جی احساس ذمہ داری کو پورے طور پر کمحوظ نہ رکھتے تو آخرت میں فلاح ومغفرت ہے تحروم ہو جانے کی دعابھی نہ کرتے کیونکہ ایک مومن کاسب سے قیمتی سرمایہ یمی ہے۔ جس طرح دوسروں کی روایت قبول کرنے میں مختاط تصاتی طرح خود بھی روایت کر نے میں صددرد پیختاط تھے۔خود فرماتے ہیں کہ

میں ایک روایت بیان کر دیتا ہوں گر پھراس خوف ہے رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ شاید روایت میں نلطی ہوگئی ہو آ۔

فرمات تھے کہ حدیث کے معاملے میں آدمی کو "سمح" یعنی فیاض اور سرچیتم نہیں ہوگا تو کذب بیانی کرے گا۔ لوگوں نے ہوچھا کہ حدیث میں آدمی کیسے سمح ہو؟ فرمایا کہ

اذا شك في الحديث تركه <sup>جم</sup>

" جب کی حدیث میں شک بوتوا ہے چھوز و ہے"۔

مقصدیہ ہے کہ صدیث کے قبول کرنے میں اگر وہ بہت زیادہ مخاطبیں رہے گا تو اس کا بھیجہ یہ: وگا کہ نادانستہ طور ہے وہ بہت ہی غلط روایتوں کو مجے سمجھ کران کی تحدیث کرے گا اور اس طرح سے اگذب بیانی کام تکب بوجائے گا۔ قبول درایت میں صد درجیمختاط ہونے کے باوجود کسی راوی کی کوئی خلطی دیکھتے تھے تو اسے حتی الامکان چھپاتے تھے کہ وہ خوداس کو مان لے اگر دہ نہیں مانتا تھا تو پھراس کی خلطی کو برملا بیان کرتے تھے اور پھراس کی دوسری روایت قبول نہیں کرتے تھے۔خود فرماتے ہیں کہ

جب میں کسی تخص کی کوئی تلطی دیکھا ہوں تو اس کو بوشیدہ رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ حسن وخو بی ہے اس کی تلطی اس پر داضح ہو جائے اور بھی میں ایسے راوی سے ملتا ہوں جس کے چہرے ہے جمعے بیمسوں ہوتا ہے کہ کوئی تلطی اسی ہے جس کے اظہار کووہ پسند تبیس کرتا تو میں اس کی تلطی اس پر داضح کرتا ہوں اگر وہ ابنی تلطی تسلیم کر ایمتا ہوں ورنہ پھراس کومتر دک قرار دیتا ہوں'۔

آئمہ حدیث کی رائے:

ان کے ان ہی اوصاف و کمالات اور علم وضل کی بنابرتمام معاصرا تکہ صدیث ان کی جلالت ثان کے قائل تنھے۔امام احم صنبل " فرماتے تنھے کہ جوروایت نیجیٰ بن معین کونہ معلوم ہواس کی صحت مشکوک ہے کی

ایک شخص نے احمد بن صبل کے سامنے کچھا حادیث بیان کیس اوران سے بوچھا کہ ان ہیں کوئی غلطی ہوتو بتاد بچئے ، فرمایا کہ

عليك بابي زكريا فانه يعرف الخطاء

''ان ا حادیث کو بخیٰ بن معین کے سامنے ہیں کرور دایات کی غلطیوں کو وہ خوب پیچانتے ہیں''۔

امام احمر عنبل" فرماتے تھے کہ بچیٰ بن معین کے ساتھ ساع حدیث کرنے میں بیافا کدہ ہوتا تھا کہ قلب میں جو پچھنلش ہوتی تھی نکل جاتی تھی۔

فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آیک ایسا شخص پید اکر دیا ہے کہ جو کا ذہوں کی کذب بیانی فلاہر کر دیتا ہے۔امام احمد بن طبل عایت احرّ ام بیں اپنی مجلس میں ان کے نام کے بجائے ان کی کنیت ابوذ کریا سے ان کا ذکر کرتے تھے۔

حضرت ابوسعید صداد" کہتے تھے کہ اگریکیٰ بن معین نہ ہوتے تو میں حدیث نہ لکھتا مقصد رینقا کہ حدیث کی صحت اس زمانے میں اس قدر مشتبہ ہوگئی تھی کہ سچے اور غلط میں کوئی تمیز باقی نہیں روگئی تھی مگریجیٰ بن معین نے اس میں حدِ فاصل قائم کر دی تھی۔ اس لئے اب لکھنے ٹیں کوئی حرج نہیں بھی بن المدینی جوخودامام جرح وتعدیل تھے فرماتے ہیں میں بغداد میں چالیس سال تک مقیم تھا اس مدت میں امام احمد ہے مجھے برابر حدیث کا مذاکر ہ ہوتا تھا، جب کسی حدیث کے بارے میں ہم دونوں میں اختلاف ہوتا تھا تو اسے بچی بن معین کے سامنے چیش کرتے تھے دوفور احد بیث کے مالہ دواعلیہ کو بتادیتے تھے ۔

یث کے مالہ دواعلیہ کو بتادیتے تھے ۔

ان بی کاقول ہے کہ یکی بن آ دم کے بعد علم کے مرکز کی بن معین ہیں۔
ابوعید قرماتے سے کہ امام احمد بن ضبل علی بن المد پن اور ابو بکر بن شیب اور یکی بن معین پر علم ختم ہوگیا مگران چاروں میں بیکی بن معین حدیث کی صحت و علم کوسب سے ذیادہ جائے والے سے ہے۔
حالی بن محمد کا تحق سے کہ بن محمد کا تحق سے محمد میث میں سب سے زیادہ رجال سے واقف ہیں۔ یکی بن معین نے بعض بڑے بڑے ائمہ پر جمی جرح کردی ہے مگراس کے معنی بینیس جیل کہ ان کی جرح سے وہ ائمہ بحروح یا متروک قرار دے و نے جائمیں گے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس فران کی جرح سے وہ ائمہ بحروح یا متروک قرار دے و نے جائمیں گے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس فران کی جرح سے وہ ائمہ بحروح یا متروک قرار دے و نے جائمیں گے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس فران کی جرح سے وہ ائمہ بحرور ہم وہ نے کہ اس کے اس وہ تھی اور شرعی ادکام کے خلاف بھی نہیں تھیں اس لئے ان روایتوں بیں بعض آئمہ نے زیادہ احتیا طنبیں روایتوں کی آب بعض آئمہ نے زیادہ احتیا طنبیں کی یا انہوں نے ان کے قبول کرنے میں تسہیل سے کام لیا گرچونکہ دومرے ائمہ کے زود کے ان روایتوں کی آب مناس کی دیشیت کو واضح کی یا انہوں نے ان کے قبول کرنے میں تسہیل سے کام لیا گرچونکہ دومرے ائمہ کے زود کے ان کی یا انہوں نے ان کی وہ گھی کے کہ ان انکہ برجرے کرنا اس سے بہت کم درجہ کی بات تھی کہ نہ برت میں انہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہوجائے۔

ز بہت ہی انہم کام انجام دیا اس لئے کہ ان انکہ برجرے کرنا اس سے بہت کم درجہ کی بات تھی کہ تخصرت کھی کی طرف کوئی غلط بات منسوب ہوجائے۔

غرض بہ کمان پر جو برح د تنقیدگی گئی وہ اپنی جگہ سے تھی گراس کی وجہ سے ان کی امامت وجلالت پرکوئی حرف نہیں آتا اور نداس سے ان کی کوئی تنقیص ہوتی ہے اور ندوہ متر وک قرار پاتے ہیں۔علامہ ابن عبدالبرادرعلامہ بھی نے اس پر بوی لمبی گفتگو کی ہے یہاں ہم اس کا بجھ خلاصہ درج کرتے ہیں:

"جرح وتعدیل کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی امامت وعدالت عام ہو چکی ہواوران کے مادمین کی تعداد زیادہ اور جرح دقدح کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتو ایسے اشخاص پر جو جرح کی جائے گی وہ قابل انتقات نہیں ہے در ندا کریدراستہ کھول دیا جا ئے تو پھرائے میں کوئی محض بھی محفوظ نہیں رہ سکتا"۔ محدثین کابیاصول کہ جرح تعدیل پرمقدم ہے علی الاطلاق سیح نہیں ہے۔خصوصیت سے ان کو کول کے بارے میں جن کی امامت اور جلالت علم پرایک دنیا کا اتفاق ہو۔

مثلاً این الی ذیب نے امام مالک پر اور این معین نے امام شافعی پر اور امام الی کے احمد بن صالح '' وغیرہ پر جوجرح کی ہے۔ طاہر ہے کہ ان امکہ کے بارے میں یہ اصول کہ جرح تعدیل پر مقدم ہے بالکل ہی غلط ہے ان کی طرف توجہیں کی جاسکتی '۔

#### وفات

وفات الی پائی کہ ضدا ہر مسلمان کونصیب کرے۔ امام نے متعدد جج کئے تھے جج ہے فارغ ہوکر مدینۃ النبی کا قیام بھی ان کامعمول تھا۔ ۲۳۳۲ ہے میں آخری باریہ موقع نصیب ہوا تو حسب معمول جج ہے فارغ جج نے فارغ ہوکر مدینہ منورہ کارخ کیا۔ دیار صبیب پھٹھ کی زیارت کے بعد داہس ہونا جا ہتے تھے گر جو ارنبی کا شرف ہمیشہ کے لئے ان کی قسمت میں مقدر تھا اس لئے بھر رک گئے ابھی چند ہی ون گررے تھے ہیغام اجل آپہنچا۔

مدینه میں جب آپ کی وفات کی خبر عام ہوئی تو جناز وہیں ٹرکت کے لئے ایک مخلوق ٹوٹ
پڑی سب سے بڑی سعا دت بینفیب ہوئی کہ آپ کا جنازہ ای تا بوت میں اُٹھایا گیا جس میں
آنخضرت کا جسد مبارک اٹھایا گیا تھا۔ جس وقت آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں کی زبان پر عام طوریہ
جملہ تھا کہ

"بالشخص كاجنازه بجورمول الله ولله كا حاديث كوكذب بيانى سے بجاتا تھا" ليہ ورمول الله ولئ كا حاديث كوكذب بيانى سے بجاتا تھا" ليہ وخاك كے جينة البقيع جہال ہزاروں تنج إئے كرال ما يعد فون تضاى بين آپ بھى پر دِخاك كے كے دحمة اللہ عليه رحمة واسعة كے درحمة اللہ عليه رحمة واسعة بہت ہے لوگوں نے آپ كامر ثير كہا۔

-××**+** 

# حضرت ليحيى بن سعيدالقطان

حضرت کی بن سعید " مجھی غلام خاندان سے تھے گرعلم وفضل کے لواظ ہے ان کا شارممتا زیج تابعین میں ہوتا ہے۔بصرہ آبائی وطن تھااورو ہیں ہے اچے میں ان کی ولادت ہوئی ۔

تعليم وتربيت:

شخائن سعیرے بس رہانہ می آنکہ کولی اس وقت مملکت اسلام کا برقصبہ اور برقربیقال اللہ وقال الرسول کی آواز ہے کونے رہاتھا۔ خداکوان سے حدیث بوی کی تدوین کا کام لیناتھا اس لئے اس نے الن بررگوں کی خدمت میں جانے کی تو نیق عطاکی جو اس فن کے امام سے ۔ ان کے شیوخ کے ناموں برنظر ڈالنے سے انداز ہوتا ہے کہ اس ذمانے کے تمام متازم دشین سے خواہ وہ کی خطہ کے ہوں انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ خصوصیت سے امام شعبہ جواس وقت مرجع خلائق شے ان کی خدمت میں یہ میں برک متواتر سام حدیث کرتے رہے ۔ جن محدثین سے انہوں نے استفادہ کیا تھا اس کی فہرست کا فی طویل ہے۔ چنومشا ہیر کے تامیہ ہیں :

امام ما لک،امام اوزاعی،امام هعبه سفیان توری،ابن ابی عروبه، یجی بن سعیدالانصاری تا بعی، مشام بن عروه اامام عمش مسعر بن کدام سفیان بن عیبینه اورسلیمان اعمش وغیره -دن

ن الم منووی نے لکھا ہے کہ یکی بن سعید نے بیجاس ایسے شیورخ حدیث سے ساع کیا تھا جوسفیا توری جیسے محدث دوزگار کے اسما تذویس تھے۔

دوا پی غیرمعمولی ذبانت اور قوت حافظ میں زمان طالب علمی ہے متاز تھے۔امام شعبداور سفیان توری جوخودان اوصاف میں فائق تھے وہ ان کی ذبانت اور قوت حافظ برجیرت کرتے تھے۔ان کے ان اوصاف کی شہرت ہوئی تو حدیث نبوی کے بیا ہے ہر طرف ہے ان کے گرد جمع ہونے گے۔ تذکروں میں ان کے حلقہ درس کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں گر بعض متاز انکہ کا برسوں ان کی خدمت میں رہ کرکسب فیض کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا باقاعدہ حلقہ درس تھا ان سے استفادہ کرنے وائوں کے چند تام ہے ہیں۔

امام احد منبل، بحی بن معین ،آخق بن را ہو یہ عبدالرحمٰن بن مہدی ،سفیان بن عیدیہ ابو بھر بن شیبہ علی بن المد بی حمیم اللہ تعالی ان میں سے ہرایک کا شار کبار تبع تابعین میں ہوتا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی بے شار افراد نے ان سے استفادہ کیا تھا جن میں ان کے لڑ کے محمد اور ان کے استفادہ کیا تھا جن میں ان کے لڑ کے محمد اور ان کے بوتے احمد بھی ہیں ۔ ان کی جلالت علم کا اندازہ اس سے نگایا جا سکتا ہے کہ امام احمد ، ابن معین اور ابن المدین جیسے ائمہ روزگار ان کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے اور ان سے جو کچھ یو چھنا ہوتا تھا کھڑے کھڑے یو چھ لیتے تھے۔

علم وفضل:

این فضل و کرم اور زمد وا تقا کے لحاظ سے زمرہ تنج تابعین کے وہرشب چراغ تھے۔ تمام اکمہ صدیث وفقہ نے ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا ہے۔ امام احمد بن ضبل "فرماتے تھے کہ میری آئکھوں نے بچی جیساعالم نہیں و یکھا۔ ایک بارکسی نے ان سے بو جھا کہ وکیج بن جراح اور یکی بن معید میں کون زیادہ صلحب علم ہے؟ فرمایا کہ میس نے بچی جیسا صاحب علم سنہیں و یکھا۔ امام احمد بن ضبل سے ای طرح کے اور بھی بے شار جملے منقول ہیں ان کا بیاعتراف بڑی اہمیت رکھتا ہے اس کے کہ وہ امام شافعی وامام محمد جیسے آئمہ فقہ وحدیث سے استفادہ کر بھیے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن مہدی جن کی جلالت علم ہر کہ دمہ کومسلم تھی انہوں نے بھی یجیٰ بن معینؒ ہے کہا کہ تمہاری آنکھیں ان کے جبیبا صاحب فضل و کمال نہ دیکھیں گی۔ شخ بندار جوان کی خدمت میں بیس برس رہے تھے وہ انہیں امام زمانہ کہتے تھے۔ امام نووی نے لکھا ہے کہ ان کے علم و فضل ، امامت وجلالت اور صلاح وتقوی پرسب کا اتفاق ہے۔

ان کے علم وضل کا انداز واس سے لگاہئے کہ جب کسی سئلہ میں ائمہ صدیث کے درمیان اختلاف ہوتا تھا تو بینظم مقرر ہوتے تھے۔ ایک بارامام شعبہ کے سامنے کسی سئلۃ میں اختلاف ہوا، اختلاف ہوا، اختلاف کرنے والوں نے ان سے کہا کہ آپ کسی کو تھم بناد سیخے ؟ امام شعبہ کی نظر انتخاب حضرت بجی بن سعید پر بڑی۔ چنانچ ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھا گیا۔ انہوں نے امام شعبہ جیسے امام وقت اور استاد کے خلاف فیصلہ ویا مگر استاد کی جن برتی ہی و کیھئے کہ ٹما گرد کے فیصلہ کے آگے سرتسلیم خم کرتے ہوئے وائے گی ؟" تا۔

مديث :

علم حدیث ان کا خاص فن تھا اور اس میں ان کا مرتبدامام کا تھا۔ ارباب تذکر ہ کیستے ہیں کہ عراق میں علم حدیث کا عام رواج ان بی کی ذات ہے ہوائے آئمہ حدیث کے یہاں انکی مرویات کا جو مرتبہ تھا اس کا سیحے انداز ہ ان رادیوں سے ہوسکتا ہے جوان کے بارے میں انہوں نے ظاہر کی ہیں۔

مشہور محدت علی بن المدین "کہتے سے کہ ہمارے معاصرین میں تین آ دمی ایسے سے جنہوں نے بدہ شعور سے ملم صدیث کی طرف توجہ کی اوراس سے زندگی بحر لیٹے رہے یہاں تک کہ وہ خود مند تحدیث پر فائز ہوگئے۔ان تین آ دمیوں میں سب سے پہلانا م انہوں نے بچی بن سعید" کالیائے۔ عبد الرحمٰن بن مہدی جوان کے معاصر اور علم وفضل میں ان سے کم تر نہ سے انہوں نے اپنے بجوعہ صدیث میں دو ہزار حدیثیں کی این سعید کی سند سے وافل کر لی تعین جنہیں وہ ان کی زندگی بئی میں راویت کر نابزی راویت کر نابزی راویت کر نابزی ایمیت رکھتا ہے،انام فودی نے لکھا ہے کہ ابن مہدی نے ان کے واسطہ سے تمیں ہزار روایت کی ہیں ہیں ایمیت رکھتا ہے،انام فودی نے لکھا ہے کہ ابن مہدی نے ان کے واسطہ سے تمیں ہزار روایت کی ہیں ایکھی ہیں ایکھی ہیں بین کا می فوانہوں نے تیس ہزار روایت کی مروایت مرف دو ہزار کی کرتے ہے۔

اگر کی حدیث کے تذکرہ میں بید کر ملے کدان کوئی لا کھ حدیثیں یا دہمیں اس کا مطلب
بینیں ہوتا کدائے ارشا دات نبوی ﷺ یاد تھے بلکداس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اتن روایتیں یا
سلسلۂ بیان یادتھا۔

ائتہ ان تمام سلسلۂ سند کواس لئے یاد کرتے تھے کہ سب کوسا منے رکھ کر کسی حدیث کے بارے بی صحیح فیصلہ کیا جاسکے۔ مثلاً ایک ہی حدیث کے متعدد داوی ہوتے ہیں ان بی ایک ناقص روایت کرتا ہے اور دوسرا مجمل۔ اب دونوں کوسا منے رکھنے کے بعد فیصلہ آسان ہوتا ہے کہ کون کی روایت زیادہ صحیح اور قابلی قبول ہے۔

روایتوں کی کشرت تعداد دیکھے کر بعض ہے سوادوں کو اجادیثِ نبوی ہوگا کے موجود و ذخیرہ کے بارے میں ہوگا کے موجود و ذخیرہ کے بارے میں شبہ ہونے لگتا ہے کہ آخر کارا تنابر اذخیرہ حدیث کہاں ہے آگیا مگر بیان کی کم علمی ہے کہ وہ روایت اس سلسلہ بیان کو کہتے ہیں جوراوی حدیث کو سند کورسول اللہ ہوگا تک پہنچانے کے لئے بیان کرتا ہے اس لئے بسااوقات ایک ہی حدیث کے لئے متعدد سلسلہ بیان ہوتے ہیں اس لئے روایات کی کشرت کو حدیث کی کشرت ہوتیاں کرتا ہے۔

حضرت یکی بن سعید" کوییشرف واعز از پجیتوان کی فطری ذبانت واستعداد کی وجہ ہے ملا تھالیکن اس کابر اسبب خودان کی ذاتی جدوجہد ہے۔ حدیث نبوی ہے ان کوعشق تھااس کے حصول کے لئے انہوں جومخت اور کوشش کی اس کی مثال کم ملے گی۔ او پر ذکر آچکا ہے کہ دہ صرف امام شعبہ "کی خدمت میں میں برس تک حدیث کا سائے کرتے دہے، وہ بھی کس اہتمام کے ساتھ خودان کی زبانی اس کی تفصیل سنئے ۔ فرماتے ہیں:

"کال بیس برس تک بیس امام شعبه" کی خدمت بیس حاضر رہا اور دوزانہ زیادہ سے زیادہ تیرہ حدیثیں ان سے ساع کر کے لوشاتھا۔ غور سیجئے کہ ابن سعید جیسے ذبین وذکی آ دمی کاروزانہ صرف تیرہ حدیثوں کا ساع کر نابلا دبنہیں تھا ، اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سی تھی کہ وہ جو بچھ پڑھتے تھاس پر پورے طور پرغور دخوش کرتے اور اس سے معانی کا استغباط کرتے ہتھے محض حصول تیرک کے لئے وہ حدیث بیس سنتے تھاک بنا و پر حافظ ابن جرائے لکھا ہے کہ تمام آئمہ حدیث روایت حدیث میں ان کو جھوڑ حجہ تھے۔ آئمہ حدیث کا یہ مقولہ ضرب الشل ہے کہ جوشم کی بن سعید" کی روایات کو چھوڑ دے گئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہے۔

تنقيدروا ةوروايت:

حفرت یکی بن معید صرف حافظ حدیث بی نیس سے بلکدان کا شارا کہ جرح وقعد مل میں ہوتا ہے۔ حدیث کی روایت میں سلسلہ سند کا بڑا اہتمام ہوتا ہے بعن آئی بات کا بڑا الحاظ کیا جاتا ہے کہ حدیث نبوی میں اللہ جولوگ کررہے ہیں ان کی یاد واشت کیسی ہے؟ ان کے شیوخ کون ہیں؟ ان کے شیوخ کون ہیں؟ ان کے اخلاق وعا دات کا کیا حال ہے؟ غرض بید کہ ایک روایت کے جتنے راوی ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب تک بید ہا تیں نہ معلوم ہوں آئی وقت تک کوئی روایت قالمی اعتبار نہیں تجی جا سکتی ہے۔ تبعین کے بارے میں دوایت و تجدیث کرنے والے بے شار اہل علم سے گر جولوگ روایت و رواة کے بارے میں پوری تقید و قبیش کرتے ہے ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ یکی بن سعید بھی ان بی میں سے ابن نجو بیکا بیان ہے کہ

هو الذي مهد الاهل العراق رسم الحديث ومعّن في البحث عن الثقاة وترك الضعفاء على .

''اہلِ عراق کے لئے مدیث کی بساط انہی نے بچھائی اور ثقدرادیوں کے تبول کرنے اور ضعیف رادیوں کے ترک کردیئے میں انہوں نے کافی غوروخوض اور تلاش تفتیش کی'۔ علی بن المدین "کاجوخودجرح وتعدیل کے اساطین میں ہیں بقول ہے کہ میں نے بچی بن سعید "سے زیادہ علم رجال کا اور عبد الرحمٰن بن مہدی سے زیادہ عدیث کی خطاوصواب کا جانے والا کسی کو مہیں پایا، چنا نچہ بید ونوں جس راوی کوضعیف قرار دیتے ہیں اس کوترک کر دیتا ہوں اور جن رواۃ ہے بیہ روا بیتیں قبول کر لیتا ہوں کے ایس وصف روا بیتیں قبول کر لیتا ہوں کے ایس وصف کے شاخوال شے ابراہیم بن مجمعی کا بیان ہے کہ

ها رابت اعلم بالرجال من يحييٰ ''مِن نے کچیٰ ہے زیادہ رواق صدیث کاجائے والانہیں دیکھا''<sup>ع</sup>۔

## توت حافظہ:

علم حدیث میں درک بیدا کرنے کے لئے ہزاروں حدیثوں کے الفاظ ادر سینکڑوں راویوں کے الفاظ ادر سینکڑوں راویوں کے حالات پر نظر رکھنی پڑتی ہاں لئے جب تک کو کی شخص غیر معمولی تو سافظ کا مالک نہ ہونن حدیث میں غیر معمولی حیثیت حاصل نہیں کرسکتا۔ یوں تو عام ائمہ حدیث کو خدانے اس نعمت سے نواز اتفاع کر بعض آئمہ اس اعتبارے ضرب النثل تصال ہی میں یکی بن سعید " بھی ہیں۔

محموا محدیثین کادستورتھا کہ جن احادیث کو درس میں طلبہ کے سامنے بیان کرنا ہوتا تھا وہ پہلے سے لکھ لیا کرتے تھے تا کہ خطی نہ ہوگر یجی بن سعید" کواپنے حافظ پرا تنااعماد تھا کہ وہ بردی سے برئی حدیث زبانی سنا دیا کرتے تھے۔ ایک بارسلیمان بن اضعیث نے مام احد سے یو چھا کہ کیا یجی آپ کو زبانی روایتیں سناتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں! ہم نے ان کے باس بھی کتاب نہیں دیھی ، عام طور پروہ اپنے حافظ سے روایت کرتے تھے، یہاں تک کہ دوطویل طویل روایتیں جوہم کتابوں میں لکھ لیا کرتے تھے، دوان کو بہتیں جوہم کتابوں میں لکھ

ایک باران کے استادامام توری نے غالبًا امتحان کی غرض ہے ایک روایت کا سلسلة سند قصد آ فرامجمل بیان کیا۔ یجی " نے سناتو فور آبو لے اس روایت میں بیا جمال ہے۔ امام تو ری جیران رہ گئے اور کہا کہ میں نے تمہارے جیسافن رجال جانے والانہیں و یکھاتم ہے کوئی غلطی پوشید ونہیں رہتی ہے۔

اس داقعہ کی تفصیل میہ ہے کہ ایک راوی محمد بن سالم "جوای نام سے معروف تھے، ان کی کنیت ابو مہل اہل علم میں زیادہ معرد ف بہیں تھی ، امام توریؓ نے روایت کرتے دفت نام کے بجائے ان

کی کنیت کاذکر کیا خیال بدتھا کہ بچی کورادی کی کنیت کاعلم نہ ہوگا اور وہ اے کوئی نئی روایت ہمجھیں گے میکن امام توری کی بیت کاعلم نہ ہوگا اور وہ اے کوئی نئی روایت ہمجھیں گے میکن امام توری کی بیتو قع صحیح عابت نہیں ہوئی ، بچی نے سنتے ہی فرمایا کہ ابوہ بل تو محمہ بن سالم ہیں۔ اس سلسلہ میں امام احمد بن صنبل کے متعدد اقوال تذکروں میں مطبتے ہیں۔ ایک بارانہوں نے فرمایا کہ بچیٰ بن سعید حدد ردجہ تو می الحافظ اور واقعی محدث تھے ، ان کا ایک قول ہے کہ میں نے بچیٰ بن سعید جیسا آ دمی نہیں دیکھا ان پر تعبت فی الحدیث ختم ہے ۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ائمہ حدیث نے حدیث نبوی کی تدوین میں جتنی دیدہ ریزی وہنتی دیدہ ریزی وہنتی دیدہ دین کی ختنی دیدہ دین کی میں جتنی دیدہ دین کی میں جس فقد رہ الش اور تفص سے کام لیا ہے اس کی نظرونیا کی فرجی تاریخ میں تابید ہے۔ انہوں نے اپنے راہنمائی کے اقوال وافعال کو مدون نبیس کیا بلکہ جن لوگوں نے اس کے سی قول کو بیان کیا ہے ان کی زندگی کے احوال وکوا کف بھی لکھ لئے تا کے ملطی کا کوئی امکان باتی ندر ہے۔

# جرح وتعديل:

اکر مدیث نے تدوین مدیث میں راوۃ کی جرح وتعدیل میں جس جرم واحتیاط ہے کام لیا ہے اس کی نظیرہ نیا کی تاریخ میں نہیں ملی گر پھر بھی وہ انسان تھاس لئے ان ہے بھی بعض ہ محات ہوئے ہیں اور ان پر ان کے دوسر ہے بھی عمر یا جد کے محد ثبین نے گرفت کی ہے چنا نچہ بڑے بڑے اکم ہے گا اگر کہ میں جہاں ان کے محاس واوصاف کا تذکر و ملے گا و ہیں ان پر جرح و تنقید بھی سلے گل کہ ان ہے روانہ ہو مدیث میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں ۔ اس معنی اس بات کی تعصیل بھی سلے گل کہ ان ہے روانہ ہو مدیث میں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں ۔ اس جرح و تنقید بی کا پہنے ہوئی ہوئے کا چشمہ صافی گدان ہیں ہونے پایا۔ ورنہ دوسر ہے خراج و تنقید بی کا پہنے وائی احتیاط اور دیدہ مریزی کے بعد بھی اہل بدعت نے بہت ہے انسانوں میں کھیلائی دیئے۔

حفرت یکی بن معید کے تذکرہ میں ان کے محد ٹانہ کاس کی تفصیل تو بہت ملتی ہے مگران کی کسی خصوص منطعی کاذکر نہیں مانا ، صرف امام احمد بن صبل کی کا ایک قول متاہے۔

امام احمد نے فرمایا کہ انہوں نے متعدد احادیث کے بیان کرنے میں غلطی کی ہے گر غلطی ہے کون بچاہے؟ کی اس کے ساتھ ریفر مانا کہ خلطی سے کون بچاہے ، بڑی اہمیت رکھتا ہے مقصد ریتھا کہ بڑے بڑے آئمہ سے روایت حدیث میں فلطی ہوتی ہے اس لئے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں مگرامام احد نے غلطیوں کی نشاندہی نہیں کی ہے۔

عبادت اوراخلاق وكردار:

حضرت یکی بن سعیدای اخلاق وکرداراورانقاء، پر بیزگاری پی اسلام کی زنده تصویر سے ۔ ان کی ہراداسے خدا کی اطاعت وفر مال برداری کا اظہار ہوتا تھا، ان کی زندگی میں خدا کی تا فرمانی کی کوئی مثال ڈھونڈ ھے نے بیس ملتی۔ ان کے ایک ثنا گرد بندار جوان کی خدمت میں میں سال مسلسل رہے فرماتے ہیں

> اختلف الى يحيى بن صعيد عشوين سنة فها اظن انه عصى الله ! " من بي بين برس تك ابن معيد كي خدمت مين آيد در فت ركى ، ميرا كمان بي كداس مدت من بهي كوئى ايسا كام بين كيا جي خداكي نافر ماتى كهاجا سكے" -

امام احمدٌ فرماتے ہیں کہ وہ کسی حالت اور کسی کام میں ہوں میں نے ان کے جیسا آدی ہیں دیکھا۔ ابن معین کا بیان ہے کہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کی جماعت ترک ہوئی ہو، نماز باجماعت کے حدد دجہ پابند ہونے کے ساتھ نوافل کا بھی پوراا ہتمام کرتے تھے جتنی نمازیں شروع کر دیتے تھے ان پر مداومت کی کوشش کرتے کے ساتھ زاوے کا بیان ہے مداومت کی کوشش کرتے کے ایمان کے صاحبز اوے کا بیان ہے مداومت کی کوشش کرتے ہے آئے گلام اللی کی تلاوت سے خاص شغف تھا ان کے صاحبز اوے کا بیان ہے کہ مواد بن رات میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے ہے۔

قرآن کااثر اورخوفِآخرت:

لئین وہ محض قرآن خوان نہیں تھے بلکہ ان پرقرآن کا وہی اٹر ہوتا تھا جوقلب مومن پر ہوتا جوائی ہوتا تھا جوقلب مومن پر ہوتا جواہئے بلکہ بسااوقات قرآن کی زبال سے آخرت کا تذکرہ من کر دہ بیخو د ہوجائے تھے۔ متازمحد شعلی بن المدین میں سے کسی بن المدین میں ہے کہ ایک ہارہم لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حاضرین میں سے کسی نے فرمایا کرقرآن پاک کا کوئی حصہ سناؤاس نے سورہ دخان کی تلاوت شروع کی۔ جوں جوں وہ پڑھتا جاتا تھا اس بررفت طاری ہوتی جاتی تھی جب وہ آیت

ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ''فيمله کي دن سب لوگ حاضر بول گئ'

پر پہنچاتو ان برلرز ہ طاری ہو گیا اور وہ ہے ہوٹن ہو گئے۔اُن کی بید کیفیت و مکھ کرسمارا خاندان گھر کے بنچے اور عور تیں رو ہڑیں ، پچھ دریے بعد جب ان کی بید کیفیت دور ہوئی تو ان کی زبان ہریمی آیت تھی، ان یو م الفصل میقاتهم اجمعین کی تشکیم درضاان کی طبیعتِ ثانیہ بن گئتھی۔ رقبج ہو یا مصیبت بھی حرف شکایت زبان پرنہیں لاتے تھے۔ مرض الموت میں کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعطافر بائے عفاک اللہ! بڑے پرسکون انداز میں فرمایا:

أحيه في ما احبة الى الله عزو جل

" من اینے لئے وہی پند کرتا ہوں جواللہ عز وجل میرے لئے پند کرتا ہے"۔

مقصد بینھا کہ مصیبت و بیاری میں گھبراہٹ اور پریشانی مومن کی شان نہیں ہے کیونکہ بیاری ومصیبت مردمومن کے لئے کفارہ سیئات ہوتی ہیں اس لئے ان کوخدا کی رحمت سمجھنا جا ہے۔

متانت وسنجيدگي اورسادگي وقناعت پيندي :

متانت و بنجیدگی اور سنادگی و قتاعت پسندی کے وہ پیکر تھے۔ ان کے بوتے کابیان ہے کہ میرے دادانہ بھی نداق و بنگی کرتے تھے اور نہ قبقہدلگا کر بنتے تھے، وہ بھی جمام میں قسل کے لئے بیس گئے اور زیبائش و آرائش کے لئے تیل وسر مدلگانے کے عادی تھے ۔ ان کی اس بجیدگی ہے لوگ ناجائز فائدہ بھی افغاتے تھے ایک بارکس پڑوی ہے جھے بات چیت ہوگئی، پڑوی نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ یکی بن سعیداً س بدزبانی کا جواب دینیس سکتے تھاس کئے رونے گئے اور فرمایا کہ

اس نے سیج کہا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں ، غالبًا اس نے ان کے غلام ہونے پر کیجھ تعریض کی ہوگی۔

اس وقت کے علاء اپنے لباس وضع قطع میں عام لوگوں ہے کچھا تھیاز برتے تھے گریکیٰ بن سعیدؓ اپنے غیر معمولی فضل و کمال کے باوجو دصحابہ کرام " کی طرح نہایت سادہ وضع میں رہتے تھے۔ سادگی کی وجہ سے عام آ دمیوں کوان کے فضل و گمال کاعلم بھی نہیں ہو یا تاتھا۔ ابن عماد کا بیان ہے کہ یکیٰ بن سعیدٌ بالکل معمولی آ دمی معلوم ہوتے تھے گر جب صدیث نبوی کا درس دینے گئے تھے تو ہزے ہزے فقہا ، کوزبان کھولنے کی جرائے نہیں ہوتی تھی گر

سادگی لہاس بی تک محدود نہیں تھی بلکہ کھانے پینے میں بھی طبیعت نہایت سادہ اور قنا عت پہندواقع ہوئی تھی ، جو بچھل جاتا صروشکر کے ساتھ خود کھاتے اور بال بچوں کو کھلاتے ،ابن افی صفوان کابیان ہے کہ ان کا آزوقہ کیات صرف غلہ تھا بھی بھو آ گیا تو بھو کھا لیا ،گیہوں آ گیا تو شکر بھیج کراس کو کھالیا ، کھجوریں آگئیں تو اس سے سدر مق کرلیا سے خض کھانے پینے اور لباس میں نہتو عیش و عم سے

\_ \_ مفوقا السنو قاجلة ٣ ص ٢٧٤ \_ تارخ بغداد ٢ عارزخ بغداد ٣ الينا جلداا ص ١٧٠ ـ ٢ من الينا جلد ٢٠ يص ١٣٠

کام لیتے تصاور نہائ کے لئے بہت زیادہ جدوجہداور پریشانی کو پبند کرتے تھے۔ ان کے نام کا ایک جز قطان ہے اسکے بارے میں سمعانی نے لکھا ہے کہ یے طن (ردہوئی) کی طرف نبست ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہان کے یہاں روئی کا کاروبار ہوتا تھا۔

وفات :

انصتر (۷۸) برس کی عرض ۱۹۸ جیس وفات یائی۔

اولاد :

ان کی زینداولاد میں محمد بن یکی کانام تذکروں میں ملتا ہے۔ یہ بھی صاحب علم وضل منتے، محمد کے ایک صاحبز ادے احمد کا تذکرہ بھی رواۃ صدیث کے سلسلہ میں ملتا ہے انہوں نے اپنے دادا سے بھی استفادہ کیا تھا۔

### بسم الله الرحمن الرحيم

# حضرت عبدالرحمٰن بن مهدي

حضرت عبدالرحمٰن بن مہدی "مجھی غلامان اسلام میں تھے۔ تکرزمرہ تیج تابعین میں ان کا شاران متاز محدثین میں ہوتا ہے جن کے ذریعہ حدیث نبوی ﷺ کی تدوین وحفاظت ہوئی حدیث ورجال میں ان کی رائے حضرت کیجی بن معین اور ابن قطان وغیرہ کے ہمیلہ بھی جاتی ہے۔ ٹام ونسب :

عبدالرشن نام ، ابوسعید کنیت تھی۔ والد کا نام مہدی تھا، یہ تبیار از دبھری کے غلام تھے، اس کے ان کو بھی اہل تذکرہ بھری لکھتے ہیں <sup>ا</sup>۔ ان کی ایک اور سبت لولوی بھی ہے، اس نسبت کے بارے میں سمعانی نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں مو تیوں (لولو) کی تجارت ہوتی تھی۔ اس پیشہ کی نسبت سے ان کولولوی بھی کہا جاتا ہے ۔

ولادت، ماحول اورتعليم وتربيت:

فلافت عباسہ کے آغاز ہے اسے جس آب بھرہ میں پیدا ہوئے ،عراق میں اس وقت دو مقام کوفہ دیھرہ خاص طور ہے گہوارہ علم فضل ہے ہوئے تھے، بھرہ میں جہاں دین علوم کے متعدد چشمے اعلی رہے تھے، وہیں درسری تو موں کے اختلاط ہے غیرد بنی رجیانات اور غلط افکار بھی دین کے چشمے اعلی رہے تھے۔ اس اختلاط ہے جہاں بہت ہے کہ ہے تائی جی اب میں ایک مقبہ کوئی بھی ہے، اس قصہ کوئی کوروائ دینے میں عام مجالس پندونصائے کا بھی برداہا تھ تھا۔ اس وقت بھرہ میں امام حسن بھری "کی مجالس پندونصائے کا بڑا چرچا تھا۔ مگر دواس بارے میں انتہائی متناط تھے، ان کے بعد میاصل باری میں اربی اور اہل لوگوں کے ساتھ بہت سے نااہل بھی اس برم کے متناط تھے، ان کے بعد میاصل باق نہیں رہی اور اہل لوگوں کے ساتھ بہت سے نااہل بھی اس برم کے مسدنشین بن گئے ۔ چونکہ بہی دورد بنی علوم اور خاص طور برحدیث کی قد دین وتر بیت کا بھی تھا اس لئے مسدنشین بن گئے ۔ چونکہ بہی دورد بنی علوم اور خاص طور برحدیث کی قد دین وتر بیت کا بھی تھا اس لئے مسدنشین بن گئے ۔ چونکہ بہی دورد بنی علوم اور خاص طور برحدیث کی قد دین وتر بیت کا بھی تھا اس لئے مسدنشین بن گئے ۔ چونکہ بہی دورد بنی علوم اور خاص طور برحدیث کی قد دین وتر بیت کا بھی تھا اس لئے مسابق سے سے دوایت شی ذخیر تغلیر وحدیث میں داخل ہو گئیں۔

ل تاريخ بغداد اورتبذيب وغيره تسميع كماب الانساب

ابن مہدیؒ نے آئکھ کھولی تو بھرہ میں قصہ گوئی کا عام رداج ہو چکا تھا۔ چنانچہ ان کے علمی نشوونما كا آغاز قصة گوبول كى صحبت بى سے ہوا۔ ابوعام عقدى كيتے بيل كه وہ قصاص كے ياس جايا كرتے تھے۔ايك دن ميں نے ان سے كہا كدان قصہ گو يوں كى محبت ہے تہارے ہاتھ كھاندآئے گا، چنانچەمىرى يېن تصيحت ان كوملم حديث كى طرف مأمل كرنے كاسب بن گئي، پھرىيەطلىپ اتنى برھى کہ بصرہ ہے سینکٹروں میل دوردیار نبی ﷺ یعنی مدینہ منورہ ہنچے اورامام مالک کے حلقہ درس میں شریک ہوکرطلب علم کی پیاس بجھائی <sup>کے</sup>۔

انہوں نے کیارتابعین کازمان تونہیں یا یا مگر پھر بھی ان کے زمانہ میں تابعین کی ایک معتد بد تعدادموجودتھی،انہوں نے ان سے اور متاز اتباع تابعین سے استفادہ کیا تھا۔ان کے اساتذہ کے چند نام بيەبى*ل*-

حضرت ایمن بن نابل ،سفیان توری ،سفیان بن عیبینه ،امام مالک ،امام شعبه ، مالک بن معول، خالدين دينار،مهدى بن ميمون رحمهم الله تعالى وغيره-

## درس وتدريس:

زبانت وذكاوت اور توت مانظه مي ابتداى سے متاز تھے، چنانجداى كانتيجه تھا كهوه زماند طالب علمی ہی ہے استاذین گئے تھے۔خودان کابیان ہے کہ جس زمانے میں میں امام مالک کے حلقہ ک · درس میں داخل ہوکر استفاٰہ ہ کرر ہاتھا، ای زمانے میں بہت سے طالبانِ عدیث مجھ سے نقل روایت

المام مالك" كى مجلس درس كے بارے ميں بيرشهور ہے كدوہ نهايت باد قارادر سنجيدہ ہوتی تھى، جب تك درس كاسلسله جارى موتا تها كوئي مخف ابني جكديه بل نبيس سكمًا تهار اورنه خود امام ببهلوبد لت تھے، یہی حال این مهدی کی جلس ورس کا بھی تھا۔ احمد بن سنان اس کا نقشہ ان الفاظ مس تھنچے ہیں۔

جب تک درس ہوتا رہتا تھا کو کی مجلس میں بات چیت نہیں کرسکتا تھا۔ نہ کو کی قلم بنا تا تھا اور نہل سے اُٹھ کر جاسکتا تھا۔ ایبامحسوں ہوتا تھا کہ حاضرین نماز میں شریک ہیں یا ان کے سروں پر برندے بیٹھے ہیں <del>ع</del>ے۔ بہت ہے متازآ ئمہ نے ان سے استفادہ کیاتھا، چنداستفادہ کرنے والوں کے نام یہ ہیں : حضرت عبدائقہ بن مبارک ، اسحاق بن راہویہ، امام احد ضبل، کی بن عین بلی بن المدین، امام زیلی استاذ امام بخاری حمیم اللّٰہ تعالیٰ وغیرہ۔

ان کے فضل و کمال کے بارے میں معاصرین کی رائے:

## توّت حافظہ:

قوّت ِ حافظ بھی غیر معمولی پایا تھا۔ تمام امکہ صدیث نے ان کے قوت حافظ کا اعتراف کیا ہے، اس کا اندازہ عبداللہ کے اس بیان ہے کیا جاسکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک باراین مہدی نے ہیں ہزار حدیثیں مجھے اپنے حافظ ہے املاء کرائی تھیں ہے۔

علم حديث ميں ان كامر تبہ:

علم حدیث میں ان کا شاران اساطین امت میں ہوتا ہے جن کے ذریعہ یہن اہل ہوں کی دست برد ہے مفوظ و مامون رہا۔ تمام ائمہ حدیث نے ان کی خدمت حدیث اوراس میں ان کی امامت و جلالت کا اعتراف کیا ہے۔ امام احمہ بن عنبل '' فرمائے سے کہ بیاحدیث نبوی دیگا کی خدمت ہی کے

لئے پیدا کئے گئے تھے ۔ ابن مہدی جسٹی کی روایت قبول کر لیں جھوکہ وہ جمت ہے ۔ ابن مہدی اور ابن قطان جس راوی سے روایت کرتا چھوڑ دینے جو خود رجال کے امام بیں کہتے تھے کہ ابن مہدی اور ابن قطان جس راوی سے روایت کرتا چھوڑ دینے بیں ، میں بھی اسے ترک کرویتا اور جب کسی راوی کی روایت قبول کرنے بی بید دونوں امام مخلف الرائے ہو جاتے ہیں تو بیس ابن مہدی کی رائے کو ترخی دینا ہوں ، اس لئے کہ بیدرائے دینے میں زیادہ معتدل اور مختاط ہیں اور ابن قطان میں تشد د زیادہ ہے گئے۔ ابن معین "فرماتے تھے ، میں نے فن صدیث میں ابن مبدی سے زیادہ بختی میں ان صدیث کی مران کے دور تھے کہ ان کی خصوصیت بصیرت فی کا درجہ وکتے " ہے بھی بر ھا ہوا تھا تھے کہ وکتے اور ابن مبدی دونوں قابل وثوق ہیں مگر ابن مبدی "کی افحد یہ شیرت فی الحد یث میں گئر ابن مبدی ۔ افحد یث کے الفاظ کے اختلاف سے خوب واقف بھیرت فی الحد یث برقی ہوئی تھی ۔ ابنی کا قول ہے کہ صدیث کے الفاظ کے اختلاف سے خوب واقف سے مام احد شرماح والے تھے کہ ابن مبدی وکتے بن جراح " سے اس لئے زیادہ قابل وثوق ہیں کہ دیم بھید تھے ، امام احد قرماتے تھے کہ ابن مبدی وکتے بن جراح " سے اس لئے زیادہ قابل وثوق ہیں کہ دیم بھید تھے ، امام احد قرمات تھے کہ ابن مبدی وکتے بن جراح " سے اس لئے زیادہ قابل وثوق ہیں کہ دیم بھی تھے ، امام احد قرمات تھے کہ ابن مبدی وکتے ۔ یعنی ال کے زمانہ میں صدیث کی قدوین و تر تین کر میں تر تیب کا کام عام طور پر تھے ، امام احد قرمات کی الماد وکتے بین جراح کے زمانہ میں انگر ذیادہ تر زبانی ہی روایت کر تین و تر تین و تر تید کا کام عام طور پر تروی تھی تھی اور ویں تر ترین تراح تین و تر تیادہ تر تربانی ہی روایت کر تر تھے۔

# حدیث کی صحت کا معیار در ایت بھی ہے:

عدیث کی صحت اور عدم صحت کا فیصلہ دو چیزوں پر ہے ، ایک روایت یعنی سلسائی سند اور دوسر ہدرایت یعنی کی حدیث کی حدیث کی حدیث کے لئے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ تقداور قابل دوسر ہوں گئی کی حدیث کے لئے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ وہ تقداور قابل وہ قو تی لوگوں کے ذریعہ بیان ہوئی ہے بلکہ اس میں میہ جمی خور کرنا چاہئے کہ بیروایت اسلامی تعلیم کی کی روح کے خلاف تو نہیں ہے۔ وہ کی حدیث ہے وہ قرآن کے سی بیان سے کراتی تو نہیں ہودایت کا استعمال عبد نبوت کی بیان سے کراتی تو نہیں ہودایت کا استعمال عبد نبوت ہی ہوئی کوئی بات تو بیان نہیں ہوئی ہو گیا تھا۔ عبد صحابہ میں ہیں ہیشہ بیا صول برتا جاتا تھا۔ حضرت عرق خصوصیت ہے اس میں سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ تابعین اورا تباع تابعین کے زمانہ میں جس سے نیادہ ممتاز تھے۔ تابعین اورا تباع تابعین کے زمانہ میں جس سے نیادہ ممتاز تھے۔ تابعین اورا تباع تابعین کے زمانہ میں جس سے نیادہ ممتاز تھے۔ تابعین اورا تباع تابعین کے زمانہ میں جس سے نیادہ ممتاز تھے۔ تابعین اورا تباع تابعین کے زمانہ میں جس سے نیادہ میں صاحب درایت خال خال نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے ، روایت خال خال نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے ، روایت حدیث کا دارہ مدار زیادہ ترقوت حافظہ پر ہے جو خص اس نعت سے بہر دور ہے وہ تعوڑی کی ذبانت و حدیث کا دارہ مدار زیادہ ترقوت حافظہ پر ہے جو خص اس نعت سے بہر دور ہے وہ تعوڑی کی ذبانت و حدیث کا دارہ مدار زیادہ ترقوت حافظہ پر ہے جو خص اس نعت سے بہر دور ہے وہ تعوڑی کی ذبانت و

ع تاریخ بغدادج ۱۰ س ۱۳۳۰ سے ایسنا کے تہذیب الاسادص ۲۰۵ مع تاریخ بغدادج ۲۳۲ س ۲۳۳ له خهدٔ ریبالاسارج اس ۲۰۵ هه تاریخ بغداد رس ۴۳۳ ذ کاوت کے ساتھ اس فرض کو انجام دے سکتا ہے گرصاحب درایت کے لئے تعن قوت حافظ ہی کی نہیں بلکہ غیر معمولی ذہانت وذ کاوت کے ساتھ وسعت نظر اور وقت فکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے،اس لئے اس کے حاملین کی تعدادتو کم ہوتی ہی جا ہے۔

اتباع تابعین میں جن بزرگول کو یہ خصوصیت حاصل تھی ان میں این مہدی تھے۔ أو پر جواقوال نقل ہوئے ہیں۔ ان سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ علم صدیث میں ان کی بھیرت اور دقیقہ تبی کے تمام اکا برمعتر ف ہیں، خود فرماتے تھے کہ کسی تحص کا امام (جس کا اتباع کیا جائے) بنزا اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک اس کو روایت کی صحت او خلطی کا علم نہ ہوجائے تا کہ وہ ہر روایت سے استدال نہ کرنے کے جب تک اس کو روایت کی صحت او خلطی کا بھی علم ہونا چا ہے لیمی کتاب وسنت کی روح سے پورے طور پر واقف ہونا چا ہے درایت کے پورے مفہوم کو اور دو ہیں کی کے لئے مہارت فن اور ذوق علم کے طور پر واقف ہونا چا ہے درایت کے پورے مفہوم کو اور دو ہیں کی کے لئے مہارت فن اور ذوق علم کے الفاظ استعال کئے جائے ہیں۔ یعنی کسی علم کی ممارست اور انبہا ک سے جوایک ذوق حاصل ہوجا تا ہے اس کور وایت کہتے ہیں خود این اور اس ذوق سلیم کی روشنی میں اس فن کے بارے میں جوفیصلہ کیا جا تا ہے ، اس کور وایت کہتے ہیں خود این مہدیؓ نے درایت کے مفہوم کو ایک بری عمر وہنال کے ذریعہ واضح کیا ہے۔

ابن مبدی بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور ای نے پوچھا کہ اے ابوسعید آپ سی روایت کوضعیف اور کسی کوقوی قرار دیتے ہیں کسی کے بارے بیس کہد دیتے ہیں کہ بیشتی ہے اور کسی کے غلط ہونے کا تھم نگادیتے ہیں تو سرائے اتی جلد آپ کس طرح قائم کرتے ہیں؟ (بعنی وہ کونسامعیار ہے جس پر جانج کرآپ تھے وغیر تھے ہونے کا تھم لگاتے ہیں)۔

فرمایا کہ تم کی صراف یاروپے کے پارکھ کے پاک روسیٹے دریز گاری لے جاتے تو وہ فوراً دیکھتے ہی کہنا ہے کہ بیسکہ کھرا ہے اور بیکوٹا بیا چھا ہے اور بیردی تو کیا تم اس سے پوچھتے ہو کہ بیت تم تم نے کیوں اور کیسے لگایا ؟ یا اس کی بات تسلیم کر لیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں! اس بارے میں تو اس کی رائے ہے چون و چراتسلیم ہی کرلینی پڑتی ہے؟ فرمایا کہروایات کا حال بھی بالکل میں تو اس کی رائے ہے چون و چراتسلیم ہی کرلینی پڑتی ہے؟ فرمایا کہروایات کا حال بھی بالکل ایس ہے۔ مگر بیر منصب ہر خص کو حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے بڑی ممارست ، اہل علم کی صحبت تبادلہ کنیال اور وفور علم کی ضرورت ہوتی ہے یا ۔معرفت حدیث کے بارے میں ان کا قول تھا کہ حدیث کی معرفت ایک طرح کا الہام ہے جی۔ ان کا یہ جملہ درایت حدیث کی بہترین تقریر ہے۔

## ردايت باللّفظ:

" كلام نبوى كى لفظ بلفظ روايت كرنا يسندكرت يتهيأ"

صدیت میں ان کی ایک اور خصوصیت کا ذکر خطیب بغدادی نے کیا ہے دہ یہ کہ بوع فی معوفة الاثر و طوق الوو ایات و احوال الشیوخ
" آثار نبوی ۔۔۔ دروایات کے مخلف سلسلہ سنداور شیوخ حدیث کے احوال ہے واقفیت میں ان کو یوری مہارت حاصل تھی۔۔

### تفقير

جس شخص میں روایت و درایت صدیت کے تمام اوصاف موجود ہوں جو دین کی رُوح اور اس کے باخذ و نیج ہے ہوری و اتفیت رکھتا ہو ہاں کے تفقہ فی الدین میں کیا شہد ہوسکتا ہے ،امام مالک فرماتے ہیں کہ بھرہ میں ووغیر معمولی عالم پیدا ہوئے۔ایک بچی بن سعید دوسرے عبدالرحمٰن بن مہدیٰ مرتفقہ میں کہ بناء پر سعاذ بن سعاذ کہتے تھے کہ بھرہ میں محرتفقہ میں ابن مہدیٰ کہتے تھے کہ بھرہ میں عبد و قضا کا اگر کوئی اہل ہے تو صرف ابن مہدی ہیں مگران میں کی بیہ کہ ان کا خاندان بہال نہیں ہار کہ و قضا کا اگر کوئی اہل ہے تو صرف ابن مہدی ہیں مگران میں کی بیہ کہ ان کا خاندان بہال نہیں ہے اگر دہ کی بزے آدر ان کا وئی ہمنوانہ ہوگا) اس واقعہ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے آگر دہ کی جانہ کی ہوئے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے دو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے کہ کہ میں ہوگئی ہے کہ کہ میں اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ ان کو کہ می والے ہوگئی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ می اثرات کی وجہ سے کہ سے کہ کہ میں میں کہ تھوں کی دو سے کہ کر سے کے اس کی کو کی کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کو کہ کی کر ان کی کر کر سے کے کی کر سے کو کو کہ کو کہ کر کر سے کہ کر کر سے کر کر سے کر کی کر کر سے کر سے کر کر کر سے کر کر کر س

اسلامی معاشرہ میں دوبارہ خاندانی عصبیت کس طرح تھی آئی تھی کہ اس وقت کا قاضی اگرا پی پشت پر اپنے جمنواوک کی ایک جماعت نہیں رکھتا تو اس کے اپنے نیسلے بھی ہے اثر ہو سکتے تھے،اور حکومت اس میں مچھے ندکریاتی تھی۔

سيرت داخلاق:

ا پی سیرت واخلاق کے اعتبار ہے بھی وہ ممتاز تھے۔ ابن جوزی نے ان کو صاحب زہر تھے۔ ابن جوزی نے ان کو صاحب زہر وتقوی اتباع تابعین میں شار کیا ہے، ایوب بن متوکل کا بیان ہے کہ جب ہم کوکسی ایسے شخص ہے ملئے کی خواہش ہوتی ہے جودین و دنیا کا جامع ہوتو ابن مہدی "کی خدمت میں حاضر ہوجاتے تھے، حسان ازرق لکھتے ہیں کہ ان کے دیکھنے ہے تکھیں شخندی ہوجاتی تھی ا

ان کے ورع دِتقوی کا حال بیتھا کہ اگر ان کوکی چیز میں جرام ہونے کا شہبہ بھی ہوجا تا تھا تو اس کواپنے استعال میں نہیں لاتے تھے ،وہ کہا کرتے تھے کہ جو چیزتم خدا کی رضا اور خوشنودی کے لئے چیوڑ دوگے خدا تعالی اس کو تہمارے پاس خرور دالیس کردے گا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں نے اور میرے بھائی نے مشتر کہ تجارت کی جس میں کافی نفع ہوا مگر جب نفع تقسیم ہونے لگا تو اس مال میں پچھ جہ ہوا۔ میں اپنے حصہ درستم بردار ہوگیا۔ مگر خدا کی قدرت د کھتے کہ میری زندگی میں وہ تمام دولت بھر میر لئوں کے پاس آگی وہ اس طرح کہ میرے بھائی نے اپنی تمین لڑکوں کے پاس آگی وہ اس طرح کہ میرے بھائی نے اپنی میں لڑکوں کے باس آگی وہ اس طرح کہ میرے والد اور تمیں کردی۔ اتفاق سے پچھ دن بعد بھائی کا انتقال ہوگیا۔ اور ان کے سارے مال کی وارث میرے والد اور مرحوم بھائی کی لڑکیاں جو میرے لڑکوں سے منسوب تھیں ہوئی اس کے بعد والد کا بھی انتقال ہوگیا۔ اور وکل دولت میرے گھر میں آگئی۔

ایک بارکی نے زمین بینے کا ارادہ کیا۔ ڈھائی سودینارٹی جریب پرمحالمہ طے ہوگیا۔ وہاں جس کے ذریعہ غالبًا یہ معالمہ طے ہواتھا اس نے آب ہے کہا کہ خریدار نے زمین کو دیران اور غیر آباد بھے کراتی قیمت لگائی ہے، اگر میں اور آپ کا غلام دونوں مل کراس زمین میں کھا دوغیرہ ڈال کراس کو آباد کرویں تو اس زمین کی قیمت فی جریب بچاس دینار (بانچ چھسورو پ) سے زیادہ ہوجائے گی، اس طرح پوری زمین میں آپ کو چار ہزاردینا دمزیدل جائیں گے۔ گوایسا کرنا غلط ہیں تھا، اس لئے کہ اس فرح پوری زمین میں آپ کو چار ہزاردینا دمزیدل جائیں تھوڑے سے فائدے کے انکے وعدہ کرنے ایکی قیمت نہیں اداکی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے کھن تھوڑے سے فائدے کے لئے وعدہ کرنے

کے بعداس کو مایوس کرنا ایک طرح کی بدمعاملگی ادر بداخلاتی تھجی،اس لئے دلال کی گفتگو ہے بہت ناراض ہوئے اور بولے کہتم چار ہزار وینار کالالج دیتے ہو، میں اس جار ہزارے خدا کی پناہ مانگتا ہوں بھراس کے بعدید آیت تلاوت کی :

> لایستوی النحبیث والطیب و لواعجبک کثرة النحبیث "حرام اور حلال مال برابرنہیں ہوسکتے اگر چرام مال کی کثرت تمہارے لئے کتنی ہی پندیدہ کیوں نہو''۔

پھرکہا کہ میں ہرگز اس معاملہ سے بازئیں روسکا۔ خواہ چار ہزار کے بجائے ایک لاکھ و بنارکا فاکدہ کیوں نہ ہو۔ حصول تو اب کا آئیں عشق تھا۔ فر ماتے تھے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ خدا کی نافر مانی ہوگی تو میں بیتمنا کرتا کہ اس شہر کا ہر ہر خض میری غیبت کرے۔ بھلا اس نیکی سے عمدہ کون تی نیکی ہوگئی ہے جس کواس نے نہ تو کیا ہواور نہ اے اس کا علم ہوگر قیامت کے دن محاسبہ ہوتو اس کے حیفہ انجال میں وہ نیکی موجود ہو۔ یہ اشارہ اس حدیث نبوی کی طرف ہے جس میں میک ہی ہندہ کی ناحق برائی کی جاتی ہے ، تو ہر برائی کے بدلہ اس کے نامہ انجال میں لیک نیکی لکھودی جاتی ہے ، تو ہر برائی کے بدلہ اس کے نامہ انجال میں لیک نیکی لکھودی جاتی ہے ، تو ہر برائی کے بدلہ اس کے نامہ انجال میں لیک نیکی لکھودی جاتی ہے ۔

نصيحت

ابل علم کودہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ جب آدمی اپنے سے ذیادہ صاحب فضل و کمال سے ملے وال کی صحبت کو نیم سے بچھتے ۔ اگر اپنے برابر سے ملے وال سے استفادہ اور غدا کردہ کی کوشش کر سے اورا گراہے ہے کم سرآدمی سے ملے وال سے استفادہ اور غدا کردہ کی کوشش کر سے اورا گراہے ہے۔

ممتر آدمی سے ملے وال کے ساتھ تو اسٹ کو ہی آئے اورال کو اپنے علم وضل سے فائدہ پہنچا ہے۔
جو تحق برتی سنائی روایت کوشل کر دیتا ہوجو ہرکہ مدکی روایت تبول کر لیتا ہودہ علم حدیث کا امام بننے کے لائق نہیں ہے ۔۔۔

علم فضل اور اخلاق وسیرت کے ساتھ عبادت وریاضت میں بھی وہ ممتاز ہے۔ ان کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ وہ اکثر اوقات بوری رات ففل تمان تلاوت قرآن میں گزار دیتے ہے ان کا عام معمول بیتھا کہ ہرروز نصف قرآن تلاوت کرڈالتے تھے۔ بیا یک بار بوری رات جاگتے رہے گر عین ضبح کے وقت آ کھ لگ کی اور نماز فجر قضا ہوگئی۔ ان کواس کا اتنار نج ہوا کہ اس کی تلافی کے لئے بہت دنوں تک زمین پر چینج ہیں لگائی ہے۔

خلقِ قرآن کے مسکلہ میں ان کی رائے:

یونانی فلسفہ اور دوسری قوموں کے اختلاط ہے اس زمانہ میں بہت ہے ایے مسائل بیدا ہوگئے تھے جن کا وجود عہد نبوی ادر عہد صحابہ میں نہیں ملی ، ابتداعلا محدثین ان مسائل کے جواب ہے گریز کرتے تھے جن کا وجود عہد نبوی ادر عہد صحابہ میں نہیں ملی ، ابتداعلا وحدثین ان مسائل کے جواب ہے گریز کرتے تھے مگر جب بیمسائل بہت زیادہ عام ہوئے تو ان کوان کے بارے میں اپنی رائے دین عی پڑی ، انہی مسائل میں ایک مسئل قرآن کے مخلوق ہوئے کا ای تھا ، اس بارے میں قریب اس عہد کے بیشتر علاء محدثین ہے سوال کیا گیا تھا ۔ الن سے پوچھا گیا تو فرمایا کوا کر مجھے اقتدار حاصل ہوتا مقوقر آن کو محلوق کہنے والے کی میں گردن اڑا دیتا اور پھراس کی لاش دجلہ میں پھنکوادیتا ہے۔

فرماتے تھے، فرقہ جمیہ جاہتا ہے کہ خدا کے لئے نہ تو صفت کلام ثابت ہو سکے اور نہ قرآن اس کا کلام ثابت ہو سکے حالانکہ بیٹا بت ہے کہ خدا نے حضرت موگ " سے کلام کیا اور پھر بتا کید کہا کہ و محلمه الله مومسی نمکلیما "اللہ نے حضرت موگ ہے کلام کیا"۔

وفات :

اس پیکرفضل و کمال نے تربیسے سال کی عمر میں <u>190ھ میں بھر و قات پائی۔</u> رحمہ اللہ رحمہ و اسعة



### بسم الله الوحمان الوحيم

# حضرت علی بن مدینی

اتباع تابعین کے زمرہ میں جن محدثین کوجرح وتعدیل کالیام سمجھا جاتا ہے۔ ان میں ایک حضرت علی بن المدین بھی ہیں۔ گویا پیٹمر میں چھوٹے تنظیم علم فضل کے دجہ ہے ان کا شارا کابر محدثین میں ہوتا تھا۔

تام ونسب:

الواس كنيت اورعنى نام تھا۔ ان كاخانوا وہ بنوسعد كا يك شخص عطية اسعد كا غلام تھا۔ آبائی وطن مدینہ تھا۔ اس نبیت ہے مدین شہور ہیں۔ بعد میں بیاضا نام میں آباد ہو گیا تھا۔ یہیں الااچے میں ان کی وفا دت ہوئی اور وہیں ان کی نشو ونما اور ابتدائی تعلیم كا آغاز ہوا۔ ان كے دادا اور والد دونوں صاحب علم وضل تھے۔ ان كے والد كے بارے میں تو خطیب نے لکھا ہے كہ یہ شہور محدث تھے۔ ان كی ابتدائی تعلیم انہی کی آغوش تربیت میں ہوئی۔

بعض واقعات سے پہتہ چلنا ہے کہ اختتام تعلیم سے پہلے بی ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچے جب انہوں نے ساع صدیث کے لئے یمن کا سفر کیا تو اس وقت ان کے اخراجات کی ساری ذمہ داری ان کی دالدہ سے سمتھی۔

طلب علم كاشوق

ان کے شیوخ کی فہرست پرنظرڈ النے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنہوں نے طلب علم کے شوق میں وُ در دُور کی خاک جیمانی تھی۔ مکہ مدینہ ، بغداد ، کوفہ ، عرض مما لک اسلامیہ کے برمشہور مقام تک طلب علم کے لئے گئے ۔ خصوصیت سے بہن میں وہ تمین سال تک مقیم رہے ۔ علم حدیث سے ان کو فطری لگا وَ بھی تھا اور ورا میں بھم ان کے حصہ میں آیا تھا۔ اس لئے ان کے علم کا سارا جو ہراس فن علم کلا ۔ سام حدیث کے لئے جس وقت انہوں نے بہن کا سفر کیا تھا ، اس وقت یہ مبتدی نہیں تھے ، ملک اس وقت یہ مبتدی نہیں تھے ، ملک این حقے مقاور و سام سے حدیث کا ایک احجما خاصاذ خبرہ اسٹے یاس جمع کر تھے ۔ تھے۔

خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے سلسلہ سُفر کے اعتبار سے ایک سند جمع کی تھی۔ میں جب یمن جانے لگا تو اس کو بحفاظت ایک مکس میں بند کرتا گیا الیکن تین برس کے بعد داپس ہوا تو بیسارا ذخیرہ مٹی کا ڈھیر ہو چکا تھا۔ مجھ پراس کا ایسا اثر ہوا کہ پھر دوبارہ اس کے جمع کرنے کی ہمت نہ کرسکا کی۔

# والده كى طرف سے طلبِ علم كى ہمت افزاكى:

والد کے انتقال کے بعد مرکا کوئی تمران نہیں تھا۔ سرف ان کی والدہ تنباتھیں۔ ان کے قیام کیمن کے زماتہ میں ان کونہ جانے کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا ا، مگرانہوں نے بیہ پسندنہیں کیا کہ ان تکالیف کی اطلاع دے کرا ہے نورچٹم کے سمند شوق کی راہ میں روڑہ ڈالیں، بلکہ جن لوگوں نے اس کا مشورہ دیاان کو انہوں نے این کا دیمن سمجھا۔

چنانچ جس وقت علی بن المدین کیمن سے واپس آئے تو انہوں نے بیان کیا کہ بیٹا ہیں نے تہاں کیا کہ بیٹا ہیں نے تہاں ہوں اور دشمنوں کو چھی طرح بہجان لیا۔ بیٹے نے پوچھا،اماں جان! یہ کیسے؟ بولیس جب تم یمن میں تصوّق فلال فلال آدمی میر سے پاس آتے اور ادب سے سلام کرتے اور مجھ کو تسلی و بیت اور کہتے کہ آب ان کی مفارقت سے گھرا کیں بہس وقت علی واپس آ کیں گے تو ان کو دکھے کرآپ کی آئکھیں کھنڈی اور دل باغ باغ ہوجائے گا۔ میں نے اس سے بچھ لیا کہ یہ لوگ تمہار سے مخلص اور بہی خواہ بیں۔

ان کے برخلاف فلال اشخاص آئے اور کہنے سگے کہ آپان کوخط لکھنے کہ وہ جلہ واپس آ جا کمیں ،اگر نہ آئمیں تو پھر پریشان کن خط لکھئے۔ان باتوں سے میں مجھی کہ بیلوگ تمہارے دشمن ہیں دوست نہیں <sup>ہی</sup>۔

علمى شغف

ان کے علمی شغف کا بیرحال تھا کہ رات کو سوتے سوتے کوئی حدیث یا دا گئی یا کی شبہ ہوا تو فوراً لونڈی سے کہتے کہ چراخ جلا۔ چراغ جل جا تا اور وہ جب اپنی تسکیس کر لیتے تب جاکر پھران کو نیند آتی تھی <sup>تا</sup>۔

اساتذه:

جن اساتذہ ہے انہوں نے کسب فیفل کیا تھا ، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چند مشاہیر کے نام یہ ہیں۔ ان کے والدعبداللہ بن جعفر ،حمادی بن زید ،سفیان بن عیبینہ ، یکی بن سعید القطان ، عبدالرخمن بن مہدی ،ابوداؤدطیالسی ،ابن علیہ ،سعید بن عامر رحیم اللہ نعانی وغیرہ۔

اعتراف فضل

ُ ان کے علم فضل کا ہر کہ دمہ کواعتر اف تھا۔ حضرت یجیٰ بن سعید القطان ان کے اساتذہ میں تھے ،گروہ کہا کرتے تھے کہ علی بن المدیٰ نے جتنا مجھ سے استفادہ اس سے کہیں زیادہ میں نے ان سے استفادہ کیا ہے لیا۔

ای طرح مشہور محدث اور ان کے شیخ ابن مہدی '' کہا کرتے تھے کہ میں نے احادیث نبوی کا اتنا جانے والانہیں ویکھا<sup>ئے</sup>۔حضرت سفیان بن عیبینہ کے یہ خاص اور محبوب تلاملہ ہیں تھے ۔بعض لوگول کوابن الملہ بن ؓ کے ساتھ ان کی بینسبت ومحبت نا گوار گزرتی تھی۔

ایک دن انہوں نے فرمایا کہ مجھے لوگ علی کی محبت پر ملامت کرتے ہیں۔ خدا کی تتم!
انہوں نے مجھ سے جتنا کسب فیض کیا ہے، اس سے پچھڑیادہ میں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ «خرت سفیان ان کو حدیث کا مرجع و ماوی کہتے ہتھے۔ کہتے تھے کہ اگر ابن المدینی نہ ہوتے تو میں درس ویٹا بند کر دیتا۔ امام احمضبل ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ادب سے ان کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ ہمیشدان کی کنیت ہی سے ان کو کا طب کرتے تھے گ

ا ہام بخاری ان کے تلافہ ہیں ہیں۔ان کا تول ہے کہ میں نے علی بن المدی کے علاوہ سمی کے سامنے اپنے کو حقیز نہیں سمجھاھے۔

ان کے انقال کے بعد کس نے امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش باقی ہے؟ بولے ہاں! ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ ابن مدینی زندہ ہوتے اور عراق جا کر ان کی صحبت میں بیٹھتا <sup>4</sup>۔

ابن ملجداور نسائی '' نے ان سے بالواسط روایتیں کی ہیں۔ امام نسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوملم حدیث ہی کے لئے بیدا کیا ہے <sup>ہے</sup>۔

خصوصیت :

ان کے اساتذہ اور دوسرے ائمہ نے ان کے بارے میں جورائیں یدی ہیں ، ان میں کوئی مبالغہیں ، ان میں کوئی مبالغہیں ہے۔ کوئی مبالغہ ہیں ہے۔ بلکہ بیہ واقعہ ہے کہ ابن مدینی کو جو خصوصیت حاصل تھی ، اس میں ان کے اساتذہ واور معاصر ائمہ میں بہت کم لوگ ان کے سمبیم وشریک تھے۔

امام ابن مدین تصدیث کے حافظ اور محض راوی نبیس تنے بلکہ حدیث نبوی ﷺ کے عارف و ماہر تنے ۔سند ومتن رواۃ وردایت ہر چیز پرنظرتھی ۔ خامیوں اور نقائص کا پوراعلم رکھتے تنے ۔ ابوحاتم کا قول ہے کے علی معروت حدیث وملل میں ایک علامت ونشان تنے لیے۔

محدث فرہیائی ہے کس نے امام احمد ، یحی بن معین اور ابن مدین گی ہے بارے میں سوال کیا ، تو ونہوں نے کہ یحی کو جال میں درک تھا اور امام احمد میں تفقہ زیاد ہ تھا اور ابن مدینی کے بارے میں کہا کہ

قا علمهم بالحديث والعلل.

'' هديث اوراس كي سندول اورينتول يهيه خوب واقف تتح'' <sup>''</sup>-

حفرت محمر بن میکی گابیان ہے کہ میں نے ان کے پاس ایک کتاب دیکھی جس کی پشت پر لکھا تھا کہ ابن مدینی آ کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک عدیث کی علت سے واقفیت ہوجائے تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ بے جانے ہو جھے میں میسیوں عدیثیں یاد کرلوں۔

ای خصوصیت کی بنا پر روایت کی صحت و عدم صحت پر جب بحث و مباحثہ ہوتاتو اپنے معاصر مین میں یہی تھم بنائے جاتے اورانہی کی رائے پر بحث کا خاتمہ ہوتا تھا۔ بغداواس وقت علم فن کا سب سے بڑامر کز تھا۔ تگر وہاں ابن المدین میں بیٹج جاتے توالیک نیاصلقۂ درس قائم ، وجا تا اور تمام المہ پروانہ واران کے گرد جمع ، وجا تا اور جب ان کے درمیان کوئی مختلف فید سئلہ آجا تا اور فیصلہ ند ہو یا تا تو پھراس میں ابن مدین این رائے دیتے ہتھے تا۔

روایت حدیث میں شدّ ت احتیاط:

اس زمانہ میں روایت حدیث عام طور پر ایک علم وضل کی چیز بن گی تھی۔اس لئے بعض نااہلوں نے بھی روایت حدیث کی مسندستنجالی تھی اور ان کی وجہ سے ہے شار قصے اور افسانے احادیث نبوی و این این این اور تقوام میں مشہور ہوگئے تھے۔ آئمہ صدیث کاریفیر معمولی کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایسے افسانول اور تقول کو ذخیر ہ صدیث ہے چھانٹ کرالگ کردیا۔

خوداین مدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک لا کھمرویات جن میں تمیں ہزارا یک راوی عباد ہن صبیب ہے میں ہزارا یک راوی عباد ہن صبیب ہے مروی تھیں ترک کردیں ،اس کئے کہ قابل اعتبار نہیں تھیں کے انداز ہ لگایا جاسکتا ہے کہ ائمہ حدیث اور خاص طور سے این مدین نے سیح حدیث کی تفتیش و تنقید میں کتنی جا نکاہی کی تھی۔

### عادات واخلاق:

این اخلاق وعادات میں اسلاف کانمونہ تھے۔عباس عنری کہتے ہیں کہ اگران کی عمر نے کچھ ذیادہ دفا کی ہموتی تو این اسلاق وعادات میں وہ سن بھری سے بڑھ جاتے۔ان کی زندگی کاہر سے ان این کے زندگی کاہر سے ان کی دور پر کشش تھا کہ

کان الناس یکتبون قیا**مه و فعو ده و** لباسه و **کل شنی ویقول ویفعل <sup>ع</sup>ید** ''ان کی چال ڈھال ،نشست و بر فاست ان کے لباس کی کنیت فرض ان کے ہر قول وعمل کولوگ اسوہ مجھ کر ککھ لیا کرتے ہتے''۔

ان بی اوصاف کا کرشمہ تھا کہ جب تک یہ بغداد میں رہتے تھے، سنت کا چرجا بڑھ جا تا تھا اور شیعیت کا زورگھٹ جا تا اور جب مجھ دنول کے لئے یہ بھرہ چلے جاتے تو یہ فتنہ پھرزور مکڑ لیتا، حضرت مجی بن معین ؓ فرماتے تھے :

## تصنيف

یدان ائمہ تبع تابعین میں ہیں، جنہوں نے اپنی تحریری یادگاریں بھی چھوڑی ہیں۔امام نو دی نے لکھا ہے کہ انہوں نے حدیث میں دوسوالی تصنیفیں چھوڑی ہیں، جس کی مثال ان سے پہلے نہیں التی ۔ نگران میں بیشتر ضائع ہوگئیں۔ حافظ ابن تجرنے صرف اتنالکھا ہے کہ وہ صاحب تصانیف تھے۔ ابن ندیم نے ان کی چند تصانیف کے نام بھی گنائے ہیں :

كتاب المسند بعلله، كتاب المدنسين ، كتاب الضعفاء، كتاب العلل ، كتاب الأساء واكنى ، كتاب الاساء واكنى ، كتاب الاشرب كتاب النزيل - (ص ٢٣٠٠)

# فتنهُ خُلَقِ قِر آن اورا بن مدین "کی آز مائش:

متعددائر کے حالات میں مسلفلق قرآن کاذکرآ چکا ہے۔ اس فتند کی شدت اور ہمہ کیری کا اندازہ اس وقت نہیں لگایا جاسکتا ،گر دومری صدی کے آخر اور تیسری صدی کے شروع کے حالات و واقعات کواگر سامنے رکھا جائے تواس کی اہمیت اور شدت کا بچھاندازہ ہوجائے گا۔ اس مسئلہ نے سب سے زیادہ اہمیت خلیفہ معتصم کے زمانہ میں اس وقت اختیار کرلی تھی ، جب اس نے بوری مملکت میں سے اعلان کرادیا تھا اور اپنے گورزوں کے ذریعہ ہے گئتی کرادی تھی کہ جو خص خلتی قرآن کا قائل نہیں ، اس کو حبس وضرب بی نہیں بلکہ دارور س کے ذریعہ ہے گئتی کرادی تھی کہ جو خص خلتی قرآن کا قائل نہیں ، اس کو حبس وضرب بی نہیں بلکہ دارور س کی مزاجھی دی جائتی ہے۔

اس اعلان کے بعد بڑے بڑے ائمہ اور تحد ثین کے بیروں میں لفزش آگئ اور انہوں نے اس کا اقرار کرلیا۔ کننے رُوبیش ہوگئے ،گریکھ مردان خدا ایسے بھی تنے ، جو نہ رُوبیش ہوئے اور نہان کا اقرار کرلیا۔ کننے رُوبیش ہوگئے ،گریکھ مردان خدا ایسے بھی تنے ، جو نہ رُوبیش ہوئے اور نہان کے بیروں میں لفزش آئی ، بلکہ آخر وقت تک اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ بیعقیدہ سراسراسلام کے خلاف ہے۔ اس کے نتیجہ میں ان کووہ سب بچھ بھگتنا پڑا جس کا اس سے پہلے اعلان ہو چکا تھا۔ ان ظاہرین علی الحق کے سرخیل امام احمد بن عنبل تنے۔

اس مسئلہ میں جن بزرگوں نے کمزوری وکھائی یا یوں کہنے کہ و سیت کے بجائے رخصت اختیار کی ان میں بلی بن المدین "مجھی تھے۔ اُو پر ذکر آ چکا ہے کہ امام احمد بن ضبل اُن کا انتہائی احترام کرتے تھے۔ گراس مسئلہ میں جب سے ان سے لفزش ہوئی تو انہوں نے اپناروتیہ بدل لیا۔ اس واقعہ کی تفصیل خطیب بغدادی نے بیبیان کی ہے۔

معتصم باللہ کو جب یہ علوم ہوا کہ امام احمد صنبان اور بعض دوسرے ائمہ اس مسئلہ میں اس کی رائے ہے اختلاف دکھتے ہیں تو اس نے ان کو در بار میں طلب کیا اور برسر در بارشا بانداز میں ان سے مخاطب ہوکر کہا کہ

" میں نے سُنا ہے کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت میں خدا کا دیدار ہوگا، حالانکہ میمکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے اور ہماری آنکھوں کی بصارت محدود تو محدود چیز لامحدود کو کیے دیکھ عتی ہے؟ آپ کے پاس اس کی کیادلیل ہے کہ قیامت میں رویت ہاری ہوگئ"؟

آپ نے نہایت ہی صفائی اور جراکت سے فرمایا ،" میرے پاس جودلیل ہے وہ محص ظفی و قیائ بیس بلک نقل وروایت برمنی ہے'۔

نی کریم صلّی اللّٰه علیه وسلّم کاریار شادِگرای ہے کہ' تم قیامت میں خدائے تعالیٰ کواس طرح دیکھو گے جس طرح جودھویں کے جاند کودیکھتے ہو'' <sup>ل</sup>۔

معتصم بدرلی من کر پچھ گھبراسا گیااوراس نے قاضی احد بن داؤر کیے سے خاطب ہوکر ہو چھا،
تہرارے پاس اس صدید نبوی کا کوئی جواب ہے؟ یہ بچارہ کیا جواب دیتا۔ بولا، کہ میں اس صدیت کی سند پخور کرلوں تو جواب دوں علی بن المدی ہے سے نالباس کے تعلقات پہلے سے ہتھ ۔ دربار سے نکل کرسیدھاان کے پاس پہنچااوران کے سامنے بچھنذر پیش کی اورکوئی گفتگو کئے بغیر چلا گیا۔ بھر دوبارہ دس ہزاردرہم ان کی خدمت میں یہ کہلا کر بھیج کے بیامیر المؤمنین نے آپ کو ہدیتے بھیج ہیں اور انہوں نے بی کھرورت دو فراہم کردی جائے۔

یدام ذریں بچھانے کے بعد پھر این مدنی کا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بو جھا کہ رویت باری کے سلسلہ میں حضرت جریر بن عبداللہ سے جوروایت مروی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ آپ کے مزدیک اس میں کوئی سقم تونہیں ہے؟

ابن مدین نے فرمایا کہ بچھاس بارے معاف ہی رکھے (مقصد بیتھا کہ بیصد بیٹھے ہے،
گرچونکہ بیفتنکا سب بی ہوئی ہے، اس لئے میں ال بارے میں کوئی دائے دینا نہیں چاہتا)۔ ابن الی داؤد
نے دیکھا کہ اس کا وار خالی جانا چاہتا ہے تواس نے ابن مدین کی ہے کہا کہ یہ موجودہ زمانہ حالات کی ضرورت ہے، جس کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد پھران کی خدمت میں بچھتھا نف بیش کے اور اس حدیث کے بارے میں ان کی دائے دریافت کی۔ اب ابن مدین کے بارے میں ان کی دائے دریافت کی۔ اب ابن مدین کے بائے ثبات میں لغزش آگئ اور انہوں نے جواب دے دیا جوابن داؤد کا منشاء تھا۔

لے یے فرما کرامام نے اس کی عشل پرتی پرا کیے منرب لگائی تھی۔ سے اس مختص کی بائنسی اور جاہ ببندی کی وجہ ہے۔ اس مئلہ نے زور پکڑا تھا۔

انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے سلسلہ سند میں ایک سقم ہے، وہ یہ کہ اس کا ایک رادی قیس بن حازم قابل ترک ہے۔ ابن الی داؤ دیہ ن کرخوشی سے اُجھل پڑا اور ابن مدین " کو گلے سے لگالیا اور وہاں سے در بارخلافت کا زُنْ کیا۔ وہاں چہنج کراس نے معتصم کے سامنے روایت کے اس ضعف کوظاہر کیا۔ معتصم کو جب یہ بہانہ ہاتھ آگیا تو امام احمد" کواس نے سزاد سے کا تھم دیا۔

خطیب نے اس واقعہ کوفل کرنے کے بعد خودہی اسے نا قابل اعتبار کھر ایا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کئی ہا تیں لکھی ہیں۔ ایک ریہ کر جن لوگوں نے امام احمد کی آ زمائش کاذکر کیا ہے، ان میں کسی نے بھی بینیں لکھا ہے کہ دویت باری کے بارے میں امام احمد سے سوال وجواب ہوا۔ دوسر سے میں بن عازم کو نا قابل اعتبار کہنا سے جان کا شار ممتاز تابعین میں ہوتا ہے۔ تمام انکہ صدیث ان کی دفاقت پر متفق ہیں اور ان سے روایت کرتے ہیں۔ خود این مدین نے بھی ان سے متعدد روایت کرتے ہیں۔ خود این مدین کے ہوں اس کو وہ نا قابل اعتبار کی ہیں۔ خاہر ہے کہ این مدین میں اوی سے خود روایت کرتے ہوں اس کو وہ نا قابل اعتبار کی ہیں۔ خاہر ہے کہ این مدین میں ہوتا ہے۔ کہا ہوں اس کو وہ نا قابل اعتبار کی ہیں۔ خود روایت کرتے ہوں اس کو وہ نا قابل اعتبار کی ہیں۔ خاہر ہے کہ این مدین ہے؟

پھرانہوں نے لکھاہے کہ اگر بفرض محال یہ بات سیح ہوکہ اس موضوع پر معتصم کے سامنے مناظر وہوا تو بھی یہ بات سیح ہوکہ اس موضوع پر معتصم کے سامنے مناظر وہوا تو بھی یہ بات قطعی غلط ہے کہ ابن مدین کے مذکورہ روایت کے راوی قیس بن حازم کو قابلِ ترک قرار دیا ہو۔ یہ بھی ابن الی داؤد کی حیال تھی کہ اس نے خودا پنی طبیعت سے ایک اعتراض بیدا کیا اور اس کوابن مدینی کی طرف منسوب کردیا ۔۔۔

مکن ہے کہ یہ واقعہ اس صورت میں صحیح نہ ہو ہگر آئی بات بھتی ہے کہ ابن مدنی سے سئلہ طلق قرآن کے بارے میں لغزش ہوئی اور انہوں نے امام احمد "کی رائے کے خلاف رائے دی۔ جس کی وجہ ہے معتصم کی پوزیشن مضبوط ہوگئی اور اس میں وہ تنہا نہیں سے بلکہ بہت سے اور بھی علماء شریک سے بیاور بات ہے کہ بیلغزش ان سے جس وضرب اور دارور من کے خوف سے ہوئی۔ خود ابن مدنی "کو اس غلطی کا زندگی بحر افسوس رہا۔ کس نے ان سے کہا کہ احمد کے مقابلہ میں اب آپ کی روایت کو اہل علم وقعت نہیں و سے تو نہایت ہی شرمساری کے ساتھ ہو لے کہ بال! ایسا تو ہونا ہی جا مام احمد "تو فراست کرسکتا ہے۔ کو روایت کو ایک کوڑ وں شدید مار سہار لے گئے ، میں تو ایک کوڑ ابھی نہیں برداشت کرسکتا ہے۔

محر بن عبداللّٰہُ مُوسلی کا بیان ہے کہ علی بن مدین جہمیت کے عقائد کی ہمیشہ تر دید کیا کرتے ہے۔ تھے۔ گر جب انہوں نے ابتلاء کے زیانے میں اپنی پہلی رائے کے خلاف رائے دی تو میں نے ان کو آیک خط لکھا۔اس میں ان کو خدا کا واسط دے کر لکھا کہ آپ نے اس سے پہلے جن خیالات کی تر دید کی تحقی ،آج ان بی تا مید کرد ہے ہیں۔

جب خط ان کو ملا تو رو پڑے اور بڑے افسوں کے لہجہ میں کہا کہ میں نے جو پچھاکھا ہے تھن قتل کے خوف سے لکھا ہے ، ورنہ میرا دل اس رائے سے بالکل اِبا کرتا ہے۔ تم جانے ہو کہ میں کمزور آدمی ہوں۔اگر مجھ کوایک کوڑ ابھی لگتا تو میں جان بڑبیں ہوسکتا تھا ۔

جس وقت بیا ہتلائے عام پیش آیا ،اس وقت ظاہری طور پرامام احمد کا ساتھ آخر وقت تک کسی نے نہ دیا بگر چونکہ رائے بہی سیجے تھی اس لئے ہر خاص و عام کے دل میں ان کی رائے کی وقعت تھی اور جن لوگوں نے ان کے خلاف رائے دی و ہان کی نگاہوں ہے گر گئے تھے۔

حدیث کے بار میں اتن مدنی کی شخصیت کے مسلم ہونے ہیں کیا شہر ہے گرمسکا خلق قرآن میں ام احمد "کی رائے سے اختلاف کی بناء پر عام ائمہ حدیث کی نظروں میں وہ اتنا کر گئے کہ ان کی روایت کے قبول کرنے میں لوگ بس وہ پیش کرنے گئے ہتے ، جی کہ بعض نے تو ان کے بارے میں بہت بخت الفاظ استعال کئے ہیں۔ غالبًا بہی وجھی کہ لوگوں نے ان کی تصانف کی طرف کوئی اعتنا نہیں کیا اوراکٹر المصانف ، ونے کے باوجو دان کی کوئی تحریری یا دگاریں موجود نہیں رہی بگر بہر حال ہے بات صحیح نہیں ہے کہ ان کی آئے کہ ان کی وجہ سے جس پر ان کوند امت اور شرمندگی بھی تھی ، بیرائے قائم کی جائے کہ ان کی تمام روایتی ضعیف تھیں۔

حضرت ابوجعفر محملتے ہیں کہان کار جحان ابن ابی داؤداور جہمیت کی طرف ہوگیا تھا۔ مگران کی مرویات نہایت ہی درست ہیں س<sup>ک</sup>۔

امام ذہبی کیکھتے ہیں کہ ابن مدیق کے مناقب و نصائل بہت زیادہ ہیں۔ کاش وہ اس فتنہ میں مبتل انہوں نے بعد میں اس پر مبتلاء نہ ہوئے ہوئے <sup>س</sup>ے اگر چہاں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ گئی۔ اس لئے انہوں نے بعد میں اس پر ابنی ندامت کا اظہار کیا اور جن خیالات کا وہ پہلے اظہار کر چکے تھے، ان سے رجوع بھی کر لیا تھا۔ یہاں تک کے ضلق قرآن کے قائلین تفکیر کرنے لگے تھے جی۔

وہ برسرِ منبر کہتے تھے کہ کلام اللہ مخلوق نہیں ہے۔حضرت عمر و بن علی ان پر بہت بخت تقید کر تے تھے۔ کے بیان کوم تدیا فاسل بنا نا انتہا گی تھے۔ بیکی بن معین کوم علوم ہوا تو وہ اس پر بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ ان کوم تدیا فاسل بنا نا انتہا گی غلط بات ہے محض جان کے خوف کی وجہ ہے مسئلہ خلق قرآن میں ان سے چوک ہوگئی۔

علامه این اخرم نے اپی مجلس میں ایک دن این مدین کی تعریف کی۔اس پر کس نے کہا کہ عمرو بن علی آؤان پر جرح کرتے ہیں۔ابن اخرم نے عمر وکو بہت بخت ست کہا ۔

ان کے علاوہ امام بخاری ،ابن حبان اور دوسرے تمام ائر محدیث نے ان کی توشق کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان بی آئمہ پر جراح و تعدیل کا دارومدار ہے۔ انہوں نے جب ان کی توشق کر دی تو ان ردایت کے بارے میں ضعف کا شبہہ کرنا تھے نہیں ہے۔

#### وفات :

ان کے سندوفات اور مقام اور دفات دونوں میں اختلاف ہے۔ سندوفات کسی نے ۱۳۳۶ھے کسی کے ۱۳۳۸ھے کسی کے بیان سے اہل تذکرہ نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال بھرہ ہی میں ہوا مگر خطیب بغدادی اور این ندیم کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال سامرا میں ہوا اور یہی محمع معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال سامرا میں ہوا اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ

### بسم الله الوحض الرحيم

# حضرت امام ليث بن سعد

امام لیف بن سعد ممتاز تنج تا بعین میں ہیں۔ جن کی مجلس درس میں بڑے بڑے آئدنے زانوے تلمذت کیا تھا۔ امام شافعی نے ان کا زمانہ پایا تھا۔ گرکسی وجہ ہے اکتساب فیض نہ کر سکے، جس کا ان کو زندگی بجر افسوں رہا۔ ان کے مجتہدات اور مسائل فقہ مدون کئے گئے ہوتے تو ان کا شار آئمہ مجتہد ین میں ہوتا۔ اس بنا پر امام شافعی فرماتے تھے کہ ان کے تلافہ ہ نے ان کوضائع کر دیا لے بینی ان کے مجتبہ یا دان تو ان کو انداز وابعد کے لوگوں کو ہو سکے۔ افادات کو انہوں نے مددن نہیں کیا کہ ان کی امامت وجلالت کا مجاند ان وجد کے لوگوں کو ہو سکے۔ علم فضل ، تفقہ فی لمذین ، فیاضی وسیر چشمی اور تو اضع و مدادات ان کے سوائح حیات کی جلی علم فضل ، تفقہ فی لمذین ، فیاضی وسیر چشمی اور تو اضع و مدادات ان کے سوائح حیات کی جلی

سرخیاں ہیں۔

### خاندان :

آبائی وطن اصفہان تھا۔ گران کہ خانوادہ کی جنگ میں قبیلہ قیس کی ایک شاخ فہم کا غلام ہوگیا تھا۔ خالبان کے جانے اس کے جزر گول نے اس کی بیدائش سے پہلے اصفہان کو چھوڑ کر ان کو مصرمتوطن ہونا پڑا۔ ان کے خاندان کی محبت ہمیشہ باتی ان کی بیدائش سے پہلے اصفہان کو چھوڑ و یا تھا۔ گرلیث بن سعد کے دل میں اصفہان کی محبت ہمیشہ باتی رہی۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ اصفہان کے دہنے والول کے ساتھ اچھاسلوک کیا کر و علیہ

نام ونسب :

سیت تام ہے۔ ابوالحرث کنیت تھی۔ والد کا نام سعداور دادا کا نام عبدالر لمن تھا۔ ان کے والد اور دادا کا نام عبدالر لمن تھا۔ ان کے والد اور دادا کے تام ہے بنتہ چلتا ہے کہ یہ غلام خاندان قدیم الاسلام تھا۔ مصر کے قریب ایک بستی قرقشندہ میں ان کی ولا دت ہوئی۔ یہ ستی مصر کے اس مربز وشاداب مقام پرواقع تھی جس کوریف مصر کہا جاتا ہے۔

یا قوت نے لکھا ہے کہ اس تی میں حضرت لیٹ کا کیکہ مکان تھا۔ جس کوان کے بچپازاد
محافی این رفاعہ نے دشمنی کی وجہ ہے دوبارد گراد یا تھا، گرامام نے تیسری بار پھرا سے تعمیر کرایا۔ بیابی رفاعہ
اس وقت مصر کا امیر تھا۔ این رفاعہ کوا مام لیٹ ہے کیوں اس قدر عناد تھا کہ اس نے آپ کا مکان تک
گراد یا اس کی کوئی وجہ از باب تذکر فہیں لکھتے ، گر قرائن ہے جو بات معلوم ہوتی ہے دہ یہ ہے۔
اس معلوم ہوتی ہے دہ ہے۔

ان کے بعض سوانح نگار لکھتے ہیں کہ غلّہ کی پیداور سے لیٹ بن سعد کو ۲۵ ہزار ہے ۲۰۰۰، ۵۰ درہم سالان آمد نی ،و جایا کرتی تھی <sup>ا</sup>۔

اگر چاس کی تصری کہ بیں ملتی کہ بیہ جائیداد جس ہے آئی کثیر آمدنی ہوئی تھی کہاں پڑھی۔ مگر غالب گمان بیہ ہے بیقر شندہ ہی ہیں ہوگ ۔اس لئے کثیر پیداوار میں ہوتی تھی ۔اس لئے ممکن ہے کہ لا بچ کی وجہ سے این رہ عدنے بیکوشش کی ہو کہ اگران کی بودو ہاش یہاں نہ دہے گی تو اس جا ئیداو پر اس کوتصرف کاحتی ملک لل جائے گا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ منصور نے لیٹ بن سعد کے سما منے مصر کی امارت (گورٹری) پیش کی تھی بگرانہوں نے انکار کر دیار ممنن ہے ابن رفاعہ نے ای وجہ ہان کو پریشان کیا ہو کہ منصور کی بازشکی کا اثر اس کے اقتدار پر نہ پڑے۔ اس آبائی مکان اور جائیداد کے علاوہ بھی امام لیٹ بن سعد نے ایک مکان اور مجد مصر میں تعمیر کرائی تھی۔ یہ مکان و مسجد جس جگہ پر واقع تھے ، اس کو 'زقاق لیٹ' (کوچہ کیٹ ) کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ہے۔

#### سنهولا دت

امام لیٹ بن سعد کے سندولادت میں تھوڑا سااختلاف ہے، ترسیحے بیہ ہے کہ ان کی ولادت سم اسے میں ہوئی۔خود قرمات ہے کہ میرے خاندان کے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ میں ۱۸اھے میں بیدا ہوا، کیکن تھے ہے ہے کہ میری ولادت ۱۸ اسے میں ہوئی ،اس لئے کہ جس وقت حضرت مربن عبدالعزیز کا انتقال ، وامیں ے برس کا تھااور میں معلوم ہے حضرت محرعبدالعزیز کا انتقال اواجے میں ہوا سور

تعليم وتربيت

ان کی ابتدائی آعلیم اور تربیت کے بارے میں بچھذیاد و تفصیلات نبیں ملتیں مگران کونوواوب اور شعر و تخن سے بھی دیا ہے۔ اس سے انداز ہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے عام دستور کے مطابق ان کی

سى مجتم البلدان جند ئـ ص ۵۸

ابتدائی تعلیم ان بی علوم سے شروع ہوئی ، گر بعد میں ان برقفہ وحدیث کا تناغلبہ ہوا کہ ان کے صحیفہ زندگ کے اصل عنوان بہی علوم بن گئے اور دوسر سے علوم ان میں گم ہو گئے۔

سن شعور کو بینچتے ہی انہوں نے حدیث و فقد کی طرف توجہ کی۔ سب سے پہلے آنے وطن مصر کے مشائخ فقہ وحدیث سے استفادہ کیا۔ پھر اسلامی مما لک کے دوسرے مقامات کا سفر کر کے تمام معردف ومشہور اساتذہ سے مستفیض ہوئے۔ ان کے وساتذہ میں بچاس (۵۰) سے زیادہ کہارتا بعین ہیں۔

حضرت نافع ﴿ كَيْ خدمت مِينِ :

مشہورتابعی حضرت تافع جوحضرت عبداللہ بن عمر "کے خاص تربیت یافتہ تھے،لیٹ بن مستجورتابعی حضرت تافع جوحضرت عبداللہ بن عمر یہنچے۔حضرت نافع نے ان کانام ونسب اور وطن بوجھا۔ جب بیہ بتا چکے تو عمر دریافت کی ،کہا ہیں برس ۔ فرمایا ،گر ڈاڑھی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عمر چالیس (۴۰) سال ہے کم نہ ہوگی ۔

عافظان حجرنے لکھا ہے کہ بیس نے لیٹ بن سعد کا ایک مرتب کر وہ صدیت کا ایک مجموعہ و کھھا تھا ، جس بیس انہوں نے سو کے قریب حدیثیں صرف حضرت نافع کی روایت ہے جمع کی تھیں۔ حضرت نافع مولی ابن عمر کے علاوہ ان کے چند تا بعی شیوخ کے نام یہ میں :

امام زہری سعیدالمقیری عبداللہ بن الی ملکید، یکی الانصاری وغیرہ۔

ان کےعلاوہ بے شارا تباع تابعین ہے بھی فیض حاصل کیا۔امام نووی ان کے چندممتاز شیوخ کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں

وخلائق لا يحصون من الانمة أن

''ان کےعلادہ اٹنے آئمہ سےانہوں نے استفادہ کیا ہے کہان کا پیچے اندازہ نگا تا مشکل ہے''۔ رو

امام زہریؓ سے ساع:

بعض تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کوامام زبری ہے بھی ساع مدیث حاصل ہے ہی۔ مگر بیرے نہیں ہے۔ امام زبری کے علم وفضل سے انہوں نے قائدہ ضرور حاصل کمیاتھا المیکن می

لِ الرحمة الغيثية من الله على الأمان عن الأمان عن الأمان عن المنظمة المعيثية من المنظمة المنظ

استفادہ بالواسطہ تھا، بالشافہ نبیس تھا۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہا مام لیٹ امام زہر کی گی اروایتیں سمجھی ایک، بھی دواور تین اور اس سے زائد واسطوں سے روایت کرتے ہیں۔خودامام لیٹ ' کا بیہ قول متعدد تذکروں میں منقول ہے :

کتبت من علم الزهری کنیرا (یعنی عن غیره) فاردت ان ارکب الله فتر کت البرید الیه الی البروسد البه الی البروسافة فسخفت ان لا یکون ذالک الله فتر کت ذالک (یعنی فصار یروی عنه بالواسطة) ، (الرحمة الغینیة ، ص ۱) " میں نے زبری کی روایتوں کی ایک کیر مقدار لکھ کی تی غیروں کے واسطے ہے ) بحر میں نے اراده کیا کہ رصافہ ج کران سے بالمشافہ روایت کروں گراس خوف سے بازآیا کرمکن ہے کہ پیرا یکل الله کی رضا کے لئے نہ ہو (مقصد یہ ہے کہ پیروه بالواسطة ای روایت کرتے ہے کہ پیروه بالواسطة ای روایت کرتے ہے کہ پیرا میکل الله کی رضا کے لئے نہ ہو (مقصد یہ ہے کہ پیروه بالواسطة ای روایت کرتے ہے کہ پیرا میکل الله کی رضا کے لئے نہ ہو (مقصد یہ ہے کہ پیروه بالواسطة ای

فضل وكمال:

الم آیٹ بن سعد آئی فطری صلاحیت اور غیر معمولی ذبانت کی وجہ ہے آغاز شباب میں تابعین اور تبع تابعین دونوں کے علوم کے جامع بن گئے اور ہرطرف ان کے علم وضل کا جرج شروع ہوگیا۔ خودان کے شیوخ تک ان کے فضل وکمال کا اعتراف کرتے تھے لیے۔

حضرت شرحبیل بن زید" کابیان ہے کہ پی ممتاز اور معمرآ نمدھدیث کودیکھا ہے کہ وہ امام لیٹ سے علم وضل کااعتراف کرتے تھے اوران کوآ گے بڑھاتے تھے، حالا نکہ ابھی بالکل نوجوان تھے۔ حضرت یجیٰ بن سعیدان کے شیوخ میں ہیں۔انہول نے کسی بات سے ان کوٹو کا اور پھر فر مایا کہتم امام وقت ہوجس کی طرف نظریں اُٹھتی ہیں <sup>ہ</sup>۔

الم شافق نے ان کازمانہ پایاتھا بگران ہے استفادہ نہ کرسکے تھے بھی کاان کوزندگی بھرانسوں رہا۔ فرماتے تھے، مجھے اہم ایٹ بن سعد اور ابن البی ذیب کے علادہ کی سے نہ ملنے کا فسول نہیں ہے ۔
مشہور محد نہ عبداللہ بن وہ ب فرماتے تھے کہ اگرامام لیٹ اور امام مالک نہ ہوتے تو میں مگراہ ہوجا تا۔ ابواسیاق شیروزی نے کھی ہے کہ مصریس تابعین کاعم لیٹ پرختم ہوگیا۔ امام ابن حبان کا قول ہے کہ علم وقفن ، تفقہ اور قوت حافظہ میں اپنے زمانہ کے ممتازلوگوں میں تھے جمہ

ا این خلفان نے اور دت کے بجائے طلب کا افظ کیوں ہے جس کا تمہور بھی کین ہے۔ اور دت کے بجائے طلب کا افظ کیوں ہے۔ اس ایٹ آرس میں ایٹ کا ایٹ کا انتخاب کا افظ کیوں ہے جس کا میں میں ہے۔ ایٹ کا میں انتخاب کی ایٹ کا انتخاب کا افغان ہے۔ ایٹ کا انتخاب کا افغان ہے۔ ایٹ کا انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کا انتخاب ک

امام نودگ نے لکھا ہے کہ ان کی امامت و جلالت شان اور حدیث و فقہ بیں ان کی بلندی مرتبت پرسب کا تقاق ہے۔ وہ اپنے زمانہ ہیں مصر کے امام تھے اے فیقوب بن واؤدمہدی کا وزیر تھا، اس کا بیان ہے کہ جب لیٹ بن سعد تحراق آئے تو مہدی نے کہا کہ اس بیخ کی صحبت اختیار کرو۔ اس وقت ان ہے کہ جب لیٹ بن سعد تحراق آئے تو مہدی نے کہا کہ اس بیخ کی صحبت اختیار کرو۔ اس وقت ان ہے بڑاکوئی عالم نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ بیں نے اختیاف آئم کہ پر نظر ذائی تو بجز ایک مسئلہ کے لیٹ بن سعد کو کسی دوسرے مسئلہ بی صحابہ و تا بعین ہے الگ نہیں بایا۔ و مسئلہ جس میں وہ منفر دیتھے ، وہ بیے کہ دہ مری ہوئی ٹلڑی کھا نا حلال نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس کی تحریم کا کوئی قائل نہیں۔ (امرحہ ابعید ہے ہے)

#### مديث:

علم صدیت بین سعد کی مردیات ندموجود بول ان سے سائ صدیت کی کوئی متداول کتاب بیس ملے گی جس بیس امام لیٹ بن سعد کی مردیات ندموجود بول ان سے سائ صدیت کو برائے برائے ترکہ اپنے باعث فخر سمجھتے تھے بگراس کے باوجودر دابیت صدیث میں صدرہ جھتاط تھے۔ ابوالز بیران کے مشائ صدیث میں تھے ۔ گر دہ جن روایتوں میں تہ کیس کرتے تھے۔ اس ۔ گر دہ جن روایتوں میں تہ کیس کرتے تھے۔ اس وجہ سے کہ ترین نے لکھا ہے کہ ابوالز بیرکی دہ مردیات جوامام لیٹ سے مردی ہیں بہت زیادہ قابل اعتاد ہیں ۔ غیر معمولی ذبان اور قوت حافظ کے باوجود تحدیث روایت میں کسی پراعتاذ ہیں کرتے تھے۔

حتیٰ کہ جوروایتیں ان کے یہاں لکھی ہوتی تھیں ،آئییں بھی خودا بی زبان ہے روایت کرتے تھے تھے۔

بہت سے تحد ثین کا پیطریقہ تھا کہ وہ اپنی مرویات کی دوسر دل کے ذریعہ تحدیث کراتے سے۔ ان کے صاحبر ادے شعیب کا بیان ہے کہ ایک بار تلامذہ نے ان سے بوچھا کہ آپ بسااوقات ایسی روایتیں بھی کردیتے ہیں جو آپ کے مرتب کردہ مجموعوں میں نہیں ہیں؟ فر مایا کہ جو پچھ میرے سینے میں محفوظ ہے وہ سب اگر سفیندں میں منتقل کردیا جا تا توایک سواری کا بوجھ بوجا تا ہے۔

عدیث کی روایت اوراس کی حفاظت میں جوددک ان کوعاصل تھا ،اس کا اعتراف تمام متاز اہلِ علم اور آئم ، جرح و تعدیل نے کیا ہے۔ امام احمد بن طنبل " فرماتے ہتھے کہ لیٹ کثیر العلم اور سیح

یے تہذیب الاساء جلد ایس به سے کہ دادی بیج کے ایک ایک اصطلاح ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دادی بیج کے آدی کا تذکر وچھوڑ دیادراوپر کے رادی کا ام لے۔ اس سے پیغلط بی ہوتی ہے کہ اس نے اوپر کے رادی سے براو راست روایت کی ہے۔ سے الرحمۃ الغیشیہ میں م

الحدیث تھے۔ابودا و دکابیان ہے کہ میں نے امام احمہ سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ محر میں تھے اوادیث کی روایت اوران کے حفظ وا تقال میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ اس مرتبہ میں عمر و بن حارث ان سے بچھ قر یب تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ فلال بنے ان کی تضعیف کی ہے۔ فرمایا کہ میں نہیں جانیا۔ جرح و تعدیل کے امام بچی بن معین ان کو ثقہ کہتے تھے۔ کسی نے ان سے کسی نے بوجھا کہ آپ لیٹ اور ابن انی و نہیں کسی کو صدیث کا محافظ پاتے ہیں۔ فرمایا دونوں کو۔ پھر کہا کہ بیزید بن صویب کی مرویات میں ان کا درجہ محمد بن اسحاق سے بلندے۔

ایک تخص نے این معین ہے ہو چھا کہ حضرت نافع " ہے جواحادیث انہوں نے روایت کی بیں ،ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قرمایا نہایت ہی صالح اور قابل وق ق ہیں۔ابن المد پی کا قول ہے کہ لیث نقد اور قابل اعماد ہے۔ای طرح عجل بندائی ،ابوذر مد، یعقو ب بن الی شید جیسے آئمہ نے ان کی قویش کی ہے۔ آئمہ جرح وقعد میل جب کی محد ث یا امام کی تویش یا تجریح کرتے ہیں تو اس وقت مو ما ان کے پیش نظر ندان کی امامت وجلالت ہوئی ہواور نہ جذبہ، بلکہ ان کے سامنے روایت کی وروایت کی وروایت کی دوروایت ک

فقہ : علم فقہ ایک مخصوص فن بن گیا ہے۔ مگر دوسری صدی کے نصف تک یہ کوئی مرتب وہدون فن نہیں تھا اور نہ تو مختلف جلقے اور مدارس فقہ قائم ہوئے تھے۔ بلکہ جن ارباب علم میں ملکہ اجتہا دتھاوہ نشرورت کے مطابق کتاب وسنت ہے اجتہاد کرتے تھے۔ قریب قریب ہراسلای ملک میں دو چار ایسے آئمہ مجتبدین موجود تھے، جوحالات وضرورت کے مطابق چیش آمدہ مسائل کا جواب دیا کرتے تھے۔ جسٹخص کوامام پراعتہا دتھا ، وہ ان کے مجتبدات پر عمل کرتا تھا۔ امام لیٹ ابن سعد کے زمانہ میں ایک طرف و ال اور شام میں امام اور ائل اور امام ابو صنیفہ کے مجتبدات کا جرچا تھا تو دوسری طرف تجاز میں امام مالک کے تفقہ واجتباد کا غلغلہ تھا۔ ابھی مصر کی سرز مین میں کوئی ممتاز جمبہ نہیں ہیں ہوا ہوا تھا۔ امام لیث بن سعد سے وجود سے یہ کی پوری ہوگئی۔ ان میں پوراملکہ اجتباد موجود تھا اور انہوں نے نہ جانے کتنے مسائل قرآن دسنت سے مستبظ بھی کئے ، مگر افسوں ہے کہ دوسر ہے آئمہ کی طرح ان کے استنباطات اور مجبہ دات مدون و مرتب نہیں ہوسکے ، جس کی وجہ سے نہ تو ان کوشرت ہی ہوسکی اور نہ ان کے استنباطات اور مجبہ دات مدون و مرتب نہیں ہوسکے ، جس کی وجہ سے نہ تو ان کوشرت ہی ہوسکی اور نہ ان کے استنباطات اور مجبہ دات مدون و مرتب نہیں ہوسکے ، جس کی وجہ سے نہ تو ان کوشرت ہی ہوسکی اور نہ ان کے فقہ واجتباد میں ان کا جو مرتبہ تھا ، اس کا الماز و آئمہ کو آئار و اتو ال سے بخو لی ہوسکتا ہے۔ امام شافعی فرما یا کرتے سے کے کہ لیث بن سعد امام مالک سے زیادہ آئار و اصادیث کے لئے (تفقہ کے اعتبار سے ) نافع سے ۔ ان بی کاقول ہے کہ اصادیث کے لئے (تفقہ کے اعتبار سے ) نافع سے ۔ ان بی کاقول ہے کہ

الليث افقه من مالك الا أن أصحابه ضيعه.

' حيث امام ما لك ئے زيادہ فقيد تھے بيكن ان كے تلا فدہ نے ان كوضائع كرديا''۔

اس جملہ کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن جمر " فرماتے ہیں : یعنی لم ینونوفقه کما دونوافقه مالک <sup>ل</sup>ے

"جس الرحام الك كى فقى كدوين كى كى الرحايث كمثاردون في كان فقى أيس كى" ـ

حضرت یکی بن بگیر " کہا کرتے تھے کے حضرت لیٹ امام الک ہے انقہ تھے، ( گرشہرت و عظمت ) ان کے حصہ میں آئی ۔ مشہور محد ثابن وہب " کا بیان ہے کہ حضر ت لیٹ کے مستبط مسائل ان کی مجلس میں پیش کے گئے تو ایک دن ایک مسئلہ پر حاضرین نے بڑی تحسین کی اور کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لیٹ امام مالک ہے من کر جواب دے دیے ہیں۔ اس پر ابن وہب بولے یہ نہ کہو، ملک ہے من کر جواب دے دیے ہیں۔ اس پر ابن وہب بولے یہ نہ کہو، ملک ہے من کر جواب دے دیے ہیں۔ میں بخدا کہتا ہوں کہ میں حضرت لیٹ سے بلکہ یہ کہوا مام یا لگ لیٹ کے من کر جواب دے دیے ہیں۔ میں بخدا کہتا ہوں کہ میں حضرت لیٹ سے زیادہ فقیر نہیں دیکھا۔

یابن وہٹ امام مالک کے خاص تلافہ میں ہیں۔اس کے ان کابیان بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ای تفقہ واجتہاد کی وجہ سے منصور خلیفہ عباسی ان کابڑا احترام کرتا تھا۔مصر میں قضاء کا تقرریغیران کی مرضی سے نہیں ہوتا تھا۔منصور نے یہ بھی خواہش طاہر کی تھی کہ وہ مصر کی امارت قبول کرلیں بگرانہوں نے اس سے انکار کیا۔ بعض تذکروں میں ہے کہ یہ مصر کے قاضی بناد یے گئے تھے۔ مگر بعض قرائن کی بنام سے بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ دوسر سے بنام سے بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ دوسر سے بنام سے بیان صحیح نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ دوسر سے بنام سے بیان سے

اہل علم ہے دریافت کرنے میں تکلف محسوں نہیں کرتے تھے۔ ایک باریجی بن ابوب آ ادھرے گزر رہے تھے۔ ان کوروکا اور کس مسئلہ کے بارے میں ان ہے دریافت کیاوہ جواب وے کروا ہیں چئے گئے گھر نینج کرانہوں نے اس احسان کا بدلہ یہ درکایا کہ ایک ہزار دیتاران کو ہدینے بھیج ویے۔ (الرحة افعظہ میں ہے)

دوسرےعلوم:

صدیمت وفقہ کے ملاوہ دوسر ہے ملوم میں بھی انہیں وستگاہ تھی۔ یکی بن بکیر "کا تول ہے کہ میں سنے امام لیٹ سے زیادہ جامع آ دی نہیں دیکھا، وہ بجسم فقیہ تھے۔ ان کی زبان خالص عربی فیجی۔ قر آن نہایت ہی اچھا پڑھی۔ قر آن نہایت ہی اچھا پڑھے۔ بات قر آن نہایت ہی اچھا پڑھے۔ بات جیست بھی مدہ کرتے تھے۔ بات جیست بھی مدہ کرتے تھے۔ بیل قول امانووی نے امام احمد بن قبیل" کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ ان کی بیجامعیت صرف علم فرن ہی تک محدود زمیں تھی، بلکہ دوسر سے اوصاف کے بھی وہ جامع تھے۔ کی بیجامعیت صرف علم فرن ہی تھے۔

روزمرّ ہ کے عام معمولات :

ان کی ای جامعیت کی وجہ ہے ہر طبقہ اور ہر زمرہ کے لوگ ان کی خدمت میں آتے اورائی ضرورت پوری کرتے تھے۔ حکومت کے ذمہ دار اور اہل علم ہے لے کرعوام بک اس میں شامل تھے۔ روز اندان کی جارجلسیں: وتی تھیں۔ ایک مجنس حکومت وارکان حکومت کی ضروریات کے لئے مخصوص ہوتی تھی ، دوسری مجلس میں وہ آشڈگان حدیث نبوک کی بیاس بجھاتے تھے تیسری مجلس ان لوگوں کے لئے ہوتی تھی جوفتہ ومسائل دریا فت کرنے تھے اور چھی مجلس یا ماوگوں کے لئے محصوص ہوتی تھی ۔ ان مجلسوں میں ان کاسلوک نبایت ہی فیاضا نہ ہوتا تھا۔ نہو افاد وہ تعلیم میں کی دل شکنی کرتے تھے اور جھی جگہ راوی کا بیان ہے کہ دلی کی دل شکنی کرتے تھے اور نہائی صدیت کی حاجت روائی میں دل گیر ہوتے تھے۔ جگہ راوی کا بیان ہے کہ تھے اور خاری کا بیان ہے کہ

لا يسنله احد فيرده صغرت حاجة او كبرت ك

'' بیزیمی بوسکتانی تقد که کونی فینفس سوال کرے اور دہ اسے رد کرویں ،خواو اس کی ضرورت حصوفی ہویا ہزی''۔

تلانده

اُورِ ذَكر آج كا ہے كہ وہ عفوان شباب ہى ميں اہل علم كى توجد كامر كزبن گئے تھے۔اس وقت سے لئے مار وقت سے لئے مار سے لئے كروفات تك وہ مصرى ميں رہے۔ بورى عمر يى مشكل سے دونين باروہ مصرے باہر گئے تھے۔ اس پوری مدت میں جو کم از کم ۲۰،۵۰ برس ہوتی ہے وہ اپنے اوقات کا نصف حصہ تعلیم وافادہ تحدیث روایت اور تفریع مسائل میں صرف کرتے رہے۔ ظاہر ہے کہ آتی کمی مدت میں ان سے ہزاروں آ دمیوں نے اکتساب فیض کیا ہوگا۔ ان تمام مستفیدین اور تلامذہ کا استقصا تو نام کس ہے، چندم تناز فیض یافتگان درس کے نام یہاں درج کئے جاتے ہیں:

# سيرت وكردار:

ان کے صحیفہ رندگی کا یہ باب نہایت ہی روش ہے۔ وہ اپنے اخلاق واوصاف اور میرت وکردار میں اسلامی زندگی کا نیہ باب نہایت ہی روش ہے۔ وہ اپنے اخلاق واوصاف اور میرت وکردار میں اسلامی زندگی کانمونہ تھے۔ ابن مریم فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ جامع اوصاف آ دمی نہیں و یکھا۔ ہر وہ عادت وخوبی جس سے خدا کا قرب حاصل ہوسکتا ہو، وہ ان میں موجود تھی کے۔ ابن وہب کا بیان ہے کہ جو بچھ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے تا بت ہے ان سب کو وہ ابن زندگی میں برتے تھے۔ (بغدادی۔ جدس ارس)

ایک بارمصرکا ایک قافلہ امام مالک "کی خدمت میں گیا۔ انہوں نے ملنے ہے کچھتا خیر کی۔ یہ لوگ آپس میں چہہے گوئیاں کرنے نگے۔ کسی نے کہا کہ یہ اخلاق میں ہمارے امام کی طرح خبیں۔ امام مالک " نے یہ بات کی توان کوفور آئندر بلالیا اور پوچھا ہمہارے امام کون ہیں لا لوگوں نے کہا امام لیث بن سعد در مالیا: مجھان کے ساتھ تشہید ندو۔ پھران کے بچھا خلاقی اوصاف بیان کے بچھ امام لیث بن سعد در مالیا: مجھان کے ساتھ تشہید ندو۔ پھران کے بچھا خلاقی اوصاف بیان کے بچھ محسوں ہوئے اس لیے بار بعض تا جروں نے ان سے بچھ پھل خریدے ہو یہ اری کے بعد ان کو پھل گرال محسوں ہوئے اس لئے آپ سے پھل والیس کر لئے کی خواہش کی۔ آپ نے پھل والیس کر لئے۔ محسوں ہوئے اس لئے آپ سے پھل والیس کر لئے۔ محسوں ہوئے اس لئے آپ سے کھل والیس کر لئے کی خواہش کی۔ آپ نے بھل والیس کر لئے۔ ان کو بیہ رامعلوم ہوا اور انہوں نے حضر ہوئے۔ ان کو بیہ رامعلوم ہوا اور انہوں نے حضر ہوئے۔ ان کو بیہ رامعلوم ہوا اور انہوں نے حضر ہوئے۔ ان کو بیہ رامعلوم ہوا اور انہوں نے حضر ہوئے۔ کی امید سے اس کا اظہار بھی کیا مگر آپ نے فرمایا: خدا تہمیں معاف کر ہے۔ یہ پھل فائدے بی کی امید

اور غرض سے تو خریدا تھا۔ گر جب ان کوفائدہ محسوس نہیں ہوا تو انہوں نے وائیں کرنے کے بعد ان کے فائد ہے کی امید بھی ختم ہوگی ، تو میں نے بیمناسب سمجھا کدان کی اس امیدوتو قع کا پچھتو بدلہ دے دوں کے۔

#### سخاوت :

سخادت و فیاض گویاان کی طبیعت ٹانیہ بن گئی ہیں۔ وہ اپنی دولت مستحقین پر بے دریخ صرف کرتے تھے۔لوگوں کو بیسہ جمع کرنے میں لطف آتا ہے اوران کواس کے خرچ کرنے میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ ابن جوزی کابیان ہے کہ صرف غلہ ہے ان کو ، ۵ ہزار دینار سالانہ کی آمد نی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تجارت کا کاروبار بھی تھا۔ ان کے تمام سوانح نگار لکھتے ہیں ، ان کی سالانہ آمد نی ، ۷۰۰ ہزار دینار تھی ، گراس پوری آمد نی پر بھی زکو قادینے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ پوری آمد نی نظر ا ، وسیا کین اور ستحق اہل علم پرخرچ ہوجاتی تھی۔خود فر ماتے تھے کہ ہیں جب سے بالغ ہوا ہوں ، مجھ پر ایک در ہم بھی زکو قاواجب نہیں ہوئی کے۔ سی سال آمد نی کم ہوتی تو قرض کی نوبت آجاتی تھی۔

جب تک زندہ رہے ہودینار سالانہ مستقل طورے امام مالک کے پاس بھیجے تھے۔ ایک بار
امام مالک " نے انہیں لکھا کہ مجھ پر پچھ قرض ہوگیا ہے۔ فورانسودیناران کے یہاں بھوادیے۔ ایک بار
امام مالک نے ان سے تھوڑی مصفر (زردرنگ کی گھاس) لڑکوں کے کپڑے رہنگنے کے لئے مانگ
(غالبًا یہ مصرکی خاص بیداوارتھی)۔ انہوں نے اتنی مقدار میں بھیجی کہ امام مالک "کابیان ہے کہ ہم نے
اپنے گھر کے بچوں کے کپڑے دیگے ، پڑوسیوں نے استعال کی ، پھر بھی اتن نے گئی کہ ایک ہزار و بنار
میں اے فردخت کیا گیا ہے۔

امام لیٹ بن سعد سال پیس مج کو گئے تھے۔ جج سے فارغ ہوکرزیارت نبوی ﷺ کی غرض سے مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے تو امام مالک" نے عمدہ محبوروں کا ایک طشت ان کے پاس ہدیہ بھیجا۔ انہوں نے اس طشت میں ایک ہزار دینارر کھ کرواپس کیا گ۔

ابن لہیعد مشہور محدّ ث ہیں ۔ اتفا قا ان کے گھر میں آگ لگ کئی اور سارا اثاثہ جل گیا ۔ حضرت لیٹ بن سعد '' کواطلاع ہوئی تو ایک ہزار دینار لیطوراعانت ان کے پاس بھیج دیئے۔

نے صفوۃ الصفوۃ جندی سے سم ۱۳۸۳ ہے۔ تاریخ بخداد جلدی ارض ۱۳ وسفوۃ الصفوۃ والرحمۃ الفیشیہ وغیرہ سے الرحمۃ الفیشیہ س ۵ خطیب نے اس واقعہ کے بیان میں بہت زیاد و مبالغہ سے کام لیا ہے۔ س تبرزیب الاسا وجلدی س

بسااوقات وہ اپن اس دادودہش کواپنے لڑکوں ہے بھی پوشیدہ رکھتے تھے، تا کہ پانے والے کو یہ ذلیل نہ مجھیں۔

ایک بارمنصورین مخارکوانہوں نے ایک قم دی اور کہا کہ دیکھومیر لے گر نے کونہ معلوم ہودرنہ تم اس کی نگاہ میں حقیر ہوجاؤگے۔ جب ان کے صاحبز ادے شعیب کومعلوم ہوا تو اس کی تلافی میں انہوں بھی این والدی قم سے ایک دینار کم منصور کودی اور کہا میں نے ایک دینار کم اس لئے کردیا ہے کہ عطیہ میں والد کے برابر نہوسکول اُ۔

اسد بن موی کا بیان ہے کہ جب عراق میں عباسیوں نے بنوامیہ کوتل کرنا شروع کیا تو میں بھاگ کرمھر چلا گیا۔ مھر میں بڑی ہے ہروسامانی اور بریشانی کی صالت میں پہنچا تھا۔ اتفاق ہے ای حالت میں لیے بن سعد "کی مجلس درس میں گیا۔ جب مجلس برخاست ہوگئی بتوان کا خاوم میر ہے پاس آ یا اور کہا کہ میں جب سک والیس نہ آ جاؤں میں گھر یں ۔ تھوڑ ہے دیر بعد وہ آیا اور اس نے مجھے سود بنار کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ امالیت نے فرمایا ہے کہ اس سے ابنا سامان درست کر لیجئے۔ اسد کا بیان ہے کہ اس وقت میر کی کمر میں ایک بزارد بنار بند ھے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو نکالا اور خاوم ہے کہا کہ میں تئے ہیں گیا۔ ابنانام ونسب بنای بھراس رقم کو والیس کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ بید ہیہ ہے صدقہ میں ہے ، اس لئے قبول کرنے بنایا، بھراس رقم کو والیس کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ بید ہدیہ ہے صدقہ میں ہے ، اس لئے قبول کرنے میں تال نہ ہونا چاہا۔ شخ نے فرمایا کہ اچھا اگر لینا پہند نہیں کرتے تو مستحق اصحاب مدیت میں بیر قم میں نے مجور ہوکر یہی کیا ۔۔

عن بنانا نہیں چاہا۔ شخ نے فرمایا کہ اچھا اگر لینا پہند نہیں کرتے تو مستحق اصحاب مدیت میں بیر قم میں نے مجور ہوکر یہی کیا ۔۔

تقسیم کردینا۔ اسد کہتے ہیں میں نے مجور ہوکر یہی کیا ۔۔

تقسیم کردینا۔ اسد کہتے ہیں میں نے مجور ہوکر یہی کیا ۔۔

ایک عورت ایک پیالہ لے کرآئی اوراس نے کہا کہ میراشو ہر بیار ہے کے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے بہال شوہر بیار ہے کہ ای بیالہ بھر شہدد ہے دہی ۔ فرمایا دیل سے کہا کہ میراشو ہر بیان ہا و اوراس ہے کہو کہ وہ ہم کوایک مطرشہدد ہے۔ عورت جب وکیل کے پاس پنجی تو وکیل امام بیٹ کے پاس آیا غالبًا شہد کی اتنی بڑی مقدار و ہے ہر بچھ کہا سنا ہگر آپ نے فرمایا کہ جاؤاس کو وے دو۔ اس نے اپنے ظرف کے بعدر مازگا تھا ہم اس کوا پے ظرف کے بعدر و ہے جیں۔ ایک مطرکا ایک سوبیس مطل ہوتا ہے ہے۔

ع الرحمه الغیشیه ص۵ . مع بعض تذکروں میں لڑے کا ذکر ہے وربعض مع عاظم امور خاندواری و پرائیوٹ سکر بیزی کو وکیل کہتے تھے۔ www.besturdubooks.net ع صفوة العنفوة جلد م رص ۴۸۴ "مذكر ون من مطلق ميدوانند مذكور ہے۔ هر الرحمة الفيشية من ۵

### مهمان نوازی :

سخاوت وفیاضی کا ایک مظہر مہمان نوازی بھی ہے۔ بخل کے ساتھ یہ صفت شاذ و نادر ہی جمع ہوتی ہے۔ حضرت لیث بن سعلاً جس درجہ کے فیاض تھے ، ای درجہ کے مہمان نواز بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن صالح آن کے خاص شاگر داور کا تب تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں تقریباً ہیں برس ان کی خدمت میں رہا مگر بھی ان کو تنہا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو حاتم " کا بیان ہے کہ لیث " کے خدمت میں رہا مگر بھی ان کو تنہا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو حاتم " کا بیان ہے کہ لیث " کے پاس جب کو گی مہمان ہا ہر ہے آ جاتا تھا تو وہ جب تک رہتا تھا ، اس کو وہ اپنے اہل وعیال کی طرح اپنی کھالت میں لے لیتے تھے۔ جب دہ جانا جا ہتا تھا ، بوراز اوسفردے کر رخصت کرتے تھے گی

یے مہمان نوازی صرف حضر ہی تک محد دونہیں تھی ، بلکہ سفر میں بھی مہمانوں کا بچوم ان کے ساتھ مہمانوں کا بچوم ان کے ساتھ ماتھ ہوتا تھا۔ ان کے شاگر دو تتبیہ بن سعید یان کرتے ہیں کہ ایک بارا مام لیٹ بن سعد کے ساتھ اسکندر یہ ہے۔ سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو اس سفر میں تین کشتیاں تھیں۔ ایک کشتی میں کھانے کا سامان تھا، دوسری میں اہل دعیال اور تبیسری کشتی مہمانوں کے لئے مخصوص تھی۔

اشب کا بیان ہے کہ لیٹ بن سعد بھی کی سائل کوواہیں نبیں کرتے تھے اور ان کے یہاں ایک نظر خانہ جاری رہتا تھا۔ عموما جاڑوں میں ان کے یہاں ہرید، شہد دگائے کے گوشت کے ساتھ مہمانوں کو ملتا تھا اور گرمی میں اخروث کا ستوشکر کے ساتھ ،ان کا معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد مساکین پر بچھ قم صدقہ ضرور کرتے تھے ہے۔

ذاتی زندگی نهایت ساده تھی :

مگریہ ساری نیاضی اور سیر پہنی دوسروں کے لئے تھی۔ان کی ذاتی زندگی نہایت سادہ تھی۔ محمد بن معاویہ "کا بیان ہے کہ ایک بارا پے گدھے پر سوار جارہے تھے تو میں نے ان کی سواری اور سامان دغیرہ کا اندازہ کیا تو سب کی تیمت ۱۸،۲۰ درہم سے زیادہ نتھی ، یعنی زیادہ سے زیادہ چاررو پے۔ اور ان حکمہ میں سے اندازی کی ن

ا یوانِ حکومت سے بے نیازی :

خلافت راشدہ کے بعد اُموی حکومت جب ملوکیت کا شکار ہوئی اور حق و ناحق کا فیصلہ ایک شخص کی رائے کے تحت ہونے لگا ،اس وقت ہے متاز صحابہ اور مختاط تابعین نے حکومت سے تعلق رکھنا پیند نہیں کیا۔ تبع تابعین کے زمانہ میں گویا بیاحتیاط کم ہوگئی تھی ،گر پھر بھی ممتاز اور خداتر س تبع تابعین کی اَکثریت نے حکومت کے ساتھ تعاون تعلق میں سحابہ و تابعین ہی کی روش اختیار کی۔ حضرت لیٹ بن سعد کاروبیاس بارے میں ذرا معتدل تھا ہا۔ انہوں نے نہ تو ا آناتعلق بیدا کیا کہ وہ درباری عالم ہوکررہ گئے اور ندائے بے تعلق رہے کہ اس تجرِممنوعہ کے ریب جانا بھی پہند نہ کرتے۔ انہوں نے نہ تو حکومت کی کوئی ذمہ داری قبول کی اور نداس کے سامنے اپنی کوئی غرض لے کرگئے کہ اظہار حق میں یہ مانع ہو، مگرای کے ساتھ وہ خلفاء دامرا ، سے ملتے اور ان کی بہت ہی مکمی وانتظامی مشکلات میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتے رہے۔ اُدیر ذکر آپیکا ہے کہ ان کی مجلس خاص طور سے ارکان حکومت کی حاجت روائی کے لئے ہوتی تھی تھے۔

ان کی ای اعتدال پیندی کی وجہ ہے وام اور حکومت دونوں پران کا اثر تھا۔ ان کے حکم پرمصر کے امراء وقضا قاکا عزل وقصب ہوتا تھا۔ ایک بار قاضی اسمحیل بن السمع نے ایک مسئلہ میں ایسا فتوی دے دیا جے اہل مصر پیند نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف ایک بنگامہ ہوگیا۔ جب امام لیٹ کواطلاع ہوئی تو وہ ان کے پاس سے اور کہا کہ آپ نے بیٹوی کیسے دے دیا جب کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسئم اور خلفائے راشدین کا عمل اس کے خلاف موجود ہے۔ غالباً قاضی صاحب نے رجوع نہیں کیا۔ اس لئے امہوں نے ان کے معزول کرنے کے لئے لکھا تاری خال اس کے خال میں خاص طور اس کے خال میں خاص طور فرمان آگیا۔ چونکہ اس معزولی میں قاضی آسمعیل کی ہر طرح کی بدنائی تھی ، اس لئے خط میں خاص طور نے بیات امام لیٹ نے نکھودی تھی کہ ہم کو نہ تو ان کی دیا نہ تداری میں کوئی شبہ ہاور ر نہ آبول نے درہم و دینار میں کوئی خیانت کی ہے۔ مگر ان سے شکا بت یہ کہ انہوں نے ایک سنت جاریہ کے خال فتو کی دیا اور فیصلہ کیا ہے۔

کندی نے کتاب القصاۃ جمہ ان کے معزول کئے جانے کی ایک وجداور بھی کھی ہے جمکن ہددنوں وجبیں جمع ہوگئی ہوں۔ حافظ این حجر کھیتے ہیں کہ مصر کے امراءان کے مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ بیس کر پاتے تھے۔ (ارحمۃ الحیدیہ یں)

خلیفہ منصور نے ان سے خواہش کی تھی کہ وہ پورے ملک میں اس کی نیابت قبول کرلیں۔ بعض روانےوں میں ہے کہ بورے ملک کی نیابت نہیں بلکہ مصر کی امارت پیش کی تھی ، تکرانہوں نے انکار کیا۔اس نے پھراصرار کیا تو اپنی کمزوری کا ظہار کیا ،اس پر منصور نے بڑے دوردارالفاظ میں بلکہ شاہانہ '

إ الرحمة الغيثية من ١ ﴿ كُونَا لَعْفَا وَجِنْدَا وَلَ مِنْ ٢٠٥ ﴾ إلى المرحم ٢٠٥٥

م یہ بات بھی بہاں قابل ذکر ہے کہ پہلے مصر میں تعناۃ کا تقر رمصر کے امراء کے باتھ میں تھا، بھر بعد میں لینی دی ا براوراست خلقاء ان کا تقر رکر نے تھے ۔ استعمال دوسر سے قاشی تھے ، جن کومبدی نے خود مقرر کیا تھا۔ کندی نے کتاب القعناۃ میں اس کی تفصیل دی ہے۔ سے مع الرحمۃ الفیشیہ ص ۸

انداز میں کہامیری موجود گی میں آپ ہوکسی کمزوری کا احساس نہ کرتا جائے۔ مگر اس شدید اصرار کے باوجودائے فیصلہ پر جے رہے اور میذمیة داری قبول کرنے سے صاف انکار کردیا۔

۔ اگر بہلا بیان سیح ہے کہ تو منصوران کے سامنے بوری مملکت اسلام کی وزیراعظمی پیش کرر ہا تھا اور دوسرا بیان شیح ہے تو اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے اور مالدارصوبہ کی گورنری پیش کی جار ہی تھی ،گرانہوں نے اس سے کر بز کیا۔

اس کی وجہ پیھی کہ گواس وقت سارانظام اسلامی ہی تھا بگرافتہ ارائلی جمہوری نہیں شخصی تھا۔
اس لئے حکومت میں منسلک ہونے کے بعد کس معاملہ میں اظہار حق کی ٹنج کش نیس تھی۔ یہ وجہ تھی کہ مختاط ہزر گول نے در ہار سے بالکل بے تعلقی رکھی یا کم ان کم اس کی ذمہ داری کے قبول کرنے ہے گریز کیا اور جن ہزرگول نے تول کیا وہ ہری آزمائش میں رہے۔ اس آزمائش میں پڑنے کے بعد دوجار ہی ہزرگ ایسے تھے جو اپنی حق گوئی اور جراکت سے سلامت نے گئے ، ورند زیادہ تر لوگول کا دانس اس آزمائش میں داخدار ہوگول کا دانس اس

# كياعهدة قضا قبول كرلياتها

ابن خلکان اورصاحب شذرات الذہب نے لکھا ہے کہ انہوں نے عہدہ قضا قبول کرایا تھا۔ مگر بیتی نیں ہے۔ اس کی متعدد وجبیں جیں۔ ایک بید کدا ویر ذکر آ چکا ہے کہ انہوں نے امارت کی فامدہ انہوں نے امارت کی فرمدہ انہوں نے کہ جب انہوں نے امرا مادر قضا قبول کرنے ان کے کیا منہ دو تا تھا بتو پھران کو اس عبدہ کے قبول کرنے کی کہا ضرورت تھی جو فردان کے ان کے تنہوں کے تنہوں۔

تیسری وجہ ہے کہ کندی نے مصر کے ولاقا وقضاقا کی تعمل تاریخ ککھ دی ہے ، جو ہر کتب غانہ میں مل سکتی ہے۔اس میں ولاقایا قضاقا کی جوفہرست دی ہے اس میں کمیں لیٹ بن سعد " کا نام نہیں ملتا ، بخلاف اس کے کتاب میں ایسے واقعات ہنتے ہیں ، جن سے ان کی تر وید ہوتی ہے۔

مگراس بے تعلقی کے باوجود وہ در بار میں جانے اور موقع آ جاتا تو خلفاء کونصیحت ومؤخمت بھی کرتے ۔ ایک بار بارون رشید سے ملنے گئے ۔اس نے ان سے بوچھا کہ مصر کی خوشحالی

إيهان ما فقارين قبر الرامام ومن كات.

اور فارغ البالی کا دارو مدار کس چیز پر ہے۔ نہایت صفائی ہے فرمایا کہ:

اجراء النيل وصلاح اميريا .

''نیل ئے جاری ہے اور مصر کے امیر کے صلاح وتقوی پر'۔

پھر فرمایا کہ نیل کے منبع کی طرف سے گندگی آتی ہے، جس کی وجہ سے بوری نہریب جاتی ہے۔اس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ یہ ہاتمیں سننے کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ آپ نے بہت صبحے فرمایا <sup>ہے</sup>۔

اس زمانہ میں خلفاء وامراء کی مدح سرائی اور قصیدہ خوانی کا عام روائ تھا۔ بسااوقات یہ بدعت مجدوں تک میں کی جاتی تھی۔ ایک بار معروف شاعر عمار بن منصور مصرآ یا اور اس نے مجدمیں خلیفہ وقت کی مدح میں ایک تصیدہ پڑھا۔ ابھی اس نے اپنا تصیدہ ختم بی کیا تھا کہ دوآ دگی اس کے بیاس خلیفہ وقت کی مدح میں ایک تصیدہ پڑھا۔ ابھی اس نے اپنا تصیدہ ختم بی کیا تھا کہ دوآ دگی اس سے کہا کہ مجدمیں آئے اور کہا کہ تھے؟ قصیدہ دو ہرایا۔

سننے کے بعد ان پرافسوں اور رقت کی کیفیت طاری ہوئی۔ پچھ دیرے بعد جب یہ کیفیت ورہوئی تو نام ہو چھا، پھراس کورو ہے کی ایک تھیلی دی اوراس ہے کہا کہا ہے کلام کوسلاطین کے دربار سے بچائے رکھواور (سلاطین ہی پر کیا ہے) کسی مخلوق کی مدح نہ کرو۔ بس خدا کی حمدو ثناتمہارے لئے کافی ہے۔ افتاء اللہ میں برسال تم کواتن ہی رقم بھیجنا رہوں گائے۔ غالباس کے بعد کسی کی مدح نہیں کی اورامام کے صلفہ تلانہ میں داخل ہوگیا۔

اہلِ مصر کو حضرت عثان ' کی تنقیص ہے رو کا :

تعرب عثان "کی شہادت کے بعد جہاں اور بہت سے فقنے بیدا ہوئے وہاں ایک فتنہ بر رگوں پر طعن و تشنیج اور سب و شتم کا بھی تھا۔ جولوگ حضرت عثان کے حامی تھے، و و حضرت علی کی تنقیص کرنا ضروری بجھتے تھے اور جولوگ حضرت علی کے مددگار تھے وہ حضرت عثان پر جھینے ڈالنالیا فرض بجھتے تھے۔ مصرکے باشندے عام طور پر حضرت علی کے حمایتی تھے، اس لئے وہ حضرت عثان "کی فرض بجھتے تھے۔ مصر کے باشندے عام طور پر حضرت علی کے جمایتی تھے، اس لئے وہ حضرت عثان "کی خدمت و تنقیص کیا کرنے تھے۔ مصر میں جب امام لیٹ بن سعد " کا اثر ورسوخ بر ھا تو انہوں نے اس کے خطاف آ وز اُٹھا کی اور حضرت عثان کے فضائل عام طور پر بیان کرنے شروع کر دیے و بہاں تک کہ سنقیص عثان "کی بدعت سیر مصر سے فتم ہوگئی ہو۔

#### وفات

#### اولاد :

ان کے دوصاحبزاددل کے نام تذکروں میں ملتے ہیں۔ ایک شعیب دوسرے حت۔
آپ کی کنیت ابوالحرث ان ہی صاحبزادہ کے نام پڑھی۔ ان صاحبزادگان کے عالات تذکروں میں نہیں ملتے ہگر جت جت جودافعات ملتے ہیں ان سے پید چانا ہے کہ بیصاحب ملم تھے جھزت شعیب کے صاحب ملم ہونے کا پیدائی معلوم ہوتا ہے کہ انام لیدے بن سعد " انہی کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے ۔ ا

## تصانف

افسوں ہے کہ ان کہ مرویات اور ان کے فقاوی وجہ ہدات با قاعدہ مدون ہیں کئے گئے ورندان کے علم فضل کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہوتا۔ اب بھی اگرا مادیت وفقہ کی کتابوں سے ان کی مرویات اور ان کے اقوال وفقاوی کو الگ کرلیا جائے تو حدیث وفقہ کا ایک اچھا خاصہ گل دستہ اس سے تیار کیا جاسکتا ہے ، گراب اس طرح کام کون کر ساور اگر کر بھی لیا جائے تو اس کی جن تحریری یادگاروں کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہیں :

امام ذہبی "ف لکھا ہے کہ یہ کیرالتصانیف تھے " ہمیکن اللہوں نے ان کی کسی تصنیف کا ذکر نہیں کیا ہے اور یہ موبا تصانیف کا تذکرہ کم کرتے بھی ہیں۔

صافظ ابن جر " نے تہذیب میں تو ان کی کی تصنیف کا ذکر نہیں کیا بگر الرحمة المعیشیہ میں لکھا ہے کہ جس نے ان کی مرویات کا وہ مجموعہ دیکھا ہے جو حضرت تافع " کے واسط سے مروی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں لیٹ بن سعد" کی روایت کروہ جالیس ایسی احادیث بھی نقل کی ہیں ، جو ان تک صرف آتھ واسطوں سے بہنی ہیں ۔ ایسی روایات جو کم سے کم راویوں کے ذریعہ مروی ہوں ان کو محد ثین کی اصطلاح میں عوالی صدیث کہا جاتا ہے۔

ال معلوم ہوتا ہے کہ تھویں صدی تک ان کی مردیات کے بعض مجموعے متداول تھے۔ کسی شاگردنے ان سے پوچھا کہ آپ بسااوقات الی روایتیں کرتے ہیں جو آپ کی کتابوں میں نہیں ملتیں؟ بولے ::

او کلهافی صدری فی کنبی <sup>ل</sup>

'' کیا جو چھسینہ میں ہے،وہ سب کھ میری تمام تیابوں میں آگیا ہے''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خودلیٹ بن سعدٌ نے اپنی مرویات اور ممکن ہے کہ بعض فآوے بھی مرتب کر لئے تھے، جوان کے تلانہ وکی عدم تو جہی کی وجہ سے ضائع ہو گئے ۔ جیسا کہ امام شافعیؓ نے فرمایا ہے۔ صبیعہ اصبحابہ ان کے تلانہ و نے ان کو (یعنی ان کے علم فضل کو ) ضائع کر دیا۔

· ابن ندیم نے ان کی دو کتابوں کا خاص طور رہے ذکر کیا ہے۔ ایک کتاب افتار یخ وغیرہ کتاب مسائل فی الفقہ ۔ (ص-۱۸۱)

**→∺≍⋞**∳≍∺⊷

#### بسم الله الرحمان الرحيم

# حضرت فضيل بنعياض

تبع تا بعین میں جن بزرگول کا زمدواتقا بضرب المثل تھا،ان میں حضرت فضیل بن عیاض مجمی تھے۔علم وضل کے لیا تھے۔ عمر دلول مجمی تھے۔علم وضل کے لیاظ سے بھی معاصرین میں بیعزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ عمر دلول میں ان کی فضیلت اورعظمت وجلالت ان کے زمدواتقاء بی کی وجہ سے تھی۔ان کی زندگی قسو بسے واناجت الی الله کی میں تصویر تھی۔

#### خاندان :

ان کا خاندان صوبہ خراسان کی ایک بستی حالقان کارہے والاتھا، جو بعد میں فندین میں آباد ہوگیا تھا۔اس فندین کے قریب ایک بستی اَبِیُورَوْ تھی، وہیں ان کی ولادت ہوئی <sup>ہا</sup>۔

## ابتدائی حالات :

حضرت فضیل" گوایک آزاد مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ، مگران کوساز گار ہا حول نہیں ملا۔جس کی وجہ سےان کی عاد تیں بگڑ گئیں اور پچھ دنول میں وہ ایک مشہور ڈاکو کی حیثیت ہے۔مشہور ہوئے ان کی ڈاکہ زنی کا اتناج جاتھا کہ خراسان کے آس پاس سے قافے گزرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ تو بہر:

ان کی زندگی کے بہی لیمل ونہار تھے کہ یکا یک فضل ایز دی نے ان کا دامن پکڑا وران کوتو بہ کی تو فیق ہوئی۔ان کی توبی ان کی توبی کی توفی ہے گئی ہوئی۔ان کی توبی داستان میں کمتوں کے لئے سامان بھیرت ہے۔ان کو سی کا توفی ہوگیا تھا ، مگرخوا ہش فنس کی تھیل کی کوئی سمبیل بیدائییں ہور ہی تھی۔ایک دن موقع پاکراس کے گھر کی دیوار بھا تدکرا تدرداخل ہونا جا ہتے تھے کہ کسی خدائے بندے نے بیاتیت تلاوت کی۔

الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله .

'' سیا بھی اہل ایمان کے لئے وقت آئیس آیا ہے کہان کے دل اللہ کی یاد کے لئے مجلک جا کمیں''۔ کلام النی کی بیدل گداز آوازان کے کانوں میں پینچی اور کانوں کے ذریعہ دل میں اُرگئی۔
ایمان کی دہی ہوئی چنگاریاں بحرک اُنھیں۔ ہساختہ بول اُٹھے،''یسار ب آن (اہ پرور دگاروہ وقت آگیا) کہ میں برّر معاصی سے نکل کر تیرے وائمن رحمت میں پناہ لوں''۔ وہاں سے وہ ای وقت والیس ہوئے ، رات کا وقت تھا، اس لئے ایک خرابہ میں تخم کی گئے۔ پاس بی کوئی قافلہ پڑاؤڈ الے پڑاتھا۔ اہل قافلہ آپس میں مشورہ کررہے تھے کہ کب رخت نظر با ندھاجائے۔

بعضوں کا خیال تھا کہ ای وقت چل دیتا جائے بگر اہل تجربہ نے رائے وی کے سے پہلے سفر کرنا خطرے نے دائے وی کے سے پہلے سفر کرنا خطرے نے فال نہیں ہے۔ ای راستہ پر نضیل قافلوں پر ڈائے ڈالٹا ہے۔ حضرت فضیل کا بیان ہے کہ میں نے دل میں موجا کہ میں رات بھرم حاصی میں غرق رہتا ہوں اور ہندگان خدا مجھ سے ڈرتے ہیں۔ حالانکہ خدائے ان کے درمیان مجھے اس لئے ہیں بھیجا۔ بھرصدق دل سے تو باکی اور یہ عاکی ن

اللَّهِم انی تبت الیک و جعلت توبتی مجاورۃ البیت الحرام لیے۔ "اے پروردگارا میں تیری طرف پلٹتا ہوں اوراس توبائے بعدا پی زندگی کوتیرے گھر کی خدمت کے سے تخصوص کرتا ہوں''۔

ای قوب بنصوح کے بعدان کوئلم دین کی تحصیل کا شوق دائن گیر ہوااورای شوق میں وہ ترک وہن کی کے خصیل کا شوق دائن گیر ہوااورای شوق میں وہ ترک وہن کرکے کوف آئے۔ یہاں امام اعمش شیخ منصوراور بعض دوسرے آئمہ صدیت سے اکتساب فیض کیا ، پھر حسب وعدہ جوادح م کوابنا مسکن بنایا اور پھرای کے سابید میں پوری زندگی بسر کردی ہے۔

علمي مقام

کی بینی زندگی کاان پر بچھا بیار عمل ہوا تھا کہ وہ گوشہ کیر ہوکر یک گوند نیا ہے بے تعلق ہو گئے تھے۔ عام طور پریحد ثین ایسے زاہد ول اور گوشہ کیرول کو کئی علمی مقام نہیں دیتے تھے اور ندان کی روانیوں کو قبول کرتے ستھے ، مرفضیل بن عیاض کی وات اس ہے متنی تھی۔ ان کی روانیوں کو عام بحد ثین نے قبول کیا ہے ، اور خو و بھی ان ہے روایت کی ہے ، اس کی وجہ بھی کہ نضینل بن عیاض کی زمد بیندی نے قبول کیا ہے ، اور خو و بھی ان سے روایت کی ہے ، اس کی وجہ بھی کہ نضینل بن عیاض کی زمد بیندی نے آئیس حصول علم وین سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا، تو ہے بعد گوان کی عمر کافی ہوچکی تھی کیکن و واس کے باوجو و و فرد بہنچے ، اور و ہاں ممتاز شیوخ حدیث و فقہ ہے استفادہ کیا گئے۔

ان كمتازشيوخ فقه وحديث بيري، امام المش ،سليمان التهى ،منصور بن معتمر ، حيد الطّويل ، يَحِيُ بن سعيد الأنصاري ، همد بن اسحاق ، جعفر بن محر الصادق ، اسمعيل بن مالد سفيان تورى وغيره في ، فقد من خاص طور برانهون في فقد كرسب سيمثازا بمهام ابوطيفة ،اور محمد بن الي ليلى "سيه استفاده كياتها على -

زبدا تقاء بس ان سے استفادہ کرنے والوں کی تعدادکا حقر تو نامکن ہے گرجن لوگوں نے زبدوا تقاء بحسانھوان سے علمی استفادہ کیا تھا۔ ان کی تعداد بھی کم نبیس ہے۔ حضر ت سفیان تو ہوگی گو ان کے شیوخ میں ہیں گو حضرت سفیان ہن عید، ان کے شیوخ میں ہیں گرخو وانہوں نے بھی ان سے روایت کی ہے ای طرح حضرت سفیان بن عید، ابن مبدی ، ابن مبدی ، ابن مبدی ، عمد الرزاق جمید کا ان سعید الفتطان ، ابن مبدی ، عمد الرزاق جمید کی ابن وہب، اسمعی ، یکی بی بھی جمہم الفدہ غیر فرف ان سے استفادہ کمیا تھا۔

روایت حدیث میں احتیاط:

تمام محدثین نے ان کے علم فضل کا اعتراف کیا ہے، ان کی روایتیں تبول کی ہیں، لیکن اس کے باوجود تحدیث روایت سے حتی الا مکان گریز کرتے تھے، اہام نووی نے نکھا ہے وہ حدیث نبوی سے خت فاکف رہے تھے، اور اس کی روایت ان پر بہت گراب گذرتی تھی سے خاص طور پر کسی غیر محدث سے حدیث کی روایت کو توجیندی نہیں کرنے تھے، ایک بار کسی نے ان ہے کہا کہ آپ جعفر بن محدث سے حدیث کی روایت کو توجیندی نہیں کرنے تھے، ایک بار کسی نے ان ہے کہا کہ آپ جعفر بن کے نے سے دروایت بیس کرتے ؟ فور ابولے کہ میں حدیث نبوی انتظام کو اس سے بلند بھتا ہوں کہ اس کی روایت این بچی ہے کہ اگر کوئی جمعے سے دروہم و دینار ما بھے لے قویہ میرے روایت این بچی ہے کی جائے تھے کے اگر کوئی جمعے سے دروہم و دینار ما بھے لے قویہ میرے لئے آسان ہے، مگر جمعے سے تجمیع کی فرمائش نہ کرے ہے۔

نمحدثين كااعتراف

ا البدائي والنها و جلد اول من ١٩٨ و تهذيب الله او نودى جلد اله او رقبة يب النبذيب النبذيب جلد ١٩٨ من ٢٩٣ على ا ع الجوام المنف جلد اول عم ١٩٠٥ من ترذيب الاساء جلد المن الله عن اليفا في الجوام المنف جلد اول من ١٩٠٥ من ١٩٠٨ و المنافق www.besturdubooks.net

حضرت سفیان بن عینہ یہ ان کو تقد قرار دیا ہے ان کو تقد قرار دیا ہے ان کی جت کو کہا ہے۔ ابن ناصرالدین نے اصام المحرم ، شیخ السلام قلوہ الاعلام وغیرہ کے الفاظ ہاں کا تذکرہ کیا ہے ابن سعد نے ان کو تقد ، مذکرہ کیا ہے۔ ابن سعد نے ان کو تقد ، واضل ، تقی اور کثیر الحدیث کہا ہے۔ اہم نودی نے کہا ہے کہان کی تویش پرتمام آئمہ کا اتفاق ہے ، وہ صحیح الحدیث اور صدوق اللمان تھے۔ ان کی روایت سمج اور بچی ہوتی تھیں تا۔ ان کے علم وضل کی تویش کے لئے یہ بات کا فی ہے کہاں ہے کہان کی روایت سمج الحدیث امام بخاری ، امام سلم تعید القطان ، امام بخاری ، امام سلم تھے ، گران کی توایت کے قبول کرنے میں بچھ تامل کرتے ہے۔ آئمہ صدیث نے روایت کی ہے بعض محدثین ان کی روایت کے قبول کرنے میں بچھ تامل کرتے ہے ، گران کی تعداد بہت کم ہے۔

ز مدوا تقاء:

ان کے صحیفہ زندگی کاسب سے تابتا ک باب یہی ہے ، علامہ ابن مبادک جن کا زمدوا تقاء خود ضرب المثل تھا، وہ فرماتے ہیں کے فضیل اس زمانے کے سب سے تقی آ دمی تھے، دوسری روایت ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک زمین پر اس وقت ان سے زیادہ افضل آ دمی کوئی دوسرانہیں ہے ۔ فیلے فاقت ہارون رشید کہا کرتا تھا کہ علاء میں لهام مالک سے زیادہ مبارعب اور فضیل بن عیاض سے زیادہ متقی آ دمی میں نے نہیں دیکھا، ہارون نے جو پچھ کہا تھا وہ نی سائی بات نہیں تھی بلکے خوداس کا ذاتی تج میتھا۔

حضرت فضل بن ربع " کابیان ہے کہ امیر المؤسنین ہارون رشید جے کے لئے نکاتو وہ بھی سے بھی سلنے آئے۔ میں نے سا کہ امیر المؤسنین آئے ہیں بتو تیزی سے ان کے ہاس آیا ،اور عرض کیا آپ بھی بی کو طلب کر لیتے میں خود حاضر ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ول میں پیچھلٹ ہے کسی ایسے آدمی کے باس سلے جو جو ایس کے باس سلے ایس کے باس سلے ایس کے باس سلے بیان بن ماصل کرسکوں۔ فضل نے کہا یہاں سفیان بن میدیدہ وجود ہیں ،آ ب میر سے ساتھ ان کے باس جلئے۔ چنانچہ مم اوگ ان کے درواز ہے پر بہنچے ،درواز ہو کے معلق ایانہوں نے اندر سے بوجھاکون ؟ میں نے کہا: امیر المؤسنین آپ سے ملئے آئے ہیں۔ بین کرتیزی سے آئے اور ہولے ،

اے امیر المونین! آپ نے بلالیا ہوتا، میں حاضر ہوجاتا۔ ہارون نے کہا کہ اچھاجس کام کے لئے ہم آئے میں وہ شروع سیجئے۔ ہارون نے ان سے پچھود ریات چیت کی، پھر پوچھا کہ آپ پر

> ع شذرات الذهب ببلداول ص ۱۹۵ مع تبذیب احبذیب جلد ۸ دس ۱۹۵

إ تهذيب المعهد يب جلد ٨ يص ٥٩٥

سن کا قرض تو نہیں ہے۔ ابن عیبینہ نے اثبات میں جواب دیا، ہارون اس کی ادائیگی کا تھم دے کر ان سے رخصت ہوا۔ جب ہاہر آیا تو اس نے فضل سے کہا کہ تبہارے دوست سے مجھے تسکین نہیں ہوئی، سسی دوسرے صاحب علم کے باس لے چلوفضل عبدالرزاق بن ہمام آگی خدمت ہیں لے گئے۔ دہاں بھی ہارون کو تسکین نہیں ہوئی، پھریہ قافلہ حضرت فضیل بن عیاض آکے یاس بہنجا۔

حضرت ابن عیاض اس وقت تمازی سے اور ایک بی آیت کوبار بارد ہراد ہے تھے۔ غالبًا وہ جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے دستک دی۔ انہوں نے اندر سے پو بیھا کون؟ فضل نے کہا امیر المومنین آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے بڑی بے نیازی سے فر مایا ، مجھ سے امیر المومنین کو ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ فضل نے کہا کہ کیا آپ پراطاعت ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن عیاض "کوشے سے نیچ آرے اور درواز و کھولا۔ ہم لوگ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے جاغ گل کردئے اور خودا کہ کوش میں بیٹھ گئے۔

اتفاق سے اندھیرے میں ہارون رشید کا ہاتھ فضیل "کے بدن پر پڑگیا۔ فضیل "نے کہا کہ کتارم ہاتھ ہے، کاش کل بیعذاب ودوز خ سے نیج جائے۔ ہارون رشید نے اس کے بعد پچھ ہوائیت کرنے کی فرمائش کی۔ این عیاض "نے برا سے پُر اثر انداز میں فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیر "فلیفہ منتخب ہوئے تہوں نے سالم بن عبدالله چحر بن کعب القرظی ،اور دجاء بن حیا ہ کو باایا اور بردرد لہجہ میں فرمایا کہ میں اس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں ، آپ لوگ مجھے اس سلسلہ میں مشورہ دیجے ہوانہوں نے فرمایا کہ میں اس آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں ، آپ لوگ مجھے اس سلسلہ میں مشورہ دیجے ہوانہوں نے فلافت کی ذمہ داری کو (آزمائش) قرار دیا اور آپ اور آپ کے اصحاب نے اس کو کفل فعت قرار دیا۔

حضرت سالم بن عبداللہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیر سے فر ایا کہ اس دنیا میں ایک روزہ
دار کی طرح رہنا چاہئے۔ ابن کعب نے کہا کہ جومسلمان آپ سے بڑے ہیں، انہیں آپ اپنے والد کی
طرح مجھیں۔ جومتو سط عمر کے ہیں، انہیں بھائی مجھیں اور جوچھوٹے ہیں آئیں اپنالز کا مجھیں ۔ اور
باپ کی تو تیر کیجئے، بھائی کا اگرام واعز از کیجئے اور لڑکے سے پوری شفقت و بحبت سے جیش آ ہے۔ رہا،
بن حلی ق ابو لے، اگرآپ قیامت کے دن عذاب اللی سے بچنا چاہتے ہیں تو مسلمان کے لئے وہی بند
کیجئے جو آپ اپنے لئے پند کرتے ہیں اور ان کے لئے وہ پند نہ کیجئے جو اپنے لئے ناپند کرتے
ہیں۔ ابن عیاض نے ہارون رشید کو خاطب کر کے فر مایا کہ اس دن جس دن لوگوں کے ہیرا بن جگہ سے ڈگ رہے بول آپ پر خدادم کرے کہ آپ کے قریب
ڈگ رہے بول گے۔ آپ کے لئے میں بہت خائف ہوں، آپ پر خدادم کرے کہ آپ کے قریب
ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو اس طرح کا مشور ہو دے سکیں۔

بین کر ہارون رشید بھوٹ بڑااورای برغش کی کیفیت طاری ہوگئی۔ پھر جب یہ کیفیت دور مولی تو ہارون نے کہا آپ برخدارتم کرے کچھارشاد ہو۔ ابن عیاض "نے بھرای انداز میں فرمایا اے امیرالمؤمنین! مجھے یہ بات معترطریقے معلوم ہوئی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک عامل نے ان کو خط کے ذریعے این کسی تکلیف کا اظہار کیا، جواب میں انہوں نے لکھا کہ میرے بھائی میں تم کواہل دوزخ میں ابسد الا باد تک جاگے رہنے کی یادلاتا ہوں اور ڈروکمین تم خدا کے پاس اس حالت میں واپس ہوکہ تم کو تحشش کی کوئی امیرندرہ جائے۔جب بیخط اس عامل نے بیڑھا تو سارے کام چھوڑ کرعمر بن عبدالعزيرٌ كى خدمت ميں حاضر ہوا۔انہوں نے وجدور يافت كى توبولاكة آپ كا خط ير حكر ميں نے تہدکرلیا ہے کداب موت تک کی ذمة داری کو قبول نہ کروں گا۔ بین کر ہارون پرایک بار پھر رقت طاری ہوگئے ۔تھوڑی در بعد پھراس نے مزید ہدایت کی خواہش طاہر کی۔ ابن عیاض " نے فرمایا کہ اے امیرالمومنین! بی ﷺ کے چیاحفرت عباس ایک بارخدمت نبوی میں آئے اور خواہش طاہر کی کہ مجھے کسی جگد کا امیر بناد بیجے ۔ تو آپ نے فرمایا کہ المارت کی ذمدداری قیامت کے ون سراسر حسرت و ندامت ہوگی ،تو اس کی خواہش نہ میجئے"۔اس پر ہارون رشید ایک بار پھر پھوٹ مچھوٹ کررود یا اور مزید کچھ کہنے کی خواہش کی۔آپ نے فرمایا کداے خوبرو چبرے والے! تیامت کے ون اپن خلق کے بارے میں خدا تعالی ہو چھ بچھ کرے گا۔ اگر آپ یہ چبرہ آگ ہے بچانا دیا ہے ہوتو اس طرح بچائے کہ مھی کسی رعیت کی طرف اپنے ول میں کوئی کھوٹ ، کیپندندر کھئے ، کیونکہ نبی وہ انے نے فرمایا ے کہ جو خص اوگوں کی طرف کینداور کھوٹ رکھتا ہے، اس پر جنت کی خوشبو ترام ہے'۔ بین کر ہارون پھر رویزا۔جب سکون ہوا،تواس نے یوچھا کہ آپ پر کسی کا قوض تونییں ہے؟ ابن عیاض نے فرمایا کہ

ہاں میرے رب کا قرض میرے اُو پر ہے ، جس کا وہ محانبہ کرے گا۔ میری تو ہلاکت ہی ہے ، اگراس نے مجھ سے سوال کیا۔ میری بر بادی ہی ہے ، اگراس نے پوچھے کچھی کی اور اس کا جواب اس نے کافی نہیں سمجھا۔ ہارون رشید بولا ، میں بندوں کے قرض کے بارے میں آپ نے سوال کرر ہاہوں؟ بولے

میرے رب نے اس کا تھم مجھے نہیں دیا۔ میرے رب نے بجھے تھم دیا ہے کہ میں تنہاای کورب سمجھوں اور اس کی اطاعت کروں۔ پھر قر آن دکی ہے آیت پڑھی

وما خلقت الجن والانس الالتعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريدان يطعمون الناهم والزراق فرافة والمالستين

ہارون رشید نے کہا کہ یہ ایک ہزار دینار ( دس ہزار روپے سے زیادہ ) حاضر ہیں ۔ اسے تبول سیجئے ادراپنے اہل دعیال برصرف سیجئے۔ بولے

سبحان الله! میں تو آپ کونجات کاراستہ بتا تا ہوں ،اور آپ اس شکل میں بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیفر مانے کے بعد بالکل خاموش ہوگئے۔ ہارون رشید اپنے قافے کے ساتھ دہال سے واپس ہوا اور باہر نکل کرفعنل سے کہا کہ آئندہ اگر کمی کے پاس لے چلنا ہوتو انہی جیسے کے پاس لے چلنا ہوتو انہی جیسے کے پاس لے چلنا ہوتو انہی جیسے کے پاس لے چلنا۔ بیدواقعہ سیّد المسلمین ہیں اللہ۔

## ال كفتكوي حب ذيل باليس معلوم موكيس:

- (۱) ایک به که حکومت کی ذمه داری کوعیش وطرب کا فرریونهیں بنانا جا ہے۔ بلکه اسے ایک آزمائش سمجھ کراس سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرنی جا ہے۔
- (۲) دوسری بات به که اسلامی حکومت کے حکمرانوں کی زندگی آخرت کی بازپُرس اوراحیا ب ذمة داری ہے خالی نہ ہونا چاہئے ۔ اگر اس ہے ان کی زندگی خالی ہوگی تو وہ بھی عدل وانصاف نہ کرسکیں گے۔

## علال ذريعهُ رزق :

دہ اکل حلال کے سلسلہ میں حد درجہ مختاط تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نہ تو امراء و خلفاء کی مدد قبول کی ادر نہ عوام کی ۔اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو پچھل جاتا تھا وہ کھالیتے تھے۔ امام شعرانی '' کے الفاظ ہیں : یسقی علی الدوام وینفق من ذالک علی نفسه و عیاله . (ص ۵۸۱) "بمیشه بهتی کاکام کرتے تھاوراس ہے اپنااورا پے اہل وعیال کافرج چاتے تھے"۔

ذِ كَرِالْهِي اورقر آن \_ ييشغف :

قرآن کے ساتھ ان کوشق تھا اور اُو پر ذکر آچکا ہے، ہارون رشید جب ان کے پاس گیا تو وہ قرآن کی ایک آیت و ہرار ہے تھے۔ خادم خاص ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں کہ فضیل کے دل میں خدا کی جس قدر مظمت تھی آئی میں نے کسی کے دل میں نہیں دیکھی۔ ان کے سامنے جب خدا کا ذکر آجا تا یا وہ قرآن کی کوئی آیت من لیتے تھتو

ظهر به الخوف والحزن وفاضت عيناه فبكي حتى يرحمه من بحضرته ال

''ان برخوف وغم کی کیفیت طاری ہوجاتی تھی اوراس طرح روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آنے لگتا تھا''۔

ا ما ماحمد بن صنبل کابیان ہے کہ ایک بارہم لوگ فضیل بن عیاض کے باس گئے اور ان سے اندر آنے کی اجازت جابی ، تو اجازت نہیں کی ۔ کس نے کہا کہ وہ اگر قرآن کی آوازی لیس تو نکل آئیں گئے۔ ہمارے ساتھ ایک بلند آواز آدمی تھا ، ہم نے اس سے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت بڑھو۔ اس نے بلند آواز ہے سور ہُ تکا ٹر پڑھنی شروع کردی ، وہ فوراً نکل آئے ۔ اس وقت ان کا بیا حال تھا کہ ڈاڑھی آنسوؤں ہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کی انسان کو مخاطب کرد ہے ہیں گئے۔ ہوتی اور پہند یدہ ہوتی اور کھنم کھنم کر پڑھتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کی انسان کو مخاطب کرد ہے ہیں گئے۔

وفات :

محرم بر ۸ میره میں ان کی و فات ہو ئی ۔عمر ۸۰ سے متجاوز تھی۔

اہل وعیال :

ان کے اہل وعیال کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی ۔ بعض داقعات سے اتنا پہتہ چاتا ہے کہ شادی ہو گی تھی اور ایک اولا دہمی تھی ، جن کا نام بلی تھا۔ بیاعا دات و خصائل میں ان کے مثنیٰ تھے ، مگر عین عالم شاب میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن خلکان کا بیان ہے :

كان ولنده شاباسر يا من كبار الصالحين وهو معدود في جملة من قتله محبة الباري سجانه

"ان کے بیصاحبزاد ہے موت کے دفت جوان ،متاز اور کبار صالحین میں تھے۔ان کا شاران اوگوں کے زمرہ میں ہوتا ہے جن کی موت کا سبب خدا کی محبت ہوتی ہے"۔

سکن صبر دشکر کاعالم بیتھا کہ نوجوان صالح اولا دیے انتقال پر بھی وہ ہے تا ہوئیں ہوئے ، بلکہ ایک غم آمیز جسم ہے فرمایا: خدانے جو پہند کیا، بیس بھی اس پر راضی ہوں۔ (ابن طاکان میں ۱۵۸) زر میں اقوال :

م او پری تفصیل ہے زہدوا تقاہے بھر پور زندگی کا ایک خاکہ تکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے، مگران کے سوائے کی جاتا ہے، مگران کے سوائے حیات کے پورے خط وخال دیکھنے کے لئے ان کے ان گراں مایہ اتوال پر بھی ایک نظر ڈال لینا ضروری ہے، جوان کی پُر حکمت زبان سے گاہ بگاہ صادر ہوتے رہے ہیں۔ فرماتے تھے کہ:

ہماری صحبت میں اس نے بچونبیں پایا،جس نے نماز اور روز وکی کثرت سیمی ، بلکداس کے لئے طبیعت کی سخاوت ، قلب کی سلامتی اور اُمت کی خبر خواہی کی ضرورت ہے۔

جس نے انسان کو پہچان لیاوہ راحت پا گیا ۔ (مقصدیہ ہے کہ یہ حقیقت جس نے پالی کہ کوئی انسان کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتا تو پھران ہے بالکل بے پرواہ ہوجائے گا اور اپنی ساری توجہ خدا کی طرف میذول کرےگا)۔

فرماتے تھے کہ جب بھی خدا کی کوئی نافر مانی کر بیٹھتا ہوں تو بیس آپ گدھے ، اپنے خادم اورایتی بیوی میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں ، بینی میہ سب میر سے نافر مان ہوجاتے ہیں۔

جب خدا تعالی کسی بندے ہے محبت کرتا ہے تو اس کورنج وغم زیادہ دیتا ہے ،اور جب کسی سے ناخوش ہوتا ہے تو اس پر دنیاوسیع کر دیتا ہے۔

فرمائے تھے کہ اگر دنیا ابنی ساری آ سائٹوں اور زینٹوں کے ساتھ مجھے دی جائے اور اس کے استعال میں محاسبہ کا بھی کوئی خوف نہ ہو، جب بھی میں اس سے ای طرح بچوں گا، جس طرح تم لوگ مُر دارکھانے سے بچتے ہو۔ فرماتے تھے کہ اگر مجھے مقبولیت دعا کی سعادت ملتی تو میں صرف امام وقت کے لئے دعا کرتا۔ کیونکہ امام وقت کی صلاح کا مدار ہے۔ جب بیصالح ہوجائے گا بقو ملک ادر اہل ملک دونوں امن وسلامتی یا جائیں گے۔

ا ہے ہم نشینوں سے ملاطفت اور حسن خلق کابرتاؤ کرنا ،رات بھر نفل نماز بڑھنے اور دن بھر نقلی روز ور کھنے سے زیاد واثو اب کا کام ہے۔

ایک ہار ہارون رشید نے ان سے کہا آپ کے زہدکا کیا کہنا، جواب میں فرمایا: آپ تو مجھ سے بھی بڑے زائد جی کے بار ہارون رشید نے ان سے کہا آپ کے زہدکا کیا کہنا، جواب میں فرمایا: آپ تو مجھ سے بھی بڑے زائد جی کیونکہ میں نے تو و نیا ہے ہے کہ درجہ کی چیز ہے۔ لیکن آپ نے اس آخرت سے بے نیازی افتیار کی ہے، جس میں و نیا کی کوئی قیمت نہ ہوگی تو میں فائی کا زاہد ہوں اور آپ ہاتی کے زاہد ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ بیربات آپ نے سلیمان بن عبدالملک ہے بھی تھی۔ فرمایا کہ دوسروں کے دکھاوے کے لئے کوئی عمل کرنا شرک ہے اور دوسروں کی وجہ ہے کوئی عمل جھوڑ دیتاریا ہے اورا خلاص بیہ ہے کہ اللہ تھائی دونوں ہے محفوظ رکھے <sup>ا</sup>۔

فرماتے تھے کہ جبتم رات کو اُٹھ کُرفنل پڑھناورون کوروزور کھنے پر قادرنہ ہوتو سجھ لوکہ محروم ہواورتم کوتمہارے گناہوں نے گیرلیا ہے۔حضرت محمد بسان کہتے ہیں کہ ایک ہارفضیل "کی خدمت میں گیا۔ وہاں امام بن عیبیہ "بھی موجود تھے۔ وہ امام سے مخاطب ہوکر کہدرہ تھے کہ آپ فدمت میں گیا۔ وہاں امام بن عیبیہ "بھی موجود تھے۔ وہ امام سے مخاطب ہوکر کہدرہ تھے کہ آپ لوگ یعنی عائے وین زمین کا چراغ ہیں، جن سے روشی کی جاسمتی ہے، گرآپ لوگ ظلمت کا سبب بن گئے ہو۔ آپ لوگ ستاروں کے مانند تھے، جن سے گم کردہ راستہ پاسکتے تھے۔ گرآپ سرایا جرت بن گئے ہو۔ آپ لوگ ستاروں کے مانند تھے، جن ہے کہ کردہ راستہ پاسکتے تھے۔ گرآپ سرایا جرت بن گئے جن ۔ آپ میں کوئی آدی بھی ایسانہیں ہے، جوان ظالم تکمرانوں کا مال لینے اور پھر سند درس پر بیٹے کر حدثنا فلاں عن فلاں کہنے ہے شرمائے ہی۔

فرمائے تھے کہ کوئی صاحب فضل و کمال اسی ونت صاحب و کمال ہے جب تک وہ خودا پنے کوصاحب فضل و کمال نہ سمجھے۔

ا بيتمام قوال البدايه والنبار جينده ارم 199 وراين خلكان جلدام ٥٩ اے <u>لئے مسئے ہيں ۔</u>

۶ ِ مَعْوة الصنو ة ياجلداً يس ۱۳۵ حضرت فشيل " نه عايت تشدد پي الي بات كهدى ہے اور نه تا ماليمين " كى ايك متعد به تعداد الدي تمى ، جو نه حكومت سے كوئى مدد پيتى تھى اور نه اان كو پيند كر ئى تھى ۔ كتاب في ايسے متعدد بزرگوں ك امالات آ ينگ تاں۔

فرماتے تھے، اخیر نمانہ میں قوموں اور قبیلوں کے سردار منافق قتم کے لوگ ہوجا کیں گے تو اس وقت ان سے بہنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ بیابیا سرض ہے کہ اس کی کوئی دوانہیں ہے۔ لوگوں سے ذور بھا کو بھر جماعت ترک ندہونے یائے۔ بیز ماندخوشی کا بیس بلکدر نجوغم کا ہے !۔

فرماتے تھے کہ ہمر چیز کا ایک دیباچہ ہوتا ہے۔ علاء کا دیباچہ یہ ہے کہ سب سے پہلے غیبت ترک کردیں ۔فرماتے تھے کہ حامل قرآن کے لئے بیز بیانہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی ضرورت امراء واہل وولت کے پاس سلے جائے۔ بلکہ ان کا منصب یہ ہے کہ خلق خدا اپنی حاجتیں اس کے پاس سے جائمیں۔

دوستی کے ہارے میں قیمتی مدایت:

فرمائے تھے کہ رحمان کے بندے وہ نوگ ہیں جن میں خشوع اور تواضع ہوتی ہے اور دنیا کے بندے وہ ہیں جن میں تکبراورخود پسندی ہوتی ہےاوروہ عام لوگوں کوذلیل بجھتے ہیں۔

فر مایا کرتے تھے کہ کہ جو تھی بے عیب دوست تلاش کرتا ہے، وہ بغیر دوست ہی رہ گا۔
الیے تھی سے دوئی نہ کروکہ جب تم سے تھا ہوتو تمہار ہے اُو پر بہتان تراشے، وہ تنہاراد دست نہیں ہے،
جس نے تم سے کوئی چیز مانگی اور تم نے نہیں دی تو وہ غضبنا کہ ہوگیا۔اب آپس میں وہ اخوت وہمدردی
نہیں رہی کہ ایک بھائی آیک دوست، اپنے بھائی یا دوست کے مرجانے کے بعداس کی اولا دکوا پی تمرانی
میں لے لیتا تھا اور بالغ ہونے تک اپنے بچوں کی طرح ان کی برورش کرتا تھا۔

علم وزمد کے بارے میں جامع ہدایات:

جو محض قرآن پڑھتا ہے۔ اس سے اس طرح سوال کیا جائے گا، جس طرح انبیاء سے بلغ و رسالت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیونکہ قرآن پڑھنے والا انبیاء کا دارث ہے۔

آخرت بندعالم کاعلم پیشیده رہتا ہے اور دنیا پیندعالم سے علم کی نشرواشاعت ہوتی ہے۔ عالم آخرت کی پیروی کرواور عالم دنیا کی صحبت سے بچو۔ کیونکہ بیانی فریب خوردگی اور دنیاوی زیب

ل مقصد یہ ہے کہ دین زندگی کا جب رواج کم ہوجائے ، تو پھرسلمان رہے ہوئے خوش رہنا مناسب نہیں ہے ، بلکہ کم سے کم اس پرانسوں می کرناچاہتے ۔ علی پیاصول اس صورت میں ہے کہ جب اسپے علم کوشمزت کی غرض ہی ہے شائع و ذائع کرے ۔

وزینت کے بھندے میں تہبیں ڈال دے گا۔اس کی دعوت بغیر عمل کے ہوتی ہے اور اس کے عمل میں کوئی صدافت نبیس ہوتی ۔ زہر کی ایک علامت یہ ہے کہ جب امراء اور اس کے ہم نشینوں کے یہاں ان کے جہل کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوں۔

أكلِ حلال:

جو شخص ہے جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا جارہا ہے ، وہ خدا کے بہاں صدیق شار کمیا جائے گا۔ تو جائے کہتم بیدد میکھو کہتمہارارزق کہاں ہے اور کس ذریعہ ہے آرہا ہے لئے۔



## بسم الله الرحمن الوحيم

# حضرت امام سفيان ثوري

جن ائمدفقہ وصدیث کوزمرہ تج تابعین کاگل سرسبد کہا جاسکتا ہے ان میں ایک امام ابوسفیان توری " بھی ہیں ۔ علم فضل کے لحاظ ہے ان کا شارا ئمہ جہتدین میں ہوتا ہے جو آیک جدافقہی مسلک کے بانی ہے ، گوائم اربعہ کے مسلک کے ماضے یہ مسلک زیادہ دن تک زندہ ندہ رکا گراس کے باہ جود فقہ وصدیث کی تمام قد می کتابوں میں ائمدار بعد کے ساتھ سفیان اور کی کی رابیں اور جمہدات کا ذکر بھی ماتا ہے۔ حدیث کی شہور کتاب ترفدی ہی کواٹھا کرد کھے لیجے جریب قریب ہر باب میں و علیہ سفیان انسے و ی وغیرہ کے الفاظا آپ کولیس گے۔ اس عہد میں جن ہزرگوں کو تر آن اور اسکی تفییر و تاویل سے ماص شغف تھا اور جنہوں نے اس فن میں اپنی تحریری یادگاریں چھوڑیں ان میں امام موصوف بھی تھے ماص شغف تھا اور جنہوں نے اس فن میں اپنی تحریری یادگاریں چھوڑیں ان میں امام موصوف بھی تھے ، تذکرہ نگاروں نے امام کو بحثیت فقیہ اور محدث تو بیش کیا ہے مگر طبقات المقسر بن میں ان کا کارنامہ حضرت سفیان بن عید نہ وکھے بن جراح ، آخلی بن راہو ویہ سے کہ نہیں تھا۔ جرت ہے کہ ان ہزرگوں کو تو مفسرین کی فہرست میں جگہ دی گئی ہے اور سفیان توری " کو کہنیں تھا۔ جرت ہے کہ ان ہزرگوں کو تو مفسرین کی فہرست میں جگہ دی گئی ہے اور سفیان توری " کو اس شرف ہے میں و مرکم گیا۔

علم نفل کے ساتھ زہد دانقا میں بھی ضرب المثل تنے ان کے بارے میں عام تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ دنیا ان کی طرف بڑھی مگر انہوں نے اس سے اپنی نظر پھیر کی ان مجمل اشارات کے بعد مفصل حالات زندگی ملاحظہ ہوں۔

نام دنسب اور ولا دت:

سفیان نام، ابوعبدالله کنیت ران کے سلسلهٔ نسب میں ایک نام توربن مناق آتا ہے ای کی نسبت سے دہ توری کہلاتے ہیں باختلاف روایت ان کی دلادت سلیمان ابن عبدالملک کے زبانہ خلافت میں ۹۷، ۱۹ ھیں ہوئی گی۔

## خاندان:

علم فضل کے خاط ہے ان کا خاندان کوفہ کے معروف خاندانوں میں تھا۔ ان کے والدسعید بن مسروق ' خود صاحب علم فضل ہتھے ، خاص طور پر حدیث نبوی ﷺ کی تحدیث و روایت میں وہ معروف ہتھے۔ عام ارباب تذکرہ ورجال نے ان کی توثیق کی ہے حافظ ابن تجر نے تہذیب العہذیب میں مشتقانا ان کا نزج ریکھا ہے۔ بعض واقعات ہے ہتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ بھی نمبایت عفت ماب ، ا یا کیزہ ، سیرت اورصاحب علم خاتون تھیں۔

میر نے بہلومی نہیں ہے ہیں کہ میں نے ایک باررات کوآ سان پرنگاہ اٹھ کی تو معلوم ہوا کہ میرادل میر نے بہلومی نہیں ہے ،اس کیفیت کا ذکر میں نے اپنی دالدہ سے کیا تو بولیس معلوم ہوتا ہے کہم نے آسان پر حسرت پذیری اورغور وفکر کی غرض سے نگاہ ہیں ڈالی بلکے تمہارا مقصد صرف لہوداہ بھا ۔

والدین کے علاووان کے ووجوائی عمرومبارک کاہمی شارابل علم میں : وتا ہے۔ حافظ ابن جُرُّ اور خطیب نے ان کے حالات لکھے ہیں ہمشہورا مام حدیث اعمش مبارک بن سعید ہے اپنی مجلس درس عبن صددرجہ شافت رہتے تھے جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ریہ ضیان کے بھائی ہیں تو چران کواپنے پہلو ہیں بخصاتے تھے ،ان کو ہدا اللہ بدار ہیں کے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ آخری عمر میں بینائی جاتی رہی تھی تاریخ کے ایک صاحبز اور معمل میں علم وضل رہی تھی تاریخ کے ایک صاحبز اور معمل میں علم وضل میں بایک جاتی صاحبز اور میں میں علم وضل میں بایک جاتھ میں بایک جاتھ کے میں بایک جاتھ میں بایک جاتھ کے جاتھ کے جاتھ کے جاتھ کے ایک صاحبز اور میں تھے تاریخ کے ایک صاحبز اور میں تھے تاریک کے ایک صاحبز اور میں تھے تاریخ کے ایک صاحبز اور میں تاریخ کے تاریخ کے ایک صاحبت کے ان تاریخ کی تاریخ کے تاریخ

## تعليم وتربيت:

''اے نورِنظرتم حصول علم میں گئے دہو میں چر حدکات کرتمبار سے اخراجات پورے کروں گی'۔ نیک بخت مال نے ان کو محض حصول علم کی ترغیب ہی نہیں دی بلکہ ان کو یہ نصیحت بھی کی کہ بیلم ان کے اخلاق وکر دار کے سنوار نے کا سبب ہوان کے بگاڑنے کا سبب نہ ہو، و وعباوت ہو تجارت نہ ہو، ان کا یار ہو مار نہ ہو۔

> علم را بر دل زنی یارے بود چنانچے ایک بڑی دل سوزی کے ساتھ تھیجت کی کہ

جیٹے جب تم د*ی حرف لکھ چک*وتو دیکھوکہ تمہاری حال ڈ صال اورحکم وقار میں اضاف ہوا یا نہیں۔ اگر اس میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہواتو سمجھلونکم نے تم کوکوئی فائد دنیوں پہنچایا گئے۔

والدہ کی اس نصیحت کوانہوں نے زندگی بھر حرز جان بنائے رکھا جس کی شہادت ان کی پوری زندگی ہے لتی ہے۔

والدین کی تعلیم و تربیت کے علاوہ کوفہ کے تمام ممتاز شیوخ حدیث و فقہ ہے انہوں نے استفادہ کیا تھا کوفہ میں اس وقت جن تا بعین کی مجلس ورس وافعاً کواملیاز حاصل تھا ان میں امام آممش اور ابوائٹی سبعی سرفہرست ہتھے وان دونوں ہزرگوں ہے انہوں نے پورافا کدواٹھایا خاص طور پر امام آممش کی روایا بہت کے وہ بہت ہڑے امین تھے۔ امام وقت یجی بن معین فرماتے تھے:

سفيان الثوري اعلم الناس بحديث الاعمش

''سفیان توری اعمش کی روایتوں کے سب سے بڑے جانے والے تھے'۔

اوپرذکرآ چکاہ کہ اس عہد میں صدیث کا دفتر سفینوں سے زیادہ سینوں میں تھا اس کے طالب علموں کوان جواہر ریزوں کی خلاش میں دور دور کی غاک جھانی پڑی تھی اور جور برہ جہال ہے بھی ملتا تھا ہے ہے سفینوں میں جمع کرجاتے تھے۔ برسوں کی اس محنت شاقہ کے بعد کہیں جا کرکوئی تحف تحدیث وروایت کے قابل سمجھاجا تا تھا۔ امام سفیان اور کی بھی ان بی بزرگوں میں تھے جن کوصد بہت بوی سنتے کے لئے سینکڑوں میل کا سفر کرنا پڑا۔ پہلے انہوں نے کوفہ کے تمام ممتاز شیوٹ صدیث بول میں بہنچاورا صدیث ساتھادہ کیا اور چھر مواور تجاز کے تمام مقامات کے شیوخ حدیث کی خدمت میں بہنچاورا ن سے ساتھادہ کیا اور چھر بھر واور تجاز کے تمام متاز شیوخ کو مدیث کی خدمت میں بہنچاورا ن سے ساتھادہ کیا اور چھر تھر واور تجاز کے بعض متاز شیوخ کانام آئر کھتے ہیں ن سے ساتھا میں اھل المحسورة و اطو انف و حصاعة من اھل المحسورة و اطو انف من اھل المحجاز ، منع فیل جلد میں اھل المحسورة و اطو انف

وثوق علم

ا پینظم فن پروٹو آ واعماد برملم فن کے لئے ضروری ہے۔ فاصطور پرتحد بہت روایت میں بیاور بھتی زیادہ ضروری ہے۔ فاصطور پرتحد بہت روایت میں بیاور بھتی زیادہ ضروری ہے اگر ریب وشک ہے کوئی شخص صدیت نبوی کی روایت کرے گا تو دہ اس روایت میں بھی شک بیدا کر سے گا اوراس ہے دوسروں کے دل بیل بھی بے اعتمادی بیدا ہوگی۔ عام طور پرمحد ثین کوانی یا دواشت اورا خذروایت براعماد ہوتا تھا مگر امام سفیان آوری اس میں خاص طور پرمماز تھے۔

اوپر ذکرا چکا ہے کہ اممش کے تلامہ ہیں سفیان ٹوری ان کی روایتوں کے سب سے بڑے
امین تھانہوں نے ان سے جوروایتیں کی تھیں ان پرا تناوثوں تھا کہ اس سلسلہ میں استاد سے تسامح ہو
جا تا تھا مگر ان سے نہیں ہوتا تھا ۔ مشہور محدث زائدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت اعمش کی خدمت سے حدیث لکھ کروایس ہوتا تھا ۔ مشہور محدث زائدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت اعمش کی میان خدمت سے حدیث لکھ کروایس ہوتے ہے توان کہ تو ہروایتوں کو امام سفیان کی خدمت میں پیش کرتے ہے وہ دوائیوں کو امام سفیان کی خدمت میں بیش کرتے ہے وہ دو نہیں ہے ،ہم کہتے کہ اربوں نے بھی ہم سے ان کی تحدیث کی ہے، فرماتے کہ جاؤاوران سے یہ بات کہو چنا نچ ہم لوگ جائے اوران سے بہتے تو دہ فور کرکے فرماتے کہ حسد ق صفیان سفیان نے بات کہو چنا نچ ہم لوگ جائے اوران سے بہتے تو دہ فور کرکے فرماتے کہ حسد ق صفیان سفیان نے فیک کہا ہے اور بھرا ہے جھے۔ اس کو مخاور ہے تھے۔

عبد الرحمٰن بن مهدى جوخودامام حديث بيس فرمات عقد : مارايت صاحب الحديث احفظ من سفيان التورى كي " من في مفيان تورى سازياده حديثين يادر كفيف والانبين ويكها" ـ

یہ کہنے کے بعد انہوں نے یہ داقعہ بیان کیا کہ ایک بارانہوں نے جمادین الی سلیمان بن عمر و

ین عطیہ بن سلیمان الفاری " کے واسطہ ہے ایک روایت بیان کی بیس نے ان ہے عرض کیا کہ ابوعبداللہ!

اس بیس آ پ سے خلطی ہوئی ہے، بوچھا کیسے کسی اور واسطہ ہے روایت منقول ہے، میں نے کہا ہاں!

حماد ہے ربعی نے مربعی نے سلیمان فاری " ہے روایت کی ہے۔ فر مایا کسی نے اس واسطہ ہے

روایت بیان کی ہے بیس نے امام شعبہ نے فرمایا امام شعبہ سے خلطی ہوئی ہے پھر پچھ دیر خاموش

<sup>۔</sup> لینی اس کے حدیث نبوی ہونے میں شہنیں تھااور ندامام سفیان کواس بات پراعتراض تھا بلکدان کے اعتراض کا مطلب یہ تھا کہ اس روایت کوان روایتوں میں شامل نہ کیا جائے جوامام آخمش نے اپنے شیوخ سے براوراست کی ہیں۔ انداز ہ کیجئے کہ آدوین حدیث میں محدثین نے کتارید وریزی کی ہے۔ تاریخ بغداد جلدہ ہے ایپنا

ہوکرسوچنے رہے پھر پوچھا اچھا اس روایت میں امام شعبہ کی کسی اور نے بھی تاقید کی ہے میں نے ہشام الدستوائی ہسعید بن عروبہ اور حماد بن زید کا نام لیا۔ فر مایا کہ حماد سے تلطی ہوئی ہے ان ہی نے مجھ سے عروبن عطیہ کے واسطہ سے بیروایت بیان کی ہے۔

این مہدی کہتے ہیں کہ میری دل میں ہے بات بیڑگئی کہ جب چارا آدی ایک بات پرمتفق ہیں تو وہی سے موگی کیکن ایک سال بعد یعنی الماج میں شخ غندر کے باس گیا تو انہوں نے امام شعبہ کا مرتب کر دہ صحیفہ حدیث بھے کو دکھایا اس میں بیروایت عن حمادعن ربعی کے الفاظ میں موجودتھی ۔ امام شعبہ نے یہ بھی تکھاتھا کہتماد بھی اسے عمرو بن عطیہ سے بھی روایت کرتے ہے اور بھی ربعی سے یہ دیکھ کرا بن مہدی کی زبان سے باختیار نگا الوعبد اللہ! آپ پر خدارتم کرے آپ جب کوئی حدیث یا در لیتے ہیں تو بھر یہ پروانہیں کرتے کہ کوئ آپ کی خالفت کرتا ہے۔

امام سفيانُ أورامام شعبهُ:

امام سفیان اورامام شعبہ "تقریبان ہم عصر ہیں ،اوردونوں بزرگوں کوامامت فی الحدیث کا درجہ حاصل ہے، گران دونوں کی کھے جداجدا خصوصیتیں ہیں ،ای لئے خطیب نے امام شعبہ اور امام سفیان "کی امتیازی خصوصیات کے ذکر کے لئے ایک الگ باب باندھا ہے ، امام شعبہ "کی خصوصیات کا ذکر اوپر آچکا ہے یبال امام شعبان "کی خصوصیات کا ذکر اوپر آچکا ہے یبال امام شعبان "کی خصوصیات کا ذکر اوپر آچکا ہے یبال امام شعبان "کی خصوصیات کا ذکر اوپر آچکا ہے یبال امام سفیان "کی خصوصیات کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

ابن قطان کہتے تھے کہ میری نظر میں امام شعبہ کے بڑااور محبوب وی دوسر انہیں ہے، کین جب ایک مسلم میں اختلاف ہوتا ہے، تو میں امام سفیان کی روایت کولیت ہوں، یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ سفیان امام شعبہ سے زیادہ اخبت ہیں، اور رجال کے عالم ہیں۔

ردایات کے مشہور زمانہ ناقد یکی بن معین فرماتے تھے کہ روایات میں سفیان کی جو بھی مخالفت کر سے ان بی کی روایات میں سفیان کی جو بھی مخالفت کر سے ان بی کی روایت کر سے جسی جسی جسی کی روایات میں شعبہ ان کی مخالفت کریں تو کس کوتر جے جو گ فرمایا : ہاں! بھر کسی نے کہا کہ اگر بھر یوں کی روایات میں شعبہ ان کی مخالفت کریں تو کس کوتر جے جو گ فرمایا ہیں بیکن بی بیس ہے کہا مام شعبہ بھر یوں کی روایات میں ان کی مخالفت کریں تا۔

ا مام ابوحنیفه " اوربعض دوسر ے اہل علم کااعتراف :

امام ابوصنیفہ اُن کے نصل و کمال کے صدورجہ معتر ف تھے، ایک بار فر مایا کہ اگروہ تا بعین کے عہد میں ہوتے ہوئے ہو عہد میں بھی ہوتے تو ابھی ان کا ایک خاص مقام ہوتا، ایک دفعہ امام کے پاس ایک شخص ہیا اور بولا کہ آپ نے سائیں کے سفیان توری نے کیاروایت کی ہام ابوصنیفہ نے فرمایا کیاتم چاہے ہوکہ میں یہ کہوں کہ سفیان صدیث کی روایت میں تلطی کرتے ہیں ،اگر سفیان ابراہیم نفی (امام ابوصنیفہ کے استاذ الاساتذہ) کے زمانہ میں ہوتے تو بھی لوگ صدیث میں ان کے تختاج ہوتے ،ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگرابرا نیم کے زمانہ میں بھی سفیان کی موت ہوتی تو لوگوں کوان کی عدم موجود گی محسوس ہوتی تو لوگوں کوان کی عدم موجود گ

ای طرح امام احمد بن صنبل یے بھی ان کے علم فضل کا بڑی وسعت قلب کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ وسعت قلب کے ساتھ اعتراف کیا ہے۔ اس علیان توری احفظ عظم اور کہا ہے کہ ساتھ کیا ہے۔ اس میں بیان توری احفظ عظم اور بہت کم ملطی کرتے تھے اور سفیان بن عیبینہ حافظ تھے ۔۔

حفرت ابن مہدیؓ فرماتے تھے کہ میں نے امام مالک سے عاقل ،عبداللہ بن مبارک ے زیادہ اتب کا خیرخواہ ،امام شعبہ ؓ ے زیادہ متقشف اور امام سفیان ثوریؓ سے زیادہ صدیث کا جانبے والانہیں دیکھا <sup>س</sup>ے۔

امام نسائی کہا کرتے تھے کہ وہ اس سے زیادہ بلند تھے کہ ان کی توثیق کی جائے ،امام مالک ًفرماتے تھے کہ عراق ہم پر درہم ودیتار کی بارش کرتا تھا۔اس نے سفیان سے بعد علم کی بارش شروٹ کر دی ہی۔

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ یہ بات زبانوں پر ہے کہ امیر الموشین عمر بن الخطاب ؓ اپنے زمانہ میں راس الناس تنے، اور ان کے بعد ابن عباسؓ راس انتاس ہوئے اور ان کے بعد امام علی ( تابعین میں )اور امام سفیان ( تنبع تابعین ) میں راس الناس قراریائے۔

## مرويات كى تعداد :

دوسری صدی کے بعد جب صدیث کا منتشر ذخیرہ بڑی صد تک جمع ہوگیا تو محدثین کے لئے الکھوں کی تعداد میں رولیات اور ان کے سلسلہ اسناد کا یا در کھنا آسان ہوگیا۔ لیکن جب بید ذخیر ہ منتشر تھا تو بھر دوجیا ر بڑار صدیثوں کا بھی سینوں اور شفینوں میں محفوظ رکھنا مشکل تھا اس لئے تنج تا بعین کے عہد میں دئی بڑار سے ذیادہ سی آمام صدیث کو صدیثیں مشکل سے یا دھیں لیکن امام سفیان "کواس میشیت ہے بھی امتیاز حاصل تھا کہ ان کی مرویات کی تعداد جوان کے سینہ میں بروقت محفوظ رہتی تھیں شمیں بروقت محفوظ رہتی تھیں میں بروقت محفوظ رہتی تھیں ہیں بروقت محفوظ رہتی تھیں میں بروقت محفوظ رہتی تھیں بروقت محفوظ رہتی تھیں میں بروقت محفوظ رہتی تھیں میں بروقت محفوظ رہتی تھیں ہوگیں۔

درس دافتاً:

اس غیر معمولی علوم وضل اور تحدیث روایات میں واؤق کی وجہ ہے بہت ہی کم سی میں مسند درس وافقاً پر مشمکن کردیئے گئے۔ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ ابھی سبز و خط بھی نہیں نکلاتھا کہ مکہ میں ان سے فتو کی ہو چھا جاتا تھا کے خطیب کابیان ہے کہ ان کے درس کی سب ہے بہلی مجلس بخارا (خراسان) میں بریائی ،اس وقت ان کی عمرکل ۱۸ سال کی تھی ہے۔

اوس

جن لوگول نے ان سے استفادہ کیا تھا ان کی تعداد کا حصر تو ممکن نہیں، حافظ ابن ججر سکھتے ہیں۔ روی عند خلائق لا یحصون

"ان سے اتنے بیٹارلوگوں نے روایت کی ہے کہ ان کا شارنہیں کیا جاسکتا"۔

تمام ممتاز تع تابعین نے یا توان کے سامنے زانو ہے کم ذید کیا تھا۔ یاان سے فاکدہ اٹھایا تھا۔ مثالاً:
عبداللہ بن مبارک امام اوزائی ، امام مالک جیسے ائمہ روزگار نے ان سے ساع کیا تھا، ابن مبارک فرماتے ہیں
کہ میں نے گیارہ سوشیوخ سے حدیثیں کھی تھیں ، ان میں سب سے افضل سفیان توری کو پایا ، کی نے بوجھا
کہ تیں نے تومشہور تابعی سعید بن جبیروغیرہ کازمانہ یا یا ہے؟ فرمایا کہ مال جومیں کہتا ہوں وہ تسجے ہے۔

ایام اوزائی ان کے ہم عصر اور درجہ اجتہاد میں ان کے ہم پلے سمجھے جاتے ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ نماز میں ہننے والے کے بارے میں میں نقض صلوق کا فتو کی تو دینا تھا مگر اس کی دلیل نہیں جانتا تھا۔لیکن جب امام سفیان سے ملا ہتو ان سے اس مسکہ میں تسکیس ہوگئی اور میں نے اسی رائے کواختیار کر لیا ہے۔

ام احمد بن ضبل آگوان کے زمانہ میں موجود تھے گر براہ راست ان سے ماع نہیں کر سکے سے ایکن ان کے تاا نہ ہے کے ذریعہ سے ان کے علم فضل ہی کؤہیں۔ ان کی سیرت وکر دار کو بھی اپنالیا تھا۔ اور ان کے تھے۔ اور صوری ملاقات نہ ہونے کے باوجود مام احمد کی سیرت پر ان کا گہراا تر پڑا تھا۔ اسی وجہ سے وہ احمد فرمایا کرتے تھے ، میرے دل میں امام سفیان توری ہے ذیادہ کسی کی منزلت نہیں ہوا مام احمد صرف امام سفیان ہی کوامام کے لفظ سے یاد کرتے تھے ایک بارکسی شاگر و سے فرمایا جائے ہوا مام کون ہے ؟ امام ایک ہی ہیں۔ اور وہ سفیان توری ہیں گے۔

فقهی مسلک :

ان کے ملمی فضائل صرف دری و قد رئیں ہی تک محدود نہیں بھے ،اور نہ و محض قر آن وصدیت کے ناقل ہتھے، بلکہ قر آن وصدیث بران کی نظر مجہدانہ تھی۔ان کا شاران چھسات ایم ہمجہد ین میں ہوتا ب جوتع تابعین میں صاحب ند بہ شار کے جاتے ہیں امام ووی لکھتے ہیں۔

هو احد اصحاب المذاهب السنة المتبوعة (تهذيب الاسماء ص ٢٢٣) "ان كا ثمان ان تهصاحب ندبب امرين بوتاج بوستوع خلائق بين" \_

ان کے جمہدات کا کوئی الگ مجموعہ وتا تو ان کے درجہ اجہ ادکا اندازہ آسانی سے اگایا جاسکتا تھ ۔ مگر افسوں ہے کہ ان کی تفسیر کے چندا جزاء کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ البتہ صدیث کی کتابوں میں اور خاص طور پر ترفدی میں ان کے اجہ ادات اور را یوں کا کثر ت سے ذکر آتا ہے، اگر ان سے کوجمع کرلیا جاتا اور ای کی طرح ان کے تفروات بھی عام لوگوں کے سامنے آجاتے ، گوخواص امل علم ان سے واقف ہیں۔ امل علم ان سے واقف ہیں۔

ام اوزائی کی طرح ان کا مسلک بھی تی صدی تک زندہ رہااہن طاکان کے بیان کے مطابق تیسر کی صدی تک زندہ رہااہن طاکان کے بیان کے مطابق تیسر کی صدی تک بعض علاءان کے مسلک کے مطابق تفقہ حاصل کرتے تھے چنا نچے شخ جنید بغدادی متوفی ہے 19 ھے کے بارے بیس لکھا ہے کہ انہوں نے انہی کے مسلک کے مطابق تفقہ کیا تھ این رجب کے بیان کے مطابق چوشی صدی تک بیمسلک زندہ رہااین مماد سے این رجب کی بیرائے نقل کی ہے کہ انقل کی ہے کہ

وجد فی اخرالقون الوابع سفیانیون (شذرات جا ص ۲۵۱) "پوشی صدی کے آخرتک مفیان توری کے تبعین موجود تھے '۔

۔ آگے ذکرآئے گا کہ تیر ہویں صدی تک ان کی بعض کتابیں خواص اہل علم میں پڑھی پڑھائی جاتی تھیں۔

## ميرت وكردار:

امام سفیان توری کی ذات علم و مول دونوں کا جموعتی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرن مشکل ہے کہ ان کامر تبیلم فیصل کے لحاظ سے زیادہ بلند تھا یاسیرت وکردار کے اعتبار سے جس طرح ان کاعلم فیصل تیج تابعین میں ہرکہ دمہ کے نزدیک مسلم تھا تی طرح ان کے میرت وکردار کا نقش بھی ہردل پر چیصا ہوا تھا اور اس میں ان کی فیطری سلامت روی کے ساتھ ان کی والدہ کی تربیت کو بھی ہڑا وظل تھا جیسا کہ ابتداء میں انہوں نے ان کو قسیحت کرتے ہوئے کہا تھ کہ بیٹا علم کے ذریعہ تمہاری سیرت سنورٹی بیا ہے ان کے سیرت وکردار کی آیک جھلک اس خطے ہیں ہے جو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کے ان ملکھا تھا اس خطری خلاصہ ہم یہاں انقل کرتے ہیں و لکھتے ہیں : ''تم جس زباند میں ہو ہودہ زباند ہے جس سے بی کے سحابہ پناہ ما تکتے کہ وہ ہوز ماند پائیں اور قدامت کی وجہ سے آئیں وہ بچھ حاصل تھا جو ہمیں حاصل نہیں ہے پھرامور فحر میں قلت علم قلب صبر اور قلت اعوان لوگوں کی فساد انگیزی اور دنیا کی گندگی و ناپا کی کے باوجود ہم نے جس زماند کو پایا ہے اس سے کیوں کر علیخہ ہ ہو سکتے ہیں ، پس تم پر واجب ہے کہ گمنائی کی زندگی اسر کرو کہ بیز ماند گمنائی ہی کے لئے موزوں ہے تم پر لازم ہے کہ گوشتینی کی زندگی اضیار کرواور لوگوں سے ملناجلنا کم رکھو۔ پہلے زماند میں لوگ ملتے ہے تو ایک دوسر کے فوائدہ پہنچا نے کی کوشش کرتے ہے لیکن اب وہ صورت نہیں رہی بس رہی بس رہی بس اخترار کرنا ندان سے کسی معالم میں اختراط وارکھنا ، فبر دار جتال نے فریب ند ہونا ۔ تم اراف خریان اور کو سے کہا جائے کہا ہوائے کہا ہوائے کہ اس میں انہوں کی خریب کا ریاں ہیں اس وقت کے تا جروں نے اپنی سر بلندی کے لئے این باتوں کو سیڑھی بنالیا ہے آاور ہاں فہردار! تم اس آوی کی طرح نہو جانا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے قول پڑل کیا جائے ، اسکی باتوں کی اشاعت کی جائے اور ہاں خروائی کی انہا ہوئے۔ اور ہاں فہردار! تم اس آوی کی طرح ادراس کا کلام سنا جائے۔

خبردار! حکومت اور ریاست کی محبت سے بچنا کیونکہ لوگ اقتد ارکوسونے اور چاندی سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں <sup>تا</sup>۔

زمېروتفو ی :

زمدوتقوی جیسا کہ مذکورہ خط ہے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ان کا خاص وصف تھا ایک شاگرد نے ان سے ایک دن کہا کہ لوگوں میں آپ کا اتناج چاہدات اور آپ رات کوسوتے رہے ہیں ، بولے چپ رہواصل چیز دل کا تقویٰ ہے ۔ (عبادت دریاضت کی کثر تنہیں)

انہوں نے دنیا حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کی بلکہ حصولِ دنیا کے جینے ذرائع تھے انہوں نے اپنے او پرمسدود کر لئے تھے خراسان میں ان کواپنے چپا کی کچھ جائداد کی تھی اس پران کا گز راوقات تھا تھے۔ دنیا ہے بین کا حال بیٹھا کے عمر بھر گھر کے او پرایک جبہ صرف نہیں کیا فرماتے ہیں :

یے مقصد یہ ہے کے خلم کے منائے اور خدمت خلق کے تام پرافتد ار پرست لوگ تہ ہیں آگہ کا رہنالیں۔ ع طبقات الکبری جلداض اسموصلیة الاولیا وجلد ۲ میں ۳۷ میں سے صفوۃ الصفوۃ ہے جاری بخداد جلد ۹ www.besturdubooks.net

ماانفقت درهما قط فی بناء<sup>ا</sup>

" میں نے ایک درہم بھی مکان کے بنانے میں صرف نہیں کیا"۔

امام شعرائی کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے او پر تین یہ تیں لازم کرلیں تھیں ۔ آیک یہ کہ وہ کسی سے خدمت نہ لیس گے اور نہ ان کا کپڑ اکوئی ورست کر سے گا اور نہ وہ اینٹ پر اینٹ رقمیں گے۔ (مینہ)

وه چاہتے تو دنیا میں مال دوارت اقتد ارسب کے مصاصل کرسکتے تھے گریجی میں کیاں '' کابیان ہے۔ اقبلت الدنیا علیہ فصوف و جہہ عنہا د تاریخ بغداد جلد 9 مص 20 1 ) '' د نیاان کی طرف بڑھی مگرانہوں نے اس ہے منہ تھیم لیا''۔

امراء وسلاطین کاؤ کرکیااسینے خاص خاص دوستوں تک کے ہدایا قبول نہیں کرتے تھے۔ان کے بھائی میارک کہتے ہیں کہا، م سفیان کے ایک دوست تھے جن کے بیباں اکثر ان کی آیدورفت رہی تھی اوران کے یہاں تھہراہمی کرتے تھان کا ایک لڑ کا ایک مرتبہ در ہموں ہے بھری ہوئی ایک یا دو تھیلی لے کران کی خدمت میں آیا ،وہ مزاج شناس تھا بولا کہ میرے والد کی طرف ہے آ ہے کوکوئی شکایت تونمیں ہے،فر مایا کنبیس خداان پر دتم کرے وہ یزی خوبیوں کے آ دمی ہیں۔ پھراس نے کہا کہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ دولت ہمارے باس کن ذرائع ہے آتی ہے،اس لئے میری خواہش ہے کہ بیرقم جومیں لے کرآیا ہوں آپ اے قبول کرکیں اورائے اس وعیال پرخرج کریں۔ انہوں نے تھیلی اینے ہاتھ میں کے کررکھ لی جب وہ رخصت ہوکر ہاہر چلا گیا تو مبارک کو بلایا اور فر مایا ہر کے جا کررقم اے اوٹا دو۔مبارک کہتے ہیں کہ میں اس سے ملااور وہ رقم لونا دی وہ بھر وائیس آیا اور اس نے اصرار کیا کہ وہ دوبارہ اس قم کودا ہیں لیس فرمایا کہ میں نے ہاتھ میں لے تو ٹی تھی اب پھرتم اس کودا پس نے جاؤاس نے کہا کہ کوئی نارائٹنگی تونہیں ہے؟ فرمایا کہٰ ہیں اوہ بار بارزتم کے لیننے پراصرار کرتار بااور بیواہیں کے لئے بھند تھے یہاں تک کہ وہ مخص واپس چلا گیا۔ جب ننہائی ہوئی توان کے بھائی مبارک ان کے پیس آ نے اور بولے بھائی آ پے کاول بانگل بھم ہوگیا ہے آ پے کے اگر اہل وعیال نہیں ہیں تو ہم بہتو آ پے رحم كرتة آب واين بها نيور اوران كربيون ربيحي رحم نبيل آيا- كت بين كه مين في الكاطرة ان كو بہت چھسناہٰ جب بہ سب کچھ کہد چکاتو فر مایا کہ

یا مبارک تما کلها انت هنیا مر ئیا واستال عنهالا تکون هذا ابدا رناریخ بغداد جلد ۹ ص ۲۲۰

بالخارج بغدادج والسهم

'' مبارکتم تورتیں لے لے کرمزے ہے کھاؤیو ،اوراس کے بارے میں میری باز پر س ہوا پیاقطعی تبییں ہوسکتا''۔

ہدیہ کی طرح قرض لینے ہے بھی سخت گریز کرتے تھے حالانکہ بسا اوقات فاقد کی نوبت آجاتی تھی اور ہدینہ قبول کرنے اور قرض نہ لیننے کی دجہ بیان کرتے تھے کہ لوگ مجھ کو عطیہ و ہدید دے کر اگر فخر محسوس نہ کرتے تو میں ضروران کے ہدایا قبول کر لیتا اور جس سے میں قرض نوں گاوہ غایت خوش میں اسے چھپانے کے بجائے لوگوں سے فخریہ یہ کے گا کہ کل سفیان قوری مجھ سے قرض لینے آئے تھے (طبقات جلدایں ۳۲)

ان کے ای زمددورع کی بنا پرلوگ کہا کرتے تھے کہ لو لا المسفیان لمات الورع (بغدا جلد ۹ من ۱۹۰) ''اگر سفیان ند ہوتے توز مردورع کا خاتمہ ہوجاتا''۔

# رقتِ قلب اورفكرِ آخرت:

نہایت ہی رقیق اور فکر آخرت میں ڈوبا ہواول پایا تھا۔خوف آخرت ہے ہرونت لرزاں اور ترساں رہا کرنے تھے بخود فرماتے ہیں کہ میں دات کوسوتا ہوں اورا چا تک کوئی آ داز آ جاتی ہے تو ریصور کرکے جو تک پڑتا ہوں کہ ہم پرعذاب نہ آگیا ہوئے۔

> ایک بارزوال سے پہلے فل پڑھد ہے تھے، جب قرآن کی اس آیت فاذا نقر فی النا قور فذالک یو مئذ یو م عسیر (المدش) "جسدن صور پھونکا جانے گادہ دن بڑائی تخت ہوگا"۔

پر پہنچ تو جیجتے ہوئے بخت دھوپ میں باہرنگل پڑے، بیہاں تک کدلوگوں نے دھوپ سے ان کووالیس کیا <sup>ال</sup>

ایک بارعشاء کی نماز پڑھ کرایک شاگردیوسف سے طہارت کا برتن ما نگا، شاگردنے ان کو دے دیا، برتن کودا ہے ہاتھ میں لے لیا اورای حالت میں پوری گزار دی اورا پی جگہ ہے حرکت نہیں کی ۔ صبح کوشا گردنے ہاتھ میں لے لیا اورای حالت میں پوری گزار دی اورا پی جگہ ہے حرکت نہیں کی ۔ صبح کوشا گردنے کہا کہ ابوعبداللہ! صبح ہوگی فر مایا کہ جب ہے تم نے یہ برتن دیا ای وقت ہے آخرت کے انجام پر غور کرتا رہ گیا۔ یہی شاگرد کہتے ہیں کہ جب سفیان توری سوچنے لگتے تھے تو ان کو خون کا بیشا ہونے لگتے تھے تو ان کو خون کا بیشا ہونے لگتا تھا ؟۔

ان کے شاگر دابواسامہ کہتے ہیں کہ ایک بار بیار پزے میں ان کا قارورہ لے کر کسی طبیب کے پاس گیا تو طبیب نے قارورہ دی کھو کہا کہ یہ کسی راہب کا قارورہ معلوم ہوتا ہے کہ فم نے اس شخص کا جگر شق کردیا ہے اس کے لئے کوئی علاج کار گرنہیں ہے !۔

حضرت عبدالرحمٰن بن مبدی تمیم کیان سے زیاد ورقیق القلب آدی سے میراسابقہ نہیں پڑا۔ کے بعد دیگر کی دات ان کود کھیار ہا، دہ رات سے پہلے حصہ میں سو جاتے تھے پھر یکا کی گھیرا کر '' دوزخ دوزخ '' جینے ہوئے اٹھ جاتے ، فر ماتے کہ دوزخ کی یاد نے جھے نینداورخوا بھی گھیرا کر '' دوز خ دوزخ '' ایساللہ! تو بغیر بتا بھی شمیر نفس سے دورکر دیا ہے، پھروضو کرتے اور وضو کے بعد بید دعا کرتے کہ '' ایساللہ! تو بغیر بتا کے ہوئے میری حاجت سے واقف ہے، میں تجھ سے عذاب دوزخ سے نجات کے علاوہ پھیریں ما کی میری حاجت کے علاوہ پھیرا ہون القلب بناد یا ہے اور بیمیر سے اوپر تیرابر اانعام ہے، اساللہ! اگر گوشہ گیری کے لئے کوئی عذر میر سے باس ہوتا تو میں ایک لیح بھی لو گوں میں ندر بتا ہے ، اساللہ! اگر گوشہ گیری کے لئے کوئی عذر میر سے باس ہوتا تو میں ایک لیح بھی لو گوں میں ندر بتا ہے اس دعا کے بعد نماز کے لئے گھز ہے، ہوج تے ، نماز میں گریو بیا کی دجہ سے قرات تمیں کر پاتے تھے۔ میں شرم اوران کی جیہ کے دجہ سے ان کی طرف د کھے تو نہیں پاتا تھا مگر کوشش کے باوجودان کی قر اُست صافی نہیں دی تھی ہی۔

ایک بارمجلس میں آپ نے ایک محص سے سوال کیا کہ تم دات میں کیا کرتے ہو؟ سب نے ایٹ معمولات ہتا گئے جب سب لوگ بتا چکے تو کسی نے امام سے بوچھا کہ آپ بھی تو اپ معمولات سے مطلع فر مائے؟ فرمایا کہ میں بہلے دھے میں بھر پور میند سے سوجا تا ہوں پھر جب انھتا ہوں تو دوبارہ نیک نہیں لگا تا۔

موت کی یاد :

آخرت کی یاد کاایک جزموت کی یاد ہے۔ موت کی یادآوی کی آنکھوں سے ففلت کے بہت سے پرد ساتھ دیتی ہے اوراس کودنیا میں غرق ہونے سے بچاتی ہے ای لئے حدیث میں آیا ہے، واکٹو و الذکر بادم اللذات لذتوں کوئم کرنے والی یعنی موت کو کٹرت سے بیادر کھو۔ امام سفیان کے دل میں اس بادم للذات کی یاد کی آئی سوزش رہتی تھی کہان کے پاس بیٹھنے والے بھی اس کی بیش محسوس دل میں اس بادم للذات کی یاد کی آئی سوئر جب بھی امام سفیان کے پاس بیٹھنے تھا تھا تو موت کی یا د تازہ میں ہے۔ ان سے زیادہ میں نے کسی کوموت کی یا در کھنے والا تبیس دیکھا۔ (تاریخ بنداہ جدہ میں دا)

یا ان کے بعض اقوال ہے کوشہ محری کی ترغیب معلوم ہوتی ہے ، ان اقوال کی نسبت یا تو ان کی طرح سیجے نبیس ہے یا پھردہ مسی خاص موقع اور کل کے لئے کئے انسان dubooks ان فاق اندہ ساتھ کا اندہ کا اندہ کا معرفت اور کل کے لئے کہ انسان

علم کی ذمته داری کااحساس:

علم دین کا حصول اتنا مشکل کام نیس ہے جتنا مشکل اس کی ذمہ داری سے عہد برآ ہونا ہے۔ امام سفیان " نے علم دختل جس جدہ جہد سے حاصل کیا تھا اس اعتباد ہے اس کی ذمہ داری کو بھی انہوں نے ادا کیا ، انہوں نے اپ علم کومنفعت کانہیں خلق خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنایا وہ اس ذمہ داری سے ہروتت گرال بارد ہے تھے کہ اگر میں بھے نہ جا نیا تو میراغم بھی کم ہوتا۔ ان کی والدہ نے ابتدائے عمر اس یا میں یہ ہوتا۔ ان کی والدہ نے ابتدائے عمر اس میں یہ ہوتا۔ ان کی والدہ نے ابتدائے عمر اس اس کی اس یہ ہوتا۔ ان کی والدہ نے اس کا پورا میں میں یہ ہوتا۔ ان کی دمداری کا حساس دلاتے ہوئے ایک شاگر دکو لکھتے ہیں۔

علم حاصل کرواور جب علم حاصل کر چکوتواس کی رکھوالی کرو،اے بنسی نداق اور کھیل کود سے مخلوط نہ کرو کیونکہ اس طرح دل کی دنیا سونی ہوجاتی ہے ۔

فرماتے تھے کہ کم حدیث کا حصول سب نظل کام ہے بشر طیکہ نیت درست ہودوسری روایت ہے کہ لوگوں کے لئے حدیث سے زیادہ کوئی علم مفید نہیں ہے نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہیں علم کی ذمہ داری سے اس صورت میں بھی نجات یا جاؤں کہ نہ وہ میر ے خلاف جست ہے اور نہ میر ے لئے شفی تو میں اے بہند کروں گا، مجھے کی ممل سے اتنا خوف نہیں جتنا کہ حدیث کی (روایت) ہے۔ لئے شفی تو میں اے بہند کروں گا، مجھے کی ممل سے اتنا خوف نہیں جتنا کہ حدیث کی (روایت) ہے۔ لئے شفی تو میں ا

قناعت وسادگی :

نہایت سادہ متواضع اور قناعت پندانہ زندگی گزارتے تھے۔ادپر ذکر آچکاہے کہ ان کا ذریعہ معاش صرف ان کے پچاکی ایک جائیدادھی انہوں نے زندگی بھر گھر کے اوپر ایک بیبہ خرج نہیں کیا الباس بھی نہایت سادہ پہنتے تھے۔ علی بن ثابت " کہتے ہیں کہ ایک سرتبہ مکہ کے راستہ میں جھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کی ہر چیز کی قیمت کا اندازہ لگایا تو وہ تمن درہم سے زیادہ نہیں تھی ۔۔۔

و مجلس میں بیٹے تھے مدرنشین بن کرنہیں بلکہ غایت تواضع میں دیوار کے ایک کنارے سے فیک لگا کراکڑوں بیٹھے تھے جنود بھی نقرہ فاقد کی زندگی گزارتے تھے اوران کی مجلس میں اہلِ فقری کی عزت تھی ۔ ارباب دولت کی ان کے نزد یک کوئی قدرہ قیمت نہیں تھی۔

محد بن عبدالوہاب کہتے ہیں کہ

ع تذكرة الخفاظ جلدا م ١٨٣٠ م مفوة الصغوة جلدا م ٨٣٠٨

ل حلية الأولياء جلداً من ١٦٨ من ١٩٢٨ من تاريخ بغداد جلد ٩ من ١٩٢١ مارایت الفقرقط اعزو لا ارفع منه فی مجلس سفیان ولا رایت الغنی ازل منه فی مجلس سفیان <sup>ا</sup>.

'' میں نے فقر کوامام سفیان کی مجس سے زیادہ معزز اور بلندنہیں و یکھا اور غزالیعنی دولت و خوشحالی وان کی مجکس ہے زیادہ کہیں ذلیل نہیں دیکھا''۔

ان كان بى علمى وملى اوصاف كى بناء يرامام شعبه يجيدام والتك فرمات تنه كه ان سفيان ساو الناس بالعلم والورع يم.

' مفیان نے اپنے علم وز ہد کے ذریعہ لوگوں پر سیادت کی'۔

حق گوئی اور امراوسلاطین ہے بے تعلقی:

خلفا وادرامراہ بمیشہ بے تعلق رہے ان کے سامنے عہد ہ قضا بھی پیش کیا گیا گر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حق کے اظہار کا جب بھی موقع آیا تواس سے باز نہیں رہے وہ نہصرف یہ کہ خودامرا ، وسلاطین سے دورر ہتے تھے بلکہ اپنے تعلق کے لوگوں کو بھی اس سے رو کتے تھے۔ ایک شاگر دکوانہوں نے ایک نصیحت آمیز خطالکھا جس میں بہت ی باتوں کے ساتھ رہ بھی لکھا تھا۔

میرے بھائی! امراء سے قرب اوران سے بیل جول ندر کھنا ہم سے نہاجائے گا کہ لوگوں کی سفارش کیجئے ہمظلوم کی دادری اورظلم کومٹانے کے لئے ایسا کرنا چاہئے تو یہ ابنیس کا فریب ہے۔ ان باتوں کو ملاء نے ان کے قرب اور دنیا کم نے کا زینہ بنالیا ہے۔ فرمائے تھے کہ اگرتم دیکھو کہ کوئی سمی بادشاہ سے جے ، ہے تو تمجھ لو کہ وہ چور ہے اور اگر دیکھو کہ امیر وں کے در دازہ کا چکر کا نتا ہے تو وہ ریا کا رہے سے۔

ایک بارایک شخص کوامراے خلاملار کھنے پر تنبیہ کی تو دہ بولا کہ بیں بچوں کی وجہ ہے مجبور ہوں فرمایا کہ ذرااس شخص کو دیکھو یہ کہتا ہے کہ جب وہ خدا کی نا فرمانی کرے گا تو خدا اس کے بال بچوں کو رزق دے گا اور جب اطاعت کرے گا تو وہ اس کے بال بچوں کو بے بارومددگار چھوڑ دے گا۔ (طبقات جلدا ہے ہوں)

بیان کا قال بی نہیں تھا بلکہ حال بھی تھا۔ بھی اپنی ضرورت کے لئے تسی خلیفہ یا امیر سے منے نہیں گئے اور نہ ان کا غیر معمولی اعزاز واکرام کیا۔ ایک بارمنصور سے متجد حرام میں ٹر بھیٹر ہوگئی ، اس نے ان کا ہاتھ کیڈ کر اور کعبہ کی طرف ان کارٹ کر کے تہا کہ ''تتم ہےاں تمارت( کعبہ) کی مجھے آپ نے کیسا آدمی پایا''۔ بید فقت بڑانازک تھا مگرامام سفیان نے بڑی جرات سے اپنے دل کی بات کہردی فر مایا کہ کعبہ کے دب کی تنم ، میں نے تجھ سے بدترین آدمی نہیں و یکھا۔

عَالبًا ای جَ مُوقع کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سلیمان خواص ہے کہا کہ چلومنصور کو فیجے ہے کہ کریں ،اگر وہ ہماری ہا تیں مان گیا تو اس ہے مسلمانوں کو فائدہ پنجے گامنصور اس وقت منی میں تھا ،امام سفیان جب پنجے تو اس نے اپنے قریب بلا کر بٹھا ناچا ہا گر قریب جانے کے ،جائے فرمایا کہ میں اس جز پر کیسے قدم رکھ سکتا ہوں جو ندمیری ملکیت ہے نہ آپ کی منصور نے غلام کو تھم ویا کہ قالین وفرش اٹھا دو ۔ امام سفیان آگے بر سے اور منصور کے دو بروز مین پر میٹھ گئے اور بیٹھے ہوئے یہ آیت پڑھی: منہ حکہ و منہا نگو جگھ قار ق اُنحوی ۔ (ای زمین ہے ہم نے تم کو بیدا کیا اور ای میں پھروالیس کریں گئے اور پھرای ہے دوبارہ اٹھا میں گے )۔ یہ آیت س کر منصور کی آئیس الکے آلود ہو گئیں ،امام سفیان "نے بغیرا جاز ہے طلب کے ہوئے اس کو مزید نھیجے شروع کردی اور اشک آلود ہو گئیں ،امام سفیان "نے بغیرا جاز ہے طلب کے ہوئے اس کو مزید نھیجے شروع کردی اور انہاں قدر تیز ہوگیا کہ منصور کے عاجب نے کہا کرا ہے خص! تیزی جان کی خیر نہیں ہے گرانہوں نے اس کی کوئی پر وافیدس کی اور اپنی گئی واری کی کوئی پر وافیدس کی اور اپنی کی دوئی پر وافیدس کی اور اپنی کھی اور اپنی کی کوئی پر وافیدس کی اور اپنی گھی ہوئی اور اپنی کی کوئی پر وافیدس کی اور اپنی کوئی پر وافیدس کی اور اپنے گھی کوئی پر وافیدس کی اور اپنی کوئی پر وافید کی کے کوئی پر وافید کی کوئی پر وافید کر وافید کی کوئی پر وافی

عبای خلفاء نے منصور کی خودرائی اور جبر وتشدوضرب المثل ہے۔ وہ اپنے مزاج اور ابنی رائے کے خلاف کوئی بات سنمالیت نہیں کرسکتا تھا ،اسی جرم میں اس نے امام ابوصنیفہ اور امام مالک جیسے برگزیدہ لوگوں کیساتھ وہ سلوک رواز گھا جو معمولی انسانوں کے ساتھ بھی ہم روانہیں رکھ سکتے ،یہ واقعات ان ائم کہ کے سامنے تھے ،گراس کے باد جو دہم و کیھتے ہیں کہ امام اوز ائی اور امام سفیان تو رئ اس کو تھے جس کہ امام اوز ائی اور امام سفیان تو رئ اس کو تھے جس کہ امام اوز ائی اور امام سفیان تو رئ اس کو تھے جس کہ اس بھیاں بھی بار جو دہم دیم ہے ہیں۔

ندکور و بالا طاقاتوں کا ذکر مختلف مؤر ضین اور تذکر و نوب ول نے کیا ہے لیکن ان سے بیا نداز و منبیں ہوتا کہ منصور ان سے پچھاراض ہوا گربعض دوسرے دافعات سے بنة چلتا ہے کہ منصور تاراض ہوگیا تھا اور جنب وہ آخری جج کے لئے بغداد سے روانہ ہواتو مکہ بہنچنے سے پہلے ہی بی تھم جاری کر دیا تھا کہ ان کو پھانسی و سے دی جائے گروں اس میں کامیا بنہیں ہوا۔ چونکدان دافعات کا ذکر اہل تذکر و نے بالکل بھی غیر مرتب اور بغیر کسی تاریخی ترتیب کے کیا ہاں لئے ان میں تاریخی ترتیب قائم کرنا مشکل ہے۔ تاہم راقم ان دافعات سے جو ترتیب قائم کرسکا ہے وہ پیش کر رہا ہے۔

ا اس کے آئے کی جنگو وراقم مبدی ہے متعلق سجمتا ہے اس کنے اس کا ذکر مبدی ہے ان کے تعلق ہے کے من میں یا مبدی ہے د حاری ا

ابتدامیں منصورا مام سفیان گی ان تصبحتوں اور تقیدوں کو یا تو اس لئے پر داشت کرتا رہا کہ شایداس طرح اس کی طرف بچھ ماکل ہو جا تھی گے لیکن جب وہ اس طرف سے مایوں ہو گیا تو اس نے بختی شروع کی <sup>ا</sup>۔

اسبات کی تائیداس واقع ہے بھی ہوتی ہے۔

مفضل بن مبلہل کیاں کرتے ہیں کہ میں امام سفیان کے ساتھ جج کے لئے گیا، جب ہم لوگ مکہ ہنچتو دہاں امام اوز ای ہے ملاقات ہوئی ،ہم سب لوگ گھر میں میٹھے تھے کہ عبد الصمد بن علی الباشي نے جوال سال ج ئے موہم میں منصور کی طرف ہے امیر بنا کر بھیجا گیا تھا ،ورواز و کھنکھٹایا ہم نے یو چھاکون؟ ہمیر جج، یہ ک کراہام سفیان تو اٹھ کرالگ چلے گئے اوراہام اوز اعی نے اس کا استقبال كياءاس سے يہلے تو إمام اوزاع كانام بوچھا تو انہوں نے فرمایا: مجھے ابوعروالا وزاع كہتے ہيں۔اس نے کہااللّٰہ تعالٰی آپ کو چیج سلامت رکھے، آپ کے جو خطوط بھی ہمارے یاس آتے ہیں ہم ان کی ممیل کرتے ہیں پھراس نے امام سفیان کے بارے میں یو چھاتو فرمایاوہ اندر چلے گئے ہیں پھرامام اوزاعی ان کے باس گئے اور فرمایا کہ سیخص صرف آب ہی ہے ملنے آیا ہے، امام سفیان باہر نکلے سلام کیا اور مزاج ہو چھا عبدالصمد بولا ابوعبداللہ! میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے مناسک جج ( کے مسائل ) لکھلوں فرمایا کہ میں اس سے زیادہ مفید ہاتیں تم کو کیوں نہ بتاؤں؟ بولاوہ کیا؟ فرمایاتم اس عہدے ے دستبردار ہو جاؤ۔ بولا امیر المؤسنین کے ساتھ میں بیمعالمہ کیسے کرسکتا ہوں ،میری ہمت نہیں برتی ، فر مایا اگرتم خدا کے لئے ایسا کرو کے خدا تعالیٰ منصور ہے تمہاری حفاظت کرے گا۔امام اوزاعیٰ بنے مات كانتے ہوئے فرمایا: ابوعبداللہ! بیقریش لوگ ہیں ہم سے ای وقت راضی ہو سکتے ہیں جب ان كے حسب حيثيت ان كا عزار واكرام كياجائے ۔ امام سفيان نے فرمايا كما بوعمرو! ہم ان كو سزادے کریا مار پیپ کر درست کرنے کی تو طافت نہیں رکھتے اس لئے اس طریقہ ہے ہم ان کو تعبیرہ تا دیب کرتے ہیں۔مغضل کہتے ہیں کہ امام اوز اعی نے فرمایا کہ اب ہم کو یہاں سے چل دینا ج<u>اہیے مجھے خطرہ ہے کہ ب</u>یا بھی اینے کارندوں کو بھیج کر ہماری گر دنوں میں ری ڈال دے گا اور امام سفیان کواس کی کوئی پر داونہیں ہے <sup>ہ</sup>ے۔

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ منصور ابھی تک ان سے اتنا ناراض نہیں ہوا تھا کہ ان کو گرفزاری اور قتل کہ ان کو گرفزاری اور قتل کا تھا کہ ان کو گرفزاری اور قتل کا تھا مدلتا ، البتداس

ا جیبا که والم ابوضیفه ادامام ما لک کے ساتھ کر چکاتھا۔ علی یہ پورابیان نطیب بغدادی کا ہے ممکن ہے امام اوزائی نے کسی خاص وجہ سے ایسافر با باہوہ ور نہ ان کی زندگی خوداس طرت کے جرائت آمیز پر خطر واقعات سے پر ہے۔ www.besturdubooks.net

گفتگو کے بعد جیسا کہ امام اوزاعی '' نے فر مایا بیانداز ہ ہوگیا تھا کہ اب ان کی جان کی خیز ہیں ہے۔

یواقعہ غالبًا در اچے ہے پہلے کا ہاں لے ابن سعداور طبری کا بیان ہے کہ ۱۵۸ میں منصور نے ان کو گرفتار اور قبل کرنے کا تھم دیا تھا۔ اور میر تھی تمام تذکروں میں ہے کہ جس سال اس نے ان کوئل کرنے کا تھم دیا تھا۔ اور ایس تھی تمام تذکروں میں ہے کہ جس سال ان کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کا سنہ تھی دور ہے ہے کوئکہ جس سال ان کے قبل کا اس نے تھم دیا تھا وہ خود مکہ آنے والا تھا جب وہ آنے والا تھا تو دوسر سے امیر حج کیوں مقرر کرتا ہے اس کے معلوم ہوتا ہے کہ امیر عبد الصمد کی گفتگو کے بعد جب وہ ان کی معاونت سے بالکل ماہوں ہو چکا تھا تب اس نے یہ قدم اضایا ،گرفتاری اور ارادہ آئل کی تفصیل ہے۔

ابن سعد کابیان ہے کہ ۱۹۵۱ھ میں منصور نے مکہ کے امیر کولکھا کہ مفیان اور چند دیگر اصحاب کو گرفتار کر کے در بار خلافت میں بھیج و یا جائے ایرائیم نے امام مفیان کو بااکر دریافت کیا کہ وہ بغداد جانا چاہئے ہیں یانبیں؟ انہوں نے صاف انکار کیا۔ ابرائیم کو غالبًا ان سے پڑھنتی خاطر تھا اس لئے ان کورو بوش ہوجانے کا مشورہ دیا۔ وہ رو بوش ہو گئے اور اس نے دکھانے کے لئے ان کی رو بوش کا دھونڈ ورا پڑوادیا۔ اور گرفتاری پر انعام بھی مقرر کیا۔ طبری نے بھی بیدواقعہ کھا ہے گراس نے بیکھا ہے کہ اس نے انبیں گرفتار کی چھوڑ دیا جس سے منصورا برائیم سے ناراض ہوگیا۔

غالبًا منصور کو بیلم ہوگیا ہوگا کہ امام سفیان کہ ہی ہیں ہیں۔اس نے جب دہ ای سال جج کے ارادہ سے چلاتو بیتکم بھی جاری کردیا کہ امام سفیان جہاں ملیس ان کواس کے مکہ چہنچنے سے پہلے بھائی دے دی جائے !۔

خطیب کا بیان ہے کہ منصور جس وقت بغدا و سے چلا ای وقت ہے کم دیدیا کہ سفیان جہال لمیں ان کو گرفآر کر کے بھائی دے دی جائے چنا نچہ یہاں ان کی بھائی کی بوری تیاری کمل ہوگئی فضیل بن عیاض اورائن عیدیہ جواس وقت ان کے پاس موجود تھان کو خبر ملی تو آنہوں نے امام سے کہا کہ ابوعبداللہ! ایسانہ ہو کہ دخمن ہم پڑھا تت کریں اور ہنسیں، چنانچہا ام ای وقت کعبہ میں پہنچ اور کعبہ کا بردہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! منصور کعبہ میں واخل نہ ہونے یائے۔اللہ تعالیٰ منان کو اور کو بہ کا بردہ بھی جہائے۔اللہ اللہ اللہ اللہ بھی واخل ہونے ہے۔اللہ تعالیٰ منان کی دعا قبول کرلی اور وہ کہ میں واخل ہونے سے پہلے ہی بیر میمون پہنچ کر انتقال کر گیا جب امام سفیان کو لوگوں نے خبر پہنچائی تو وہ بھی میں واخل ہوئے۔

اے خطیب کے علاوہ بھی دوسرے تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ ع بدواقعہ خطیب اور ابن ممادونوں کے بیان کوسا منے رکھ کرنقل کیا ہے۔

تعب ہے کہ اس اہم واقعہ کاؤ کرتمام تذکرہ نگار کرتے ہیں گراس کے کس تعین سب پر کلام مہیں کرتے کہ اتنابر اقدم منصور نے کیوں اٹھایا جب کہ اس طرح کا قدم اس نے امام ابوصیفہ اورامام مالک کے خلاف بھی نہیں اٹھایا تھا حالا تکہ امام ابوصیفہ '' نے علی الاعلان زیدا بن علی وغیرہ کی جمایت کی مقی اورامام مالک بھی طلاق محرہ کے بردہ ہیں جربہ بیعت خلافت کی تردید کر بچکے تھے۔ اس سلسلہ میں ابن تماد نے صرف اتنا لکھا کہ

"امام سفیان منصور کے اس کے ظلم وتشدہ کی وجہ سے اس پر بہت بخت تقید کیا کرتے تھے اس کے وہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان کے قل کا اراد وکر لیا گر خدانے اے اس کا موقع نددیا"۔

مهدی اورا مام سفیان ً:

منصور کے بعدمہدی تخت نظین ہوا۔امام سفیان نے ابتدایس اس کیساتھ بھی اپناوہ ی طرز عمل رکھا جومنصور کا بیان ہے بعدمہدی بھی ان کی تمام تقیدوں اور فیسحتوں کو کریز کرتار ہالیکن آخر میں وہ بھی منصور کے نقش قدم پر جل پڑا۔

مبدی کی ان سے طاقات اوراس کی ناراضگی کے سلسہ میں دو واقع تذکروں میں منقول ہے ، ایک یہ کہ مبدی خلیفہ ہوا تو امام سفیان اس کے در بار میں گئے اور آ داب شاق کا لحاظ نہ کرتے ہوئے عام سلمانوں کی طرح اس کو بھی سلام کیا۔ مبدی نے بڑی خندہ بیشانی سام کا استقبال کیا اور کہا کہ آ پ ہم سے اوھر اُوھر بھا گئے پھرتے ہیں کیا آ پ ہم سے باوھر اُوھر بھا گئے پھرتے ہیں کیا آ پ ہم سے کہا گہ ہم آپ کوکوئی گزند پہنچانا چا ہیں تو نہیں پہنچا کتے ؟ آپ کو اس بات سے ڈرنا چا ہے کہ ہم آپ کے فلاف کوئی قدم خواہش فقس سے مغلوب ہوکر ندا ہا ڈالیس۔ امام مفیان نے انتہائی بے نیازی اور جرائت سے فرمایا کہ ہاں! اگر آپ اس وقت ہیر ہے فلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں تو آ پ کاو پر بھی ایک عادل اور مالک قد رہے ہوتی و باطل کے درمیان فیصلہ کر کے دے گا۔

رئیج عادب جواس وقت مہدی کی پٹت پرتلوار لئے کھڑ اتھااور جس کوان کے عامیاندآ داب اور گفتگو خت ناپسند ہور بی تھی فورا بولا میرے آقا! اس جامل کو بیجال کد آپ کے ساتھ اس طرح پیش

لِي شذرات جدارس ٢٥٠

آئے اگر آ ہے تھم دیں تو اس کی گرون ماردوں مہدی نے رہیج کوڈ اٹنتے ہوئے کہا کہ کم بخت بیاوران کے جیسے حصرات لوگ تو یہی جا ہے ہیں کہ ہم ان کو<del>لل</del> کر کے سعادت سے محروم ہو جا تھیں اور اپنا دامن شقاوت و کم بختی ہے بھرکیں۔اس کے بعدمہدی نے کہا کہان کوکوفہ کے عبدہ قضا کا پروانہ عطا کرواور پروانہ میں رہمی لکھ دو کہان کے فیصلہ کی اپیل نہیں ہوسکتی چنانچیان کو پورے اختیارات کے ساتھ بروانہ دے دیا گیا ، وہ یر دانے کے رہا ہر نکلے اور نکلتے ہی اس کود جلہ کے نذر کرد یا اور روبوش ہو گئے اس نے تمام مما لک اسلامیہ میں ان کی تلاش کرائی گمر جب وہ بالکل مایوں ہو گیا تو ان کی جگہ شریک بن عبداللَّهُ سکو قاضى مقرر كرديا\_اى داقعه كى طرف اس شعريس اشاره كيا كياب\_

تحرز سفيان و فريدينه وامسي شريك مرصدللدراهم ''سفیان نے اس ہے گریز کیا اور اپنا دائن بچا کر بھاگ نکلے اور شریک روپیوں کی کمین گاہ

اس واقعہ سے ان لوگوں کے بیان کی تر دید ہوجاتی ہے جو یہ لکھتے ہیں کہ امام مفیان نے آ خری بارکوفیکو ۱۵۵ھے کے میں بااس سے مہلے چھوڑ ااس کئے کہ مہدی ۱۵۸ھ میں تخت تشین ہوااور اس کی امام سفیان سے بیملا قات بغداد میں ہی ہوئی تھی اس سے معلوم ہوا کہ <u>۱۵۸ھ کے</u> بعد انہوں نے کوفہ چھوڑ اتھا۔اس سے بیجمی معلوم ہوا کہ عہد ہُ تضا قبول کرنے کے لئے وہ مصرتو تھا مگران کے رو پوٹ ہوجانے پرا تنا تاراض نہیں ہوا تھا کہ ان کی جان کے چیچے ہز جا تا اس کئے کہ اس کے کسی نقطہ سے شدید ناراضگی کا پہتنہیں چلتا اور یہ بات اس لئے بھی قرین تیاس ہے کہ مہدی ہے ان کی دوایک اور ملاقاتوں کا ذکر تذکروں میں ملتا ہے۔ شعرانی نے طبقات الکبری میں تکھا ہے کہ وہ مہدی کے سامنے بار ہا کہد چکے تھے کہ اپنے ان حاشیہ نشینوں اور جولوگ اپنی ضرور تمیں لے کر آپ کے یاس آتے ہیں ان ہے ہوشیارر مینے کیونکہ انہی کے ہاتھوں آپ کی تبابی ہے، یہ آپ کا کھاتے ہیں آپ سے بیسہ وصول کرتے ہیں اور آپ کو فریب دیتے ہیں اور مند برآپ کے وہ اوصاف بیان کرتے ہیں جوآب میں نہیں ہیں ہے۔

مبدی سے این آخری ملاقات کا ذکر انہوں نے خود کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مہدی کے پاس گیا ہملام کے بعداس نے مزاح بری کی ، میں نے بیٹھتے ہی اس سے کہا کہ مجھے معلوم لے اس داقعہ کا ذکر ابن خلکان اور شذرات الذہب نے کیا ہے اور بعض لوگ اس کو منصور کے زمانہ کا واقعہ کلیعتے ہیں تکرراقم ہے حضرت عمر بن خطاب نے جج کیاتو صرف ۱۲ دینارصرف کے اور آپ نے پوراہیت المال خالی کردیا۔ مبدی نے کہا کیا آپ چا ہے جی کہ بیس آپ کی طرح ہوجاؤں؟ فرمایا کہ ہاں! مجھ ہے کہ بند (معیار) رہے گرا پی موجودہ (فضول خرچی کی) خالت ہے کچھ نیچ بھی اتر نا جا ہے ۔ ای در میان میں اس کے دزیر عبداللہ نے کہا کہ ابوع بداللہ! آپ کے جو خطوط ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کی فورا فیمیل کرتے ہیں اسام میان نے پوچھا کہ یکون ہیں؟ مہدی نے کہا میرے دزیر ہیں، امام نے کہا کہ اس میان نے پوچھا کہ یکون ہیں؟ مہدی نے کہا میرے دزیر ہیں، امام نے کہا کہ اس ہے بچئے بینہایت جھونا آدی ہے پھراس سے خاطب ہوکر کہا کہ میں نے تمہیں کب کوئی خطاکھ اس نے ہوئے دو ت اپنے جو تے ہوڑ دیے تھے تھوڑی دیرے بعد داہی آتا اور جوتے ہیں کر باہر بی ہے داہی آئے اور جوتے ہیں کر باہر بی ہے داہی آئے اور جوتے ہیں کر باہر بی ہے داہی آئے کہ کے ۔ ( عالبًا جنب دیر ہوئی تو ) مہدی نے پوچھا کہ داہی آنے کو کہ گئے ۔ ( عالبًا جنب دیر ہوئی تو ) مہدی نے پوچھا کہ داہی آنے کو کہ گئے ۔ ( عالبًا جنب دیر ہوئی تو ) مہدی نے پوچھا کہ داہی آنے کو کہ گئے ۔ ( عالبًا جنب دیر ہوئی تو ) مہدی نے پوچھا کہ داہی آنے کو کہ گئے ۔ نیازی کواس نے بتایا کہ باں داہی تو آئے تھے گرا ہے جوتے پین کر درخصت ہو گئے ،ال

قد أمن الناس الاسفيان "سفيان كملاده برخض مامون ب"-

اس کے بعد وہ روپوش ہو گئے پچھ دن تو مکہ میں رہے پھر بھر ہ چلے گئے اور وہیں وفات یائی <sup>عل</sup>مہ

غرض یہ کہ اہام سفیان "خلفا کی طلب پریا کسی اپنی ضرورت سے ضلفا و سے جمعی بمحار مل لیتے تھے مگر نہ تو انہوں نے کوئی عہدہ قبول کیا اور نہ بھی اپنی کوئی ذاتی غرض ان کے پاس لے گئے بلکہ جب بھی ان سے ملے آن ان کو ضیعت کی اور ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ دو سرے لوگ بھی خلفا ہے ای حیثیت سے ملیس ، کسی نے ایک بار ان سے کہا کہ فلال شخص مہدی کے پاس جا تا ہے مگراس کا دعوی ہے کہ دہ اسکی کمزور یوں اور برائیوں سے دور رہتا ہے کہ فرما یا کہ دہ جموث کہتا ہے مہدی ایپ کہ اس کہتا ہے مہدی ایپ کہتا ہے مہدی ایپ کہتا ہے مہدی کو اس پر ٹو کا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں اس طرح کیا اس نے ایک دن بھی مہدی کو اس پر ٹو کا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں اس طرح کیا اس نے ایک دن بھی مہدی کو اس پر ٹو کا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں اس طرح کیا اس نے ایک دن بھی مہدی کو اس پر ٹو کا کہ مسلمانوں کے بیت المال میں اس طرح کا امراف اس کے لئے تھے نہیں ہے ۔۔۔

لے تذکرہ الحفاظ میں اوریتارہ۔ سے عالباس نے پیطا ہر کرنے لئے یہ بات کمی تھی۔اٹی ضروریات میں تو ہم سے یدو لیتے ہیں اور پھراعتراض کرتے ہیں۔ سے تاریخ بغداد جلد ۹ میں ۱۷۰ءاک واقعہ کے پہلے کلڑے کو بعض لوگوں نے منصور کے زبانے کا واقعہ بتایا ہے مگروونوں واقعوں کی تفعیلات میں بڑا فرق ہے اس کے ممکن ہے کہ دونوں واقعے میچے ہوں۔ سے طبقات الکبری جلدام میں ا

شهرت ہےنفرت :

ہاایں ہمت<sup>علم و</sup>فضل شہرت اور نیاز مندی کو پسندنہیں کرتے تھے بفر ماتے تھے میں چاہتا ہوں کہالیی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی پیجا نتا نہ ہو<sup>ا</sup>۔

اوپران کی سیرت وکروار کی جوتفصیل کی گئی ہے اس میں ان کے پورے پٹنیٰ ان کے معنوی شاگر دامام احمد بن ضبل تھے۔انشاءائلدان کی زندگی کے خط و خال دوسرے حصہ میں پیش کئے جا کمیں گئے۔

#### وفات :

اوبرذكرآ چكاب كرمبدى كى نارائمكى كے بعدوہ مصر چلے گئے تھے بھرہ ين ان كا قيام زيادہ تريخي بن سعيداور ابنتيم بن منصور كے يہاں تھا مرآخريس مشہور كدت عبدالرحن بن مبدى كے مكان ميں چلے آئے تھے ای غربت كدہ من اس بيكر علم عمل في الاحتفاء من المهدى فائه كان قو الا بالحق شديد مات فى البصرة فى الاحتفاء من المهدى فائه كان قو الا بالحق شديد الافكار عليه ك

"ان کا انتقال بھر ویس مہدی ہے رو پوٹی کی حالت میں ہوا۔ رو پوٹی کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ غیر معمولی طور پرخل کو واقع ہوئے تھے اور اس کے اوپر تنقید کرتے تھے۔ (اور وہ ناراض ہوگیا تھا)"

این مبدی ان کی دفات کا حال بیان کرتے ہیں کہ جس دفت ان کی دفات ہوئی ای رات انہوں نے نماز کے لئے کی باروضو کیا۔ جب صبح ہونے گی تو مجھ ہے کہا کہ این مبدی میرا چرہ ذیمن پر رکھ دواب میں بچھ در کا مہمان ہوں ، یہ جملہ بھی بار بار زبان پر تھا کہ موت کی نکلیف س قد رخت ہوتی ہے۔ ابن مبدی لیکھ ہوئے ہمان ہوں ، یہ جملہ بھی بار بار زبان پر تھا کہ موت کی نکلیف س قد رخت ہوتی ہے۔ ابن مبدی لیکھ ہوئے ہمان بن نے کواطلاع کرنے گئے کہ وات میں ان کی ملاقات ان ہے ہوگئی وہ اپنے اسحاب کے ساتھ خود بی آر ہے تھے، ابوسلم اور ہما ڈان کے سر بانے کھڑ ہے تھے، تماد نے کہا کہ آپ کوخوشخری دوں آپ جس بات سے ڈرتے تھا اس سے نجات پا گئے، غالبًا گرفاری اور قبل کی طرف اشارہ ہوا دواب اپنے رب غفور کے حضور میں جارہے ہیں۔ ابوسلم سے نخاطب ہو کرفر مایا کرتم کوا مید ہے کہ جمیعے آدی کی مغفرت ہو جائے گی ابوسلم نے کہا اس میں کیا تجب ہا سے ان پر کوا میڈ شت طاری ہوگئی قالبًا اس کے بعد ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گئے ۔

وفات ہے کچھ دہر پہلے آپ نے دریافت فرمایا تھا کہ یہاں میرے وطن کے بھی کچھ لوگ موجود میں ،لوگوں نے نگاہ دوڑ ائی تو دوممتاز آ دمی نظر آئے ایک عبدالرحمٰن بن ملک دوسرے حسن بن عیاش چنانچ عیاش کے سپر دایٹاتر کہ کیااور عبدالرحمٰن بن عبدالملک کونماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کی ، جب جناز ہ رکھا گیااورمعلوم ہوا کہ نماز جناز ہ عبدالرحمٰن بن عبدالملک بڑھا نمیں گےتو بعض او گول نے اس وجہ ہےا عمر اص کیا کہان کاسفیان کے خانوادہ ہے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب معلوم ہوا کہان کی وصیت ہےتو سباوً یوں نے بخوش نماز پڑھانے کی ان کوا جازت دی <sup>ال</sup>۔

سمعانی کے بیان کےمطابق ان کوقبرستان بنوکلیب میں عشاء کے وقت ڈن کیا حمیاان کا انقال مبح بی کوہو چکا تھا غائبا حکومت کی طرف ہے رات کوان کو دفن کیا گیا۔

اولاد

ابن خلکان لکھا ہے کہ و کسم یعقب کوئی اولا جیس جھوزی۔ ابن سعد وغیرہ کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہان کے ایک صاحبز ادے تھے جس ہے وہ بے حد مانوس تھے لیکن وہ ان کی زندگی ہی میں انقال کر گئے جس کاان کوشد پدرنج ہوا۔

#### تصنفات :

ائي كوكى مادى ياد گارتو چھوڑى نہيں مرتحريرى صورت ميں اين معنوى ياد گاريں بہت ى چھوڑ گئے خطیب بغدادی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے این کتابیں اپنی زندگی ہی میں دریابرد کردی تھیں،اوراس روایت ہے پہتہ جلتا ہے کہ دہ کوفیہ ہے نکلے تواپنی تمام کتابیں چھوڑ گئے ،بصرہ پینچ كرانہوں نے اپنے بعض اسحاب ہے فرمائش كى كەكوف جاكران كى كتابيں لے آئيں مگر خليف كے خوف ہے سی نے ہمت نہیں کی ، چنانچانہوں نے اینے ایک ٹاگروٹ جب بیفر وکش کی تو وہ بولے کے میں آپ کے پاس اپنی آمدورفت کی وجہ ہے اپنی جان کوڈرتار ہتا ہول یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کوفیہ جاكرة پ كى كتابين لاۋل۔

ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے خوف ہے اپنی تیا بیں مجینک دی تھیں کیکن بصر ہوتی کران کواطمینان ہواتو منگوالیں ادر پھران کی تحدیث کی۔ان کتر بوں کی ننخامت کا تداز ہاس ہے سیجئے ك عبداللد بن عبداللداوريزيد بن توكاجنهول في بيرة خيره جمع كيانخدا بيان ب-

فاخرجنا تسبع قبمطرات كل واحد اليهنا واشار الي اسفل من سندره (تاريخ بغداد ج ٩ ص ١٦١) ''ہم نے ان کتابوں کواکٹھا کیا تو نوبکس تھیں اور ہربکس بینہ کے قریب قریب او نچاتھا''۔ اس سے ابن قیتبہ '' کے اس بیان کی تر دید ہوجاتی ہے کہ انہوں نے موت کے وقت اپنی کتابیں نذرآتش کردیں تھی۔

مگرافسوں ہے کہ اس ذخیرہ میں ہے صرف دوجار مختمر کما بوں کے علادہ اس دقت ان کے موجود تھے، اس لئے موجود ہونے اس لئے موجود ہونے اس لئے موجود ہوں گئے۔ پر قبی کا بیس ضردر متدادل رہی ہوں گی۔ بی قبی کی جاسکتا ہے کہ چوتھی صدی تک کم از کم ان کی فقعی کتابیں ضردر متدادل رہی ہوں گی۔

مولاناامتیازعلی ساحب عرش نے ان کی تصنیفات کی جوتفصیل اینے مضمون مطبوعہ معارف الاستان علی ساحب عرش کے ہیں۔ الاستان میں دی ہے اس کوہم یہال نقل کرتے ہیں۔

(1) الجامع الكبير في الفقه.

یہ کتاب ابو بکرمحد بن ابی الخیر الاموی نے چوتھی صدی ہجری میں اور علامہ محد عابد بن احمد علی سندی نے تیر صوی صدی ہجری کے نصف اول میں پر احمد تھی ! ۔

(٢) الجامع الصغير\_

(۳) کتاب الفرائض، بیا کتاب بھی محمد بن عابد سندی نے پڑھی تھی۔اس سے معلوم ہوا کہ بیاکتاب بھی ۱۳ ویں معدی تک موجود تھی۔

(س) کتاب النفیری کتاب النفیری کتاب بھی محمد عابدسندی نے پڑھی،اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی محمد عابدسندی نے پڑھی،اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی تیر ہویں صدی تک اہل علم میں منداول رہی ہے،اس تقییر کا ایک حصہ جو مخطوط ہے کتب خانہ رام پور میں موجود ہے، جسے غالبًا مولا ناامتیاز علی صاحب عرشی نے طبع بھی کرادیا ہے، راتم کی نظر سے یہ در مکتول نہیں گذرا ہے۔

عقيده

پہلی صدی ہجری ہیں بعض سیاسی اختلافات کی بناپر شیعیت وخار جیت پیدا ہوئی ،کین پہلی صدی کے آخر اور دوسری صدی کے شروع میں فلسفہ شیعیت اور خار جیت کے طن ہے بعض اور فرقے محمدی ہے جن میں معتز لہ ، جیمہ اقدر ہیا ، مرجیہ وغیرہ بہت زیادہ شہور ہوئے ،ان فرقوں کی اصل محمل ہیدا ہوئے کے انہوں نے ذات وصفات کے بارے میں بیجا موشکا فیاں شروع کر دی تھیں ،اور مسئلہ کے ایک ہی بہلو پر ان میں اصرار اور غلو پیدا ہوگیا تھا ، جس کی وجہ ہے شریعت کی سادہ تعلیم اور اس کا

دامن اعتدال داغدار ہور ہاتھا۔ اس بنا پر علائے اہل تی نے ان خیالات کی تر دید کی ہے، اوران کی اس گرائی پر آئبیں متنب تو کیا، گرائی نے ان کی قطعی تکفیر نہیں کی ، ان فرقوں اوران کے بیدا کردہ مسائل کا چرچا زیادہ تر کوف اور بھرہ میں رہتا تھا۔ گواس ہے ممالک اسلامیہ کے دوسرے مقامات کے علاء بھی متاثر ہوئے تھے، گران کاسب سے زیادہ مقابلہ کوفہ، بغد اداور بھر و کے علاء کوکر نا پڑتا تھا امام سفیان بھی جو کہ یہیں کے باشند ہے تھے اور یہیں ان کی مجلس دری تھی ، اس لئے ان سے بھی ان فرقوں کے خواکہ یہیں سے بارے میں ان فرقوں کے خوالات کے بارے میں اوال کئے جاتے تھے، خاص طور پر جن مسائل کے بارے میں ان سے سوال کئے گئے وہ یہ بین خلق قرآن ، ایمان کی زیادتی ، دکی ، ایمان صرف یقین کا نام ہے ، یا اس میں عمل بھی شامل ہے وہ یہ بین خلق قرآن ، ایمان کی زیادتی ، دکی ، ایمان صرف یقین کا نام ہے ، یا اس میں عمل بھی شامل ہے وغیرہ چنا نچیان تمام مسائل کے بارے میں اپنی رائے انہوں نے اپنے ایک شاگر دجریرین شعیب کو کھادی تھی ، ان کی اس تج ہے خلاصہ یہ ہے۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم ،قر آن خدا كا كلام ہے، اور غير مخلوق ہے خدا كى ذات ہى اس كا ميدا ، اور معاد ہے جواس كے خلاف كہتا ہے دہ كفركى بات كہتا ہے۔

ایمان ، قول عمل اور نیت کے مجموعے کا نام ہے ، اور اس میں کمی و زیادتی بھی ہوتی ہے اور دیکھوشیخین لیعنی حصرت ابو بکر " اور حصرت عمر" کو مقدم رکھنا ،اس کے بعد فر مایا کے شعیب! میں نے جو کچھوکھایا ہے ، وہم ہیں اس وقت فائدہ ، بنجائے گاجب تم ان باتوں کو بھی صحیح سمجھووہ باتیں ہے ہیں۔

(۱) موزوں پرسے کرنا (۲) ہم اللہ الرمن الرحیم کو بلند آواز ہے پڑھنے کے مقابلہ میں آہت پڑھنا زیادہ بہتر ہے (۳) تقدیر پرائیمان رکھنا (۳) ہر نیک و بد کے پیچے نماز پڑھ لینا (۵) جہاد قیامت تک جاری رہے گا لمانہ ہو یاعادلات شعیب نے بہاں سوال کیا کہ تمام نمازی ہم ال کے پیچے پڑھایا کریں؟ فرمایا صرف جمعہ یا عیدین جن کے پیچے بڑھایا کریں؟ فرمایا صرف جمعہ یا عیدین جن کے پیچے مل جائے پڑھ لومگر دوسری نمازوں میں تمہیں افتیار ہے کہ جس پر پورااعتمادہ واوراس کے بارے میں تم کو علم ہوکہ بیانل سنت میں ہے ای کے پیچے پڑھو، جب تم قیامت میں خدا کے دو برد حاضر ہونا اور تم سے وال ہوتو عرض کروین کہ جمعے یہ باتی سے پیچے پڑھو، جب تم قیامت میں خدا کے دو برد حاضر ہونا اور تم سے وال ہوتو عرض کروین کہ جمعے یہ باتی سے بیجے پڑھو، جب تم قیامت میں خدا کے دو برد حاضر ہونا اور تم سے وال ہوتو عرض کروین کہ جمعے یہ باتی سے بینے میں اور تم میرامعالمہ خدا پر نیمور و بتا ہے۔

مام محدثین صفات باری کے سلسلہ میں سی تاویل وقد قبل کو تین کوسی میں مثلا استوا بلی العرش، بداللہ ،وجہ اللہ وغیرہ کی کیفیت معلوم کرنے اور ان کی مادی تحدید یاتر دید کرنے کوسیح تبیں سمجھتے تھے، چنانچہ امام مالک کا جملہ ضرب المثل بن گیا ہے کہ استوا بلی العرش معلوم ہے،اوراس کی کیفیت مجبول ہے، اس پر ایمان واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال اور بحث ومباحثہ بدعت ہے، شہر ستاتی نے لکھا ہے کہ صفات باری کے بارے میں یہی روش امام سفیان ،امام واو داور امام احمد بن حتبل وغیرہ کی بھی تھی۔

7-9

اس نے تکھا ہے کہ چونکہ تمام سلف صالحین صفات البی کوصفات خیریہ کہتے ہیں اور اس میں کوئی تاویل نہیں کرتے ،اور معتزلہ بالکل ہی اس کی فی کرتے ہیں ،اس لئے سلف کوہم صفاحیہ اور معتزلہ کومعطلہ کہتے ہیں۔ (جلد اسفی ۲۶۲ تربہ فاری)

امام سفیان فرقہ مرجیہ کے شخت مخالف ہے جی کہاں کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھتے تھے ای طرح اہل نجوم کو بھی بری نظرے و کیھتے اس وقت بغداد میں ایک مشہور نجم ماشاء الند نامی تھا ،ایک بار اس سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ ماشاء اللہ! تم زحل سے ڈرتے اور مشتری سے امید باند سے ہو، اور میں زحل کے دب سے خوف کھا تا اور مشتری کے خالق سے آس نگا تا ہوں بتم روزانہ سے کو پخستر و کیھتے ہواور میں خدا سے استخارہ کرتا ہوں ، دیکھو ہم دونوں میں کس قدر فرق ہے، ماشاء اللہ نے اعتراف کیا کہ امام سفیان کاعقیدہ اس کے عقیدہ سے بہتر ہے۔

## زرين اقوال :

امام سفیان کا حال اور قال دونوں یکسال تھا حال کی پھیفصیل آپ نے او پر پڑھ لی، اب کھ قال کے نمونے بھی ملاحظ فرمائے۔

#### علماء كالكاز:

قرمایا کہ جب علماء میں فساداور بگاڑ پیداہوجائے توان کی اصلاح کون کرسکتا ہے،ان کابگاڑ دنیا کی طرف ان کامیلان ہے،وہ وین کے طبیب ہیں،اورروبید پیسے مرض ہے،تو جب طبیب خود ہی مرض کو پال لینے پرتل جائے تواس کا ملاح کون کرسکتا ہے۔

اگر میں جانتا کہ لوگ علم رضائے الہی کے لئے طلب کرتے ہیں تو خودان کے گھر جا کران کو تعلیم دیتا ہیکن اوگ اس کے علم حاصل کرتے ہیں کہ ان کولوگوں میں متعبولیت حاصل ہواور حسد شاب معلیم دیتا ہیک دیا ہے۔ مسلمان کہ کرا بی مجلس میں رونت پیدا کریں۔

## اہلِ علم کی فضیلت :

فرمایا که جب کوئی خدا ہے تقوی اختیار کرنے کے لئے علم حاصل کرتا ہے تو اس جذب ہی کی وجہ ہے دوسروں براس کوفعنیات ہو آل جدب کا فاقع کی اللہ اللہ اللہ کا اللہ کا

ہاوراس کے ادکام واوامرکو بھی ہاس کی علامت بیہ کہوہ خدائے ڈرتا ہے ادراس کے اوامراور صدود کا لحاظ کرتا ہے، دومر ب وہ عالم جواللہ کو بہچانا ہے گراس کے اوامر سے تاواقف ہاس کی علامت ہے کہ خدا سے ڈرتا تو ہو گراس کے اوامر کی آچھی طرح پر واہ نہ کرتا ہو تیسر بوہ عالم جواوامر و نہی ہے تو واقف ہو گرخدا کا خم اسے نہ ہواس کی بچان ہے کہ وہ نہ خدا ہے ڈرتا ہے اور نہاس کے اوامر کی پر واہ کرتا ہے۔
ز مانہ کی خرافی :

فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ میں اس برے وقت زندہ نیس رہوں گا کہ جب زندوں کا ذکر کیا جائے تو قلب مردہ ہوجائے ،اور جب مردوں کا ذکر کیا جائے تو قلب میں زندگی بیدا ہوجائے مقصدیہ تھا کہ مسلماتان درگوراور مسلمانی در کتاب کا زمانہ آنے سے پہلے ہی میری موت آجائے تو اچھاہے۔ تصبیحت یڈ بری :

بڑےافسوس کے لبجہ میں فرماتے تھے کہ اے اللہ! جانوروں کو جب جرواہا ڈائٹتا ہے، تو اس ڈانٹ کا اس پراٹر پڑتا ہے اور فورا اپنی خواہش ہے باز آ جاتا ہے کیکن میں تیری کماب کی ہوا بیوں اور وعیدوں کا بی خواہش نفس پرکوئی اٹرنہیں رکھتا۔

طالب علم:

فرملیا که میں ببند کرتا ہوں کہ علم دین کے طلب کرنے والے اچھے حال میں رہیں اس لئے کہ اگر و دھتاج اور ذلیل ہوں گے تو ان کوآفتوں اور لوگوں کی زبان درازیوں کا سب سے زیادہ سابقہ بڑے گا۔ حلال کما کی :

قرمایا که حضرت عیسی علیه السلام ہے کئی نے تھیجت کی خواہش کی تو قرمایا کہ انسط سر خبز ک من این ہو ،اس پرنظر رکھو کہتم ہاری روقی کہا ہے آتی ہے۔

شكايت :

مریض کا ہے کسی بھائی ہے اپنا حال کہنا خدا کاشکوہ بیں ہے۔

ائمُەعدل :

فر مایا که ایمه عدل یا نیخ بین ، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر تن ، حضرت عمل تائی ، حضرت عمل تائی ، حضرت علی تائی م حضرت علی تن اور عمر بن عبد العزیز تن ، اگر کوئی شخص ان کے علاوہ کسی کواس فبرست میں واخل کرتا ہے تو زیادتی کرتا ہے۔ www.besturdubooks.net

#### وغوت :

فرمایا کداہے اس بھائی کی دعوت تبول کروجس کا کھانا کھانے کے بعد تمہارے ول میں صلاح بیدا ہونے کی امید ہو۔

رازق **فد**اہے :

ایک دن امراء کے کی درباری کوفیریت کی اس نے کہا کیا کروں اپنے ہال بچوں کی وجہ ہے۔
ایسا کرتا ہوں، لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ ذرہ اس مخص کو دیکھواس کا گمان ہے کہ آگر وہ خدا کی
تافر مانی کرے گا تو وہ اس کے اہل وعمال کوروزی دے گا، اور اگر اطاعت کرے گا تو وہ ان کو بے
یارو مددگار چھوڑ دے گا۔

فرمایا کدامل دعیال والے بہت کم حرام اور مشتبہات سے بچتے ہیں،اس پران کاعذریہ ہوتا ہے کہ ہم اہل دعیال رکھتے ہیں۔ د نما کی محبت :

فر مایا کداگرکوئی بندہ تمام ہامورات کے ساتھ ضدا کی عبادت کرے بھر دنیا کی محبت میں بھی سرشار ہوتو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علی روس الاشہاد فر مائے گا کہ قلان بن فلال نے ایسی چیز ہے محبت کی جواللہ کو نابسند تھی ہتو بین کراس پرشد پدشرمندگی کی کیفیت طاری ہوجائے گی۔

دولت سے بیخے کے لئے مال:

فرمایا کدیمل در ہم چھوڑ جاؤں اور اس پرمیر الحاسبہ وہ یہ چیز میر کے اس سے زیادہ پہنے میں ہے اس کے زیادہ پہنے ہال کو زیادہ پہنے ہال کو زیادہ پہنے ہال کو نام ہے کہ میں فقیر ہوگر کو گول کے سامنے دست سوال دراز کروں ،اس لئے کہ اس سے پہلے ہال کو ناپ ند کیا جا تا تھا گراب یہ مومن کی ڈھال ہے جواس کو امراء وائل دولت سے سوال کرنے کی ذات سے سحفوظ رکھتا ہے (معکور)

#### عطيه

وہ لوگوں کے عطیات واپس کردیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں جان جاؤں کہ مجھ کو دے کر لوگ اس بر فخر نہ محسول کریں گے تو میں ضروران کے عطیات لے لوں اس وجہ سے وہ مجھ کو دے کر لوگ اس بر فخر نہ محسول کریں گے تو میں ضروران کے عطیات لے لوں اس وجہ یا ہم محمد کردہ جاتے ہوئے اور خوش ہوکر مجمد کردہ جاتے ہوگر کا میں کہنے تھے ، فرماتے کہ لوگ اس کو چھیا نہیں یا تے اور خوش ہوکر کہنے تھے ہیں کہ مقیان تو ری کل میں میں ایس کے فیال میں کے فیال میں کہنے تھے۔

تع بعین حدال (جنبی م ۱۳ حد چباروم ۱۳ حد چباروم ۱۳ کلمه مرحق کا بلند کرناسب سے افضل ہے:

فرمایا کہ خراسان میں اذان دینا، کمرکی مجاورت سے زیادہ افضل ہے۔

ز ہدگی حقیقت :

فرماتے تھے کہ زہد فی الدنیا خواہش وتمنا کو کم کرنے کا نام ہے، مونا جھوٹا پیننے، روکھا سوکھا کھانے یا عبایوشی کا نام نہیں ہے، فرمایا کہ بہت لوگ مال رکھتے ہوئے بھی زاہد ہوتے ہیں، اور بعض خالی ہاتھاس کی مجت میں پڑے دہتے ہیں یعنی وہ ظاہر تو کرتے ہیں کہ وہ زاہد ہیں گران کا ول دنیا میں لپٹا ہوتا ہے۔

ایپی حقیقت

فرمایا که جب آدمی این نفس کی حقیقت جان لیو پھراس کوکوئی چیز نقصان تہیں پہنچا سکتی۔ سفر کی رفاقت :

فرمایا کہتم اپ سے زیادہ دولت مندادر بلندآ دمی کے ساتھ سفرنہ کرد کیونکہ اگرتم اس کے برابرخرج کرد گے تواس ہے تم کوئقصان ہوگا۔اورا گروہ زیادہ خرج کرے گاتو تم کواپناغلام بنالے گا۔ اہلِ علم کا حال :

میں نے جب سی اہل علم کی مخالفت کی تو جان کا خطر ہمسوں کیا، جب تم کوکسی اہل علم سے کوئی ضرورت ہوگا۔ کوئی ضرورت ہوتو اس کاذکر دوسرے اہل علم ہے نہ کروور نہ وہ اس میں حارج ہوگا۔

فرمایا کہ پہلے علم کی طلب ہوئی جا ہے بھراس پڑمل ہونا جا ہے بھرفاموثی اختیار کرنی جا ہے پھراس میں غور وفکر کرنا جا ہے فرمایا کہ جو محص اپنے علم عمل کواپنے دوسرے بھائی سے بہتر سمجھنے گئے تواس نے اپنے علم ومل دونوں کا اجرضائع کر دیا کیا عجب ہے کہ اس کا بھائی اس سے ذیادہ متورع اور متقی ہو۔ کاش اوگ علم کے مطابق عمل کرنے میں اضاص برتے تویہ بہت افضل تھا۔

دوستول کی کثرت :

فرماتے تھے کہ دوستوں کی کثرت دین کی کمزوری کی علامت ہے۔ تم نامی:

فرمایا کہ بیوہ زمانہ ہے جس میں گم نام آ دی بھی (برائی سے ) مامون نہیں ہے ، تو پھرمشہور www.besturdubooks.het آ دمی کیسے مامون ہوسکتا ہے۔

#### بدعت :

فرمایا کدتم کسی بدعت کا ذکر و چرچاسنوتو اس کوندتو دوسروں سے بیان کرو، اور ندا پے دل میں اس کوجگہ دو۔

## امراء کی صحبت :

کسی نے کہا کہ آپ امراء اور والیوں ہے کیوں نہ خلا ملاز کھیں، تا کہ آپ بھی محفوظ رہیں،
اوروں کو نصیحت کر کے ان کی برائیوں پرٹو کئے کا موقع بھی ہاتھ آ جائے۔فر مایا کہتم لوگ جا ہے ہوکہ
میں دریا بیس تیروں بھی اور میر ہے پیر بھی بھیگئے نہ پائیں، میں ان کے یہاں جانے ہے اس لئے ڈرتا
بول کہ وہ لوگ میری آ و بھگت کرنے لگے تو میں ان کی طرف ماکل نہ ہوجاؤں، ادر میرے سارے
انکی ان ضائع ہوجا کیں۔

ایک بارفر مایا کداگر کسی سپائی کودیکھوکہ نماز کے وقت سور ہا ہے تواس کو جگاؤ نہیں اس لئے کرا تھے گا تو خلق خدا کو تکلیف پہنچائے گا تو اس کا سونا ہی بہتر ہے مقصد میں تھا کہ خلق خدا کو ایڈ ایم بنچا تا ایک وقت کی نماز جھوڑنے سے بھی زیادہ برا کام ہے۔

بال بچول کی پرورش کی ذمته داری:

کی نے پوچھا کہ ایک شخص اپنے بال بچوں کے لئے محنت مزدوری کرکے کما تا ہے، اگروہ نماز باجماعت کا انظار کرتا ہے تو اس سے اس میں رخنہ پڑتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ اپنے بال بچوں کی روزی حاصل کراور تنہا نماز پڑھ لے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## حضرت یجیٰ بن آ دم

خراج اسلامی حکومت کی آمدنی کا ایک شعبہ ہے، اس کا قیام آنخفرت ہوئے کے زمانہ ہی میں ہو چکا تھا۔ حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں اس میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوا۔ حضرت ہمڑنے البتہ حکومت کے دوسرے شعبوں کی طرح اس کوا یک صد تک منظم کیا ، اور اس کے استظام میں بہت سے تغیرات کئے، اس کے بعد سے برابر اس شعبہ میں اصلاح وقر تی ہوتی رہی لیکن ڈیز ہوسدی تک اس کا کوئی کمل تحریری وستورمر تب نہیں ہوا، شکارہ میں جب ہارون رشید خلیفہ ہوا، تو اس نے کام کی طرف توجہ کی ، اور قاضی ابو وسف " سے اس موضوع برایک خاص کتاب لکھے کی درخواست کی ، انہوں نے اس مبارک کام کواپنے ذمتہ لیا اور کتاب الخراج کے نام سے ایک کتاب لکھ کر ہارون رشید کے سامنے پیش کی ، کتاب کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب سرف خراج یعنی اسلامی شیکس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب سرف خراج یعنی اسلامی شیکس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب صرف خراج یعنی اسلامی شیکس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب سرف خراج یعنی اسلامی شیکس سے معلوم ہوتا ہوگی لیکن ایسانہیں ہے بلکہ یہ کتاب اسلامی حکومت کی مالی آمدنی اور خراج کا ایک مکمل وستور ہے۔

امام ابو یوسف ہی کے زمانہ یااس کے قریب قریب اس موضوع پرستعدد کتا ہیں لکھی گئیں ، جن میں یجیٰ بن آ دم کی کتاب الخراج ادر ابوعبیدہ کی کتاب الاموال زیادہ مشہور ہیں۔

اول الذكر يعنى امام ابو بوسف اوران كى كماب كاذكر كماب كے شروع ميں آچكا ہے اوراس كماب كا خاتمہ ثانی الذكر كے مواخ حيات اوران كی حيات اوران كی كماب كے تعارف بركيا جاتا ہے۔ انشا اللہ تعالی ثالث الذكر كا تذكرہ كماب كے دوسرے حصہ ميں آئے گا۔

حضرت ليحييٰ بن آدم"

یکی نام ابوز کریا گئیت، پوراسلسله تسب یہ ہے، یکی بن آدم یا بن سلیمان الاموی یا ہی کے راداسلیمان کا کوئی تذکرہ رجال کی کتابوں میں تبیس ماتا، ان کے والد آدم البتہ حدیث کے ثقدراو بول

ے تہذیب التبذیب ج الص ۱۷۵ء امام نو وی نے آ دم اورسلیمان کے درمیان کلی کے نام کا ایک اسافہ کیا ہے جو عام تذکروں کے بیان کے خلاف ہے

ع اموی نبست ولائی ہے نہیں کہیں لینی ان کے والدہ وم خالد بن خالداموی کے غلام بتھ اس وقت بیام وستورتھا کہ غلام اپنے آتا کی نسبت کے ساتھ مقسوب ہوئے تھے ،اس طرح کی بھی غلامان اسلام کی فہرست میں وافعل ہیں البین خود خائد اور اس کے باپ اور واوائے متعلق اہل تذکر و خاموش ہیں ، خالد کا جد کلی عقبہ بن معیط جورسول اللہ ہیں کی دشتی ہیں مشہورتھا۔ ہدرک روز کرفیار ، والور قبل کیا گیا البت اس کے لڑکے ولیدنے کتم مکہ کرد زاسلام قبول کیا۔ خالد کا مختصر تذکر وابن سعد نے کیا ہے۔ (ج اس ۲۳۳) میں ہیں، ابن سعداور تہذیب میں ان کا تذکر ہموجود ہے ؟ سے مسلم میں وکیع " کی سند ہے ان کی ایک روایت بھی موجود ہے۔

#### سنەولادت :

اہل تذکرونے کیجی کے سن ولادت کی کوئی تصریح نبیں کی ہے۔لیکن بعض قوی قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ مطابعہ یااس کے پچھل یا بعدان کی ولادت ہوئی وہ قرائن یہ ہیں۔

ا۔ تمام ایل مذکر وشفق بین کدان کی وفات من میں ہوگی۔

۔ ان کے شیوخ میں مسعر بن کدام ''متوفی ۱۵۱ھ یا ساماھ اور قطر بن خلیفہ متوفی ۱۵۱ھ ہیں، اس حساب سے ان کے اور یکی کے سندوفات میں تقریباً ۵۰ برس کا فرق ہے۔

سانے) کا دستو رئیس شروع ہے کہ اس وقت تک بالکل چھوٹے بچوں کو ساع صدیت (حدیث سانے) کا دستو رئیس شروع ہوا تھا بلکہ جب وہ من شعور کو پہنچ ہاتے تھے، تب شیوخ انہیں اپنے صلعہ درس میں لیتے تھے، اس لئے ظاہر ہے کہ مسعر بن کدام 20 ھے یا ساتھ اچے وغیرہ سے ساع کے دقت کم از کم ان کی عمر ۵ ابرس کی ربی ہوگی۔

اس اعتبارے اگر مسعر بن کدام کاسندوفات ۱۵۳قرار دیا جائے تووفات کے وقت یکیٰ کی عمر ۱۵ سال اوراگر ۱۵۳ھ چرار دیا جائے تو ۱۳ برس کی تھی ،اس لئے ظاہر ہے کہ ان کاسندولا دت (۱۳۱ھے بارس چرار دینا پڑے گا۔ والنداعلم بالصواب۔

## تعليم وتربيت:

تذکرہ سے بیہ نہیں چلنا کہ ان کی تعلیم وتربیت کہاں اور کس کی گرانی میں ہوئی اور انہوں نے کیا کیا علوم حاصل کیے، لیکن ان کے شیوخ کی فہرست اور ان کی کتاب کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خالص دینی علوم کی طرف اپنی توجہ مبذ ول رکھی تھی۔اوراس کے حصول کے لئے تقریباتنام علمی مراکز مثلاً: مکہ، مدینہ کوفہ جمعس وغیرہ میں پہنچے،اورخصوصیت سے قرآن ،حدیث کسی حد تک فقہ میں بھی دسترس بھی پہنچائی۔

ان کے شیوخ کی فہرست میں حمزہ بن حبیب الزیات بھی ہیں، جوعلم قر اُت کے امام ہیں، ان کے تلمذکی وجہ سے قیاس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے علم قر اُت میں بھی کچھ دستگاہ بم پہنچائی ہو۔

لِ تَهِذَ يَبِ جِنْدَاول مِن ١٩٦

شيوخ کی فهرست :

اُن کے شیورٹے کے جونام ل سکے ہیں،ان کی تعدادہ 9 ہے جن بیں سے 20 سے انہوں نے کتاب النے اور باقی کا سے دوسری کتابوں میں روایت کی ہے۔ان کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :

۲1*4* 

ابراتيم بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاى ابرائيم بن حميد الزبر قاني التيمي ،ابرائيم بن محمد بن ابي يجي الأسلمي ،اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ،اساعيل بن ابراجيم بن تقسم بن عليه ،اساعيل بن عياش ابن سلم العصى أتمصى ،ابولياس ،( عبدالملك بن جويه) ايوب بن جابر بن سيار أيخفي احيمي اليمامي ،ابو بكرابن عياش بن سالم الاسدى ،ابو بكربن النهشلي الكوفي ،جرير بن عبد الحميد الضبي جعفر بن زيادالاحمر، عاتم بن اساعيل المدني الحارثي، حيان بن على الغزى الكوفي ,حسن بن ثابت التعليي الاحول ، الحسن ابن صالح بن صالح بن حي، ابوعبدالله الثوري الكوفي ، أبحن بن عياش بن سالم الاسدى الكوفي ، حسين بن زيد بن على بن الحسين جفص بن غياث بن طلق القاضي بحماد بن زيد بن در بم محماد سلمه بن وينار ابوسلمه، حميد بن عبدالرحمن بن حميد الرواى، زبير بن معادبية أجعني الكوفي ، زياد بن عبد الله بن الطفيل المهكائي بسعيد بن سالم بن ابي البهيفاء ،سعد بن عبدالجبارالزبيدي أمصى ،سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام بسفيان بنء يعينه ابن ابي عمران البهلال بسلابين سليم ابوالاحوص أتحقى الكوفي بستان بن مارون البرجي ،شريك بن عبدالله ابن اني شريك القاضي الخعي الصلت بن عبدالرحمن الزبيدي ،عباد بن العوام بن عمر، عبر بن القاسم الزبيدي ، ابوز بيد ، عبدالله بن ادريس بن بزيد الا دوي ، عبدالله بن السارك ،عبدربه بن نافع الكناني ابوشهاب المناط الاصغر،عبدالرص بن حميد بن عبدا لرحمن الرواسي، عبدالرحمن بن ابي الزنا د بعبد الرحمن القارى بعبد الرحيم بن سليمان المروزى الانتل\_عبد السلام بن جرب بن سلم الكوفي ،عبد الملك بن جوبية ابواماس ،عبدة بن سليمان الكلابي \_عبدالله بن عبيدالرحمٰن الاتجعى ، عمّاب بن بشير الجزري،عثان بن مقسم البري على بن باشم بن البريد ، عمار بن رزيق الضبي ابوالاحوص الكوفي بيمربن بارون الخراساني أبلخي بمروبن ثابت ابن هرمزبن الي المقدام بضيل بن عياض بن مسعود بن بشراميمي بقر أن بن تمام الاسدى ابوالبي بتيس بن الربيع الاسدى بمبارك بن فضاله بمحر بن الحن بن فرقد الشيباني صاحب الي حنيفه مجربن خازم الميمي ابومعاوية الضرير مجربن طلحه بن طلحه بن مصراليامي مجمر بن فضيل بن غز وان الضبي مسعود بن سعد انجه هي الكوفي بيشم بن بشر بن القاسم اسلمي ابومعاديه ابن واقد المدنى، ورقاء بن عمر بن كليب الميشكرى، ابن مبارك كيشخ بين وضاح بن عبدالله البيشكرى ابوعوانه،

و کیع بن الجراح ابن ملیح الرواس ، و بهب بن خالد بن مجلان البابلی ، یجی بن زکر یا بن ابی زائده ، یزید بن ابرا بیم التشر می ابوسعید ، یزید بن عبدالعزیز بن سیاه الاسدی الحمانی ، یونس بن یزید بن ابی التجا دالا بلی ۔

یدان شیوخ کی فہرست بھی جن سے انہوں نے کتاب الخراج میں روایت کی ہے، کتاب الخراج میں روایت کی ہے، کتاب الخراج می الخراج کے علاوہ جن شیوخ سے روایت کی ہےان کے نام یہ ہیں۔

ابرائيم بن سعد بن ابرائيم الزبري ، بشر بن السرى ابوعم والانوه ، جرير بن حازم بن عبدالله الازدى ، حسين بن على بن ابوليد الجعفى جمزه بن حبيب الزيات ، سعيد بن سالم القداح ابوعثان المكى ، عبدالله ابن عثان المبصرى ، عبدالعزيز بن سياه الاسدى الحماني عيسىٰ بن طهمان ، فضيل بن مرزوق الاغر ، قطر بن خليف المجز وى الحناط ، قطب بن عبدالعزيز بن سياره ، ما لك بن مغول بن عاصم المجلى جمد بن الاغر ، قطر بن خليف الحزوق ، مسعر بن الكدام بن ظهير العامرى ، موىٰ بن قيس الحضر مى الفراء اساعيل بن رجاء الزبيدى الكونى ، مسعر بن الكدام بن ظهير العامرى ، موىٰ بن قيس الحضر مى الفراء عصفور الجنة ، يونس بن ابي الحن السبعى حمهم الله تقالي -

ان شیوخ میں بعض ایسے لوگوں کے نام بھی ہیں جوان کے اصحاب داحباب میں شار ہوتے ہیں۔ مثلاً: حسن بن صالح جن سے انہوں نے تقریباً بچاس سے ذا کد جگدروایت کی ہے کیکن ابن حزم نیں۔ مثلاً: حسن بن صالح جن سے انہوں نے تقریباً بچاس سے ذا کد جگدروایت کی ہے کیکن ابن حزم نے ان کو بچی کے اصحاب میں شار کیا ہے۔

تحدثین کے دستور کے مطابق انہوں نے اپنے ہمعصروں اور چھوٹوں سے بھی روا بیش کی بیں اور بعض جگہ تو باب اور بیٹے دونوں سے روایت کرتے ہیں ، مثلاً عبدالرحمٰن بن الروای سے بھی روایت کی ہے ، اور ان کے لڑ کے حمید سے بھی ، اس طرح عبدالعزیز بن سیارہ اور ان کے دونوں لڑ کے بریداور قطبہ سے روایتیں کی ہیں۔

#### تلانده :

حضرت کیلی کی روایت اور ان تلافدہ کی کشرت سے پید چلنا ہے کہ ان کا حلقہ دُرس وسیع رہا ہوگالیکن اہل مذکرہ میں ہے کسی نے بھی ان کے درس و قد ریس کے متعلق کوئی تصریح نہیں کی ہے، ان کے تلافدہ کی فہرست میں بعض بڑے بڑے انکہ صدیث مثلاً: ایحق بن راہویہ، بچی بن معین بھی شامل ہیں۔ تلافدہ کی فہرست بہت کمی ہے۔ ان میں چندنام درج کئے جاتے ہیں جن سے صحاح میں روایت موجودے۔ احمد بن ابی رجاعبدالله البروی، احمد بن سلیمان الر باوی، احمد بن عرانواقدی، احمد بن محد بن محد بن محمد بن بن بی بن محمد البرائیم النجاری، آخی بن را به ویه شهود امام حدیث، بشرین حالد العسكری، آخی بن البرود العجلی ، حقص این عمر بن عفان العامری، آخی بن الخال حافظ حدیث، الحسین بن علی بن الاسود العجلی ، حقص این عمر المهر قانی بیا بوجاتم اور ابوزرعه کے شخ بین سفیان بن وکیع بن الجراح، عباس بن حسین القنطری، ابوبر عبدالله بن عبدالله بن محمد المسندی عبدالرحمن این صالح عبدالله بن شیبه، عبدالله بن محمد بن عبدالله النه المخزای الصفار، عبید بن بعیش المحاطی عثان بن ابی شیبه، عصمة ابن الفضل البیشا بوری، علی بن عبدالله بن المدی، علی بن عبدالله بن المحمد الی بن المحمد الی بن البرای المحمد الی بن البرای المحمد الی محمد بن الود المدی، عبدالله الن المروزی، موئی بن حزام مشبور فقیه سنتے موی بن عبدالرحمٰ المسر وتی ، بارون بن عبدالله الحمال حافظ حدیث تھے، واصل بن عبدالاعلی ابن بال الاسدی، یکی بن محمد بن حجد یل کیام شے۔

در بارے بے تعلق:

حضرت یجیٰ نے تقریباً ۲ خلفا منصور، ہادی، مہدی، ہارون، امین، مامون کا زیانہ پایالیکن ان میں سے کی خلیفہ کے دربار سے انہوں نے اپناتعلق نہیں قائم کیااور نہ حکومت کا کوئی عہدہ قبول کیا۔ علم فصل علم وصل

علم فضل کے لحاظ ہے حضرت کی متاز حیثیت رکھتے تھے،امام ذہبیؒ نے الحفاظ میں ان کو طبقہ سابعہ میں شار کیا ہے۔ حس میں امام شافعیؒ بحید الرحمٰن بن مہدی، ابود او دطیالی وغیرہ ہیں۔

امام ذہبی '' نے علی بن المدین سے جوائمہ مدیث میں سے ہیں، روایت کی ہے کہ صدیث کی سند کا مدارزیادہ ترجی آدمیوں پر ہے۔ اہل مدین ابن شہاب زہری، اہل مدین مرد بن دینار، اہل سند کا مدارزیادہ ترجی آدمیوں پر ہے۔ اہل مدین ابوائن اوراغمش بھران چھکا علم ان بارہ آدمیوں ہیں بھیلا اہل مدین آدہ اور بین ابی کشرہ المی کوفہ میں ابوائن اورائل مدین المی مالک اور این آخی اور ایل مدین ابن جرتے اور این میپنیاور اہل بھرہ میں سعید بن ابی عروب وجمادین سلمہ وابو تواندہ شعبہ و معمر اور اہل کوفہ میں سفیان توری اور اہل شام میں امام اوز اعی اور واسط میں بیشم یہ بھرائمہ کا من آدمیوں کی انتظان، یکی بین زکریا اور وکیج بن جراح میں سن آ واور پھران میں بین میرائے میں سن آدمیوں کی انتظام میں ادارک بھی ادارٹ میں سن آدمیوں کے انتظام میں ادارک بھی ادارٹ میں سن آدمیوں کے انتظام میں ادارک بھی ادارٹ میں سن آدمیوں کے ادارٹ میں سام اور آخل اور کھی این آدمی کی طرف شعل ہوئی آ۔

حضرت بعقوب بن شیبه " فرماتے ہیں کہ و وثقہ ،کثیر الحدیث اور بہت بڑے فقیہ تھے حالانکدان کاس بہت زیادہ بیں تھا۔ علی بن مدیق فرمایا کرتے تھے کدان کے پاس علم تھا، ابواسامہ فرماتے ہیں کہ میں جب یکیٰ بن آ دم کور مکھا ہوں تو امام معمی یاد آجاتے ہیں یعنی و وامام معمی کی طرح جامع العلوم يقع ابن سعد، يكي بن معين الوحاتم ابن حبان وغير وفي ان كي توثيق كي بيد يكي بن الى شىيەكالفاظ بەبىل كە

تقة، صدوق بثبت، جمة <sup>لم</sup> بيجي قابلِ اعتماداور جمة <u>تصان كعلم وفضل كے متعلق ان ائم</u>كى دائے سب سے بڑی سندہے۔

مسلک :

ان کے زمانہ تک تخ بادر عامیا نہ تقلید کا دور شروع نہیں ہوا تھا ادر نہ اس وقت محدثین اور فقہاءائے لئے اس لقب کو پند کرتے تھے بلکہ علما قرآن وحدیث وآثار کی روشنی میں ای بصیرت کے مطابق فتوی دیتے تھے۔اگر کسی مسئلہ میں وہ خود رائے قائم نہیں کریاتے تھے تو اسمَد میں ہے جن کی رائے انہیں پندہوتی اس کواختیار کر لیتے تھاس کی سب سے بردی دجد بھی کہاس زمانہ میں تشنگان علم بغير كسى عصبيت اورتخ ب وتعصب ك مختلف شيوخ سے ساع حديث اور مختلف الخيال فقها ءكى خدمت می جا کرتھیل فقہ کرتے تھاس لئے ان می کوران تھایدادر تنگ نظری بیدائیں ہونے یاتی تقی۔امام محدّحدیث میں امام مالک کے شاگرد تھے،اسد بن فرات اورامام شافعی نے امام محد ّے فقہ کی تخصیل کی تھی ۔خود امام ابوحنیفہ "اورامام ما لک" کے درمیان علمی ندا کرے ہوتے رہتے تھے <sup>ع</sup>ے امام احمد حنبل اما ابویوسف" کے شاگر دیتھا لیبی بہت ی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

یجیٰ بن آ دمؓ نے بھی مختلف الخیال محدثین اور فقہاء سے مخصیل علم کی تھی ایک طرف وہ امام محمرے روایت کرتے ہیں ، دوسری طرف حسن بن صالح کے جن کوامام محمرٌے شدید اختلاف تھا خاص النفرة میں تھے۔ شاید بھی وجھی کدو کسی خاص علی امام کے مسلک کے یابند نہیں ہوسکے اور ندا نہوں نے اپنی کتاب کوسی خاص مسلک تک محدودر کھا۔ان کے مسلک کے متعلق بیکہنازیادہ سیح موکا كه ان كاتعلق محدثين كي جماعت مع تعاجناني كتاب من جهال جهال عند نا يا عندا صحابنا يا

ع اس ونت تک دومسلک حنی اور مالک رواج یا میکے تھے۔ یکیٰ ل الصارص ٢٠٠٠ بتهذيب المتهذيب جلدارص ١٠٥ این کتاب میں ونوں میں سے ہرایک کی کسی جگہ موافقت اور کسی جگہ مخالفت کرتے ہیں۔ سے ص ۱۶ جس ۱۹ جس ۱۹ اور ص ۱۳۵ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

جما عدى اصحابنا وغيره كالفاظ استعال كي بين السيمى يه يد جا كرماك من الن الفط الفريد الذي الما الما الما الفط المنافظ المنافظ

#### تصانیف :

امام نووی نے یکی کی تصنیفات میں صرف کتاب الخراج کا تذکرہ کیا ہے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ " ہو صاحب الصانیف" وہ صاحب تصانیف ہیں گیک نہوں نے بھی کتاب الخراج کے علاوہ دواور کتابوں کے علاوہ دواور کتابوں کے علاوہ دواور کتابوں کا بخری کتاب الزوال اور کتاب الفرائض کے ۔ اس کے متعلق کھھا ہے کہ یہ بہت بڑی کتاب کہ بی بہت بڑی کتاب کے علاوہ کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے محران میں کتاب الخراج کے علاوہ کی اور کتاب کے موجود ہونے کا کوئی علم نہیں ہے۔ ۔

کتابالخراج بھی اب تک: پیدتھی لیکن ایک فرانسیسی ستشرق ڈاکٹر جانیبول کے ذریعہ چند مال ہوئے کہ ماہنے آئی ہے۔

ڈ اکٹر جانمبول کو کتاب الخراج کا ایک قدیم نسخدایم۔ شارل سیفر کے یہاں جو پیری بی علوم مشرقیہ کے صدر میں ملا۔ انہوں نے بوی دیدہ ریزی ہے اس کی تقیح کی اور اس پر فریخ میں ایک مقدمہ لکھ کر ۱۸۹۸ء میں مطبعہ بریل ، لیڈن سے شائع کیا۔ یہ نسخہ یانچویں صدی کے آخر کا لکھا ہوا ہے اور اس کی ضخامت ۹۵ مفحات ہے۔

کتاب سے صاحب نسخہ کے نام کا پہنیس جلا لیکن کتاب کی ہشت پر انہوں نے اپنے شخ اور اپنے معاصرین کے ساع کی جو یا دواشت کصی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نسخہ نے ابو عبد الرحمٰن بن علی الملمر ی سے جو کتاب کے مرتب اور جن پر اس کتاب کی تمام سندیں لتی ہوتی میں ، دبراہ داست ساع کیا ہے۔ شخ بسری کے ساع کی یا دواشت ہے۔

سمعت بقراة محمد بن على ابن مخلد الى أخره وسمع ذالك ابو القاسم على بن حمد بن البسرى النبدار ورلده ابو عبدا لله الحسين و نوفيل بين على محمد بن على الاسائى كفى الممحرم سنة ست عشرة واربعمائة.

ہے کہ بدو کتابیں ہیں نیکن میں نے اس کوطبا عت کی خلطی بھے کر کمیر کو کتاب الفرائض کی صفت قر ادد ف و یا ہے۔ سم اصل میں اس المرح لکھا ہوا ہے کہ مصلح نے الہاں کر متعلق کے کہا بھی نہیں کہا ہے کہ اس میں کا اللہ ہے کہ بیاستانی ہے۔

لے تذکرۃ الحفاظ جلدارص ۱۳۱۷ سے ڈاکٹر جیوٹیول اور ابوالا شبال دونوں مصحصین بی ہے کی کی نظراین تدیم پر شیس تھی اس لئے انہوں نے تصنیفات بی مرف کتاب الخراج کا تذکرہ کیا ہے۔ سے این ندیم میں کتاب الفرائض کے بعد ڈیش ہے اس کے بعد کبیرا لگ، ڈیش کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس ہے معلوم ہوتا

"میں نے محد بن علی کی قرآت ہے اس کتاب کوآخرتک سنا ہے اور میر سے علاوہ ابوالقاسم، پیٹنے بسری کے بوتے اور ان کے لا کے ابوعبداللہ اور نوفل وغیرہ نے بھی سائے کیا ہے اور بیہ سائے میں ہوا"۔

دوسری یادداشت میں یکھائے ہم عصر سامعین کے تام بھی لکھے ہیں ان کے تام کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں کیان لوگوں نے جمادی الاولی سم مہم پی میں سام کیا تھا۔ غالبًا بیا نفتیا م سام کی تاریخ ہے لیکن کہیں بھی اپنے سام کی تاریخ نہیں لکھی ہے، کتاب کے ہر حصہ کے شروع میں

اخبرنا المشيخ ابو عبد الله البسوى "" فيخ برى نيهم سيان كيا".

کالفاظ سے بیتہ چلا ہے کہ ان کا سائے شیخ بسری سے براہ راست ہے ادر چونکہ ایس اسے بیا ہے کہ سے بہاری ہے بہاری ہے سے پہلے انہوں نے اپنے یا کسی دوسر سے کے سائ کی تاریخ نہیں کھی ہے اس لئے تیاس ہوتا ہے کہ سی بہاری ہوگا۔ سی بہارے بی ان کے سائل کی تاریخ ہوگی۔

بسری لیے اس کتاب کا ساع اپنے شیخ ابوعبداللہ بن بچیٰ المسکری ہے لاا ہم ہے میں کیا تھا۔ ساع کے وقت ان کی عمر ۷۰۸ برس ہے زائد نہیں تھی ، ظاہر ہے کہ اس عمر کی روایات ہر بور سے طور پر اعتاذ نہیں کیا جا سکتالیکن بسری کی مرویات کواس ورجہ قبولیت حاصل ہوئی کہ ان کی کم عمری اعتماد واعتبار کے لئے مانع نہیں رہی۔

قاضی صاحب نے اس سلسلہ میں سب سے بڑا کام یہ کیا ہے کہ کتاب کے رجال کی پوری تحقیق کی ہے اوران کی تعدیل وجرٹ کے سلسلہ میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کوقل کر دیا ہے، علاوہ بریں جو مسائل امام ابو یوسف اور بچی کی کتابوں میں مشترک ہیں حاشیہ میں ان کی تصریح کر دی ہے۔ یہ حاشیہ این کی تصریح کر دی ہے۔ یہ حاشیہ این کا فادیت کے لافا ہے کتاب کی ایک مختصر شرح ہے لیکن انہوں نے رہیں لکھا کہ اس کتاب کا

ا بسری بغداد کے مشہور تند نین میں ہیں۔ وجہ یے یا واسم یے میں ان کی وہ اوت ہوئی تھی اور میں ہیں ہیں وفات پائی سمعانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے یس ام وجود ہے۔ سمعانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے یس ام وجود ہے۔

کیا درجہ ہے؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں اور امام ابو پوسف اور یکیٰ کی کما بول بیں ..... جو ایک ہی موضوع سے متعلق ہیں، کیا فرق ہے۔ استدہ مطور میں اس کے متعلق ہی موضوع سے متعلق ہیں، کیا فرق ہے۔

بوری کتاب جارحصوا ، میں ہے جن میں ۱۲۱ ابواب اور ۱۲۰۰ مسئلے ہیں۔ مؤلف نے صرف دوآخری حصول کی تبویب کی تھی باقی دوحصول کی تیویب مصح نے کی ہے اور اوپر جاشیہ میں عنوا نات کی سرخیاں قائم کردی ہیں۔

حضرت کی آئی کروایات اوران کے اقوال عام طور سے مشہور ہیں اور تمام حققہ ماور متاخر محدثین نے اپنی اپنی کمآبول میں ان کوجگددی ہے کیک بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون اولی میں ان کی کراب الخراج کے ساتھ ذیادہ اعتمان ہیں کیا گیا اور اس کے نسخے زیادہ مروج ستھے چنا نچہ امام سلم، ابوداؤر ابن ملجہ امام نودی ، حافظ این تجر ، بلاذری وغیرہ نے متعدد جگدان کی روایات اور ان کے اتوال ابوداؤر ابنی کرابول میں نقل کئے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے بھی کراب الخراج کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ کہیں اس کا حوالہ دیا ہے۔

### كتاب كي خصوصيت اورامام ابو يوسف "اوران كي كتاب مين فرق:

ا۔ اسلامی الیات کے جن شعبوں کے متعلق قرآن پاک کی آبات میں اشارات موجود ہیں،
سکی بن آدم ؓ نے ان برعنوان کے تحت ان آبات کا تذکرہ کیا ہے اس کے بعد حدیث وآثار سے
استدلال کیا ہے مثالاً: فئی بنیمت بجارت ، زراعت ، صدقات ، ما یکر وفی الصدق جذا، ذو حصادہ غیرہ
کے سلسلہ میں اس کی تفصیل مل کتی ہے۔

۲۔ طریقہ تصنیف محد ثانہ ہے بعنی ہر مسلہ میں انہوں نے اپنے شیوخ یا تا بعین کے اقوال یا چین کے اقوال یا چین کے اقوال یا چین کے دوجار کی اسکا ہے دوجار کی مسلک ہے دوجار کی مسلک ہے دوجار کی مسلک ہے دوجار کی مسلک ہے۔ حکمہ دی ہے۔

مثلًا! اس مسئلہ میں کدا گر توئی پرتی زمین کوآ باد کرنا جاہتو وہ کرسکتا ہے یانہیں؟ دوسرے ائمہ کی رائے ہے کہ اس کواختیار ہے کہ وہ آیاد کرلے اور وہ اس زمین کا مالک ہوگا۔خودا مام ابو پوسف اور www.besturdubooks.net ا مام محر ؒ کی رائے بھی یہی ہے لیکن امام صاحب کے نزویک اس میں امام کی اجازت ضروری ہے۔طر فین کے اقوال ذکر کرنے کے بعد یجی ؒ نے دوسر سے ائمہ کے اقوال کی تائید میں بیصدیث ذکر کی ہے۔

من احیا ارضًا سیتة فی غیر حق مسلم و لا معاهد فهی له ( ص ۸۹) " جوكن الي يرتی زين ال کی بند و وه زين ال کی بند و و در يرد کن ال کی بند و و در يرد کار بند و در بند و د

اس کے بعد لکھا ہے کہ حدیث ہیں امام سے اجازت کا ذکر نہیں ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام صاحب ؓ کی رائے ان کے زویک سے نہیں ہے۔

بعض جگدوه دوسرے ائرکی بھی مخالفت کرتے ہیں مثلاً: اس سئلہ میں کے قراح می زمین پر دوسرے حاصل عشر وغیرہ اس دوسرے حاصل عشر وغیرہ اس دوسرے حاصل عشر وغیرہ اس میں لئے جاسکتے ہیں یانہیں؟ ائر کی رائے ہے کہ دوسرے محاصل عشر وغیرہ اس میں لئے جاسکتے ہیں ، امام صاحب کی رائے ہے کہ فراتی زمین بیل فراج کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لی جاسکتی ۔ اس مسئلہ میں کچی امام صاحب کے ساتھ ہیں اور فریقین کے استدلالات ذکر کرنے بعد فرماتے ہیں:

قال جماعة من اصحابنا ليس ما على الارض الخواج عشرا نّما على الارض الخراج وليس في ذرعها ولا في ثمار ها شنيي لمسلم اولغيره (ص ١٤)

'' ہمارے اصحاب میں سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خراجی زمین پر عشر نہیں ہے اس پر صرف خراج ہے اور اس زمین کی زراعت اور اس کے پھل میں کوئی محصول نہیں ہے، وہ زمین مسلمان کی ہویا غیر مسلم کی''۔

دومری جگدال مسلک کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کدمیر ہے بعض بھری اصحاب کی مجھی پیر ائے ہے۔ (ص۱۲۷)

زگوۃ کے سلسلے میں بیر سنا مختلف فیہ ہے کہ اگر مختلف تسم کے غلے اتی تھوڑی مقدار میں پیدا ہوں کہ نصاب ذکوۃ تک نہ جہنچ ہوں لیکن اگر ان سب کویا ان کی قیمت کوملا دیا جائے تو وہ نصاب تک پہنچ جاتے ہوں تو ایسا کرتا چاہئے یائمیں؟ امام صاحب توغلہ میں سرے سے نصاب کے قائل ہی نہیں ہیں ان کے نز ویک غلہ کی جتنی مقدار بھی ہواس میں عشریا نصف عشر دینا چاہئے۔ بقیہ اسمہ غلہ کا ہیں۔

ا زواعت کے سلسلہ میں آج کل اس هم کے تو انین روزانہ بنتے رہتے ہیں لیکن اسلام نے آج سے تیروسویرس پہلے ہے قانون دینا کے سامنے بیش کر دیا تھا لیکن برا ہوتھ سب کا کہاں نے دینا کو اندھا کر دیا ہے۔ www.besturdubooks.net

نساب پانچ دی مقرد کرتے ہیں اس لئے ان کے یہاں بیسوال اہمیت رکھتا ہے۔ امام شافی آیک علم کو دوسرے علقہ سے یاس کی قیمت کو ملا کرعشر ادا کرنے کو جا کر نہیں بچھتے ،امام احمد کا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو ملا کرز کو قادا کرنی چاہئے ،امام مالک صرف کو اور گیہوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے قائل ہیں بچی " چونکہ مطلق ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے قائل ہیں بچی " چونکہ مطلق ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے قائل ہیں بی اس لئے انہوں نے امام مالک "کے مسلک کو بھی بیند تبین کیا، چنا نچے وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب امام مالک نے کو اور گیہوں کو کیساں سمجھا ہے لیکن یہ بھی نا جا تر نہیں ہے بہی مسلک امام شافعی " نے اختیار کیا اور بعد میں انہی کی طرف منسوب ہوگیا۔

۔ کتاب میں بعض ایس روایتی بھی ہیں جن میں معنف منفرد ہیں ، مثلاً نیروایت من احیا ارضاً میتة فھی له و لیس لعرف ظالم حق (ص ۸۰ ه)

"جویرتی زمین آباد کرے دوائی کے '۔

ان الفاظ کے ساتھ کی نے بھی بیروایت نہیں کی ہے۔ حافظ ابن جُرِّ نے فتح الباری جلد ۵ صفحہ ۱۳ میں بچیٰ "کی اس روایت کوفل کیا ہے ، لیکن انہوں نے بھی بچیٰ کے علادہ کسی دوسرے سلسلہ ہے۔ سند کاذ کرنہیں کیا ہے۔

ای طرح "بعل والعشری والغدری" والی حدیث بین بھی غالبًا صاحب کتاب منفرد بیں۔ابن ماجہ نے اس روایت کواپی کتاب بین نقل کیا ہے، لیکن ان کا سلسلۂ سند بھی بیکی ہی پرختم ہوتا ہے۔ (سر۱۲۳)

المام ابو یوسف ٌاور یکیٰ کی کتاب میں چند ظاہری اور معنوی فروق میہ ہیں:

ا۔ اور الکھاجا چکاہے کہ یکیٰ کی کہ آب الخراج کی طرف علاء نے بہت کم اعتبا کیا ہے۔ بخلاف اس کے ابو یوسف کی کہ الخراج کوتمام متقدمین ومتاخرین آئمہ کے نزدیک ایک خاص درجہ حاصل رہاہے اور مشکل سے صدیث وفقہ کی کوئی کہا ہائ کے ذکر سے خالی ہوگی۔

۳۔ امام ابو بوسف کی کمآب میں سے ابواب اور یکی کی کتاب میں کل سے ابواب ہیں۔ اس خاہری فرق کے علاوہ معنوی حیثیت سے بھی امام ابو بوسف کی کتاب بہت بلند ہے اس میں ہر عنوان کے تحت جزئیات اور بہت سے جمہزانہ ذکات اور متنوع مسائل ملتے ہیں۔

س\_ اہام ابو بوسف" کی کتاب میں بعض مباحث ضمنا آگئے ہیں کیکن بجی نے ان کے متعقل ابواب قائم کئے ہیں۔ مثلاً: تحیر ،شراب کی تجارت پر ذمیوں نے میکن لینے جذاذ وحصاد یا مبزی میں www.besturdubooks.net

۲۲۳

زکوہ وغیرہ کے مباحث کوامام ابو پوسف ؓ نے ضمنا ذکر کیا ہے کیکن کی ؓ نے ان کے لئے الگ الگ باب قائم کئے ہیں۔

۳- امام ابو بوسف" کی کتاب میں گوجزئیات اور متنوع مسائل زیادہ بیں لیکن بوری کتاب تقریباً تمام ترحنی مسائل کے مسائل تک محدود ہاں گئے مقابلہ میں یجی کا طریقة تصنیف محدثانہ ہاوروہ برعنوان کے تحت مختلف احادیث، آثار اور اقوال نقل کردیتے ہیں اور خوداس کا فیصلہ بہت کم کرتے ہیں اس سے بیفا کدہ ہے کہ پڑھنے والے کو برموضوع پرخودسوچ کرکسی امام کی رائے یا مرجوح قراردینے کا موقع ملتا ہے۔

علمی حیثیت ہے کتاب میں بعض تسامحات بھی ہیں مثلاً:

۱- ان کے شیوخ اور سلسلہ سند کے رواق میں بہت سے ضعیف اور بعض جمہول اشخاص بھی ہیں، مثلاً: شیوخ میں جمد بن ابی کی الاسلمی ، ابوب بن جابر بن سیار ، عبد البجار بن زبیدی کو کا ذب تک کہا گیا ہے۔ سنان بن ہارون الصلت بن عبد الرحمٰن ، عثمان بن مقسم ، عمر بن ہارون ، عمر و بن ثابت بن ہر مز تیس بن الربیع ، مقصل بن صدقہ دغیرہ ۔ عام رواق میں مغلس (ص۲۵) جن کا تذکرہ رجال کی کسی کتاب میں نہیں ملتا ، ای طرح محد بن کتاب میں نہیں ملتا ، ای طرح محد بن مساور ، عبادہ بن نعمان ، ابوعل الصفار وغیرہ کا تذکرہ بھی متداول کتابوں میں موجود نہیں ہے ای طرح ابرائیم بن محمد (ص۳۷) ، ابوحاد (۵۰۱) وغیرہ کو ابرائیم بن محمد (ص۳۷) ، ابوحاد (۵۰۱) وغیرہ کو عدیث تک کتاب میں موجود نہیں ہے اس طرح ابرائیم بن محمد (ص۳۷) ، ابوحاد (۵۰۱) وغیرہ کو عدیث تک کتاب میں مقید (ص۳۵) ، ابوحاد (۵۰۱) وغیرہ کو علیا ء نے ضعیف اوران میں سے بعض کو وضاع حدیث تک کتھا ہے ۔

پوری کتاب میں بینکڑول لغات اور فقرے ایسے ہیں جن کی ممل تشریح کی ضرورت تھی ان کے حال کے بغیر عبارت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا ہضرورت تھی کہ کتاب کے ساتھ ایسے الفاظ کی ایک فہرست بھی مسلک ہوتی ہشلاً اس اثر

نیس علی عوبی ملک "نینی عربی النسل پرکسی کی ملکت نہیں ہے' نے شکرنے کے بعد پیجملہ ہے۔

ولی کنیا تقو مهم انعلهٔ خمیس من الابل کامطلب بالکل واضح نہیں ہوتا۔مصنف سے اس آیت " فوی ظاہرہ" کی تشریح کے سلسلہ بیں بھی فروگذاشت ہوگئ ہے گوعام ائم تفسیر کی طرح انہوں نے بھی اس کی تشریح قری عرب سے لفظ سے کی ہے مگر انہوں نے اس سے ایک خاص سرز مین مراد لی ہے جو میچ نہیں ہے۔

772

تغییرابن کثیر می ابن عباس کی بدروایت موجود ہے کہ

هي قرى عربية بن المدينة والشام قرى ظاهرة اى بينة واضحة يعرفها المسافرون.

'' مدینداور شام مے درمیان جوآبادیاں ہیں وہی قری عربیة بیں ،اس کو ظاہرہ اس کے کہا حمیاہے کداس کومسافرین عام طور پر جانعے ہیں''۔

جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیکسی مخصوص خطہ کا نام نہیں ہے بلکہ مدینہ وشام کے درمیان کی آباد یوں کوفری طاہرہ کہتے ہیں چھر مجم البلدان اور کتب لغت تاریخ وغیرہ میں کوئی مقام اس نام کانہیں ملکاس لئے طاہر ہے کہ مصنف کواس میں مہو ہوگیا ہے۔

وَاخِرُ دُعُوانًا أَنِ السَحَمِدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ رِبَنَا تَقَبَّلِ مِنَّا انَّكَ انت السميعُ العليمُ.



a ana re

حضرت امام ما لك بن الس مع ما لك بن الس ما لك بن الس ما لك بن الس ما لك بن السام دارالهجرة )

**از** اُستاذ الحديث مولا نابدرعالم صاحب ميرهمي" اُستاذ دارالعلوم ديو بندر ف**ِق ند**وة المصنفين اُستاذ دارالعلوم ديو بندر فِ**ق** ندوة المصنفين

تبع تابعین کی اس جلد میں ایک نامور وجلیل القدر تبع تابعی ، آئمہ
ار بعہ میں سے ایک مشہور امام ، حدیث کی معروف کتاب ''مؤطا''
کے مصنف اور محد ن وقت ، امام اہلِ المدینہ ، حضرت امام مالک بیشِ نظر
بن انس ؓ کے حالات شامل نہ تھے ، کتاب کی تحکیل کے پیشِ نظر
حضرت مولا نا بدر عالم صاحب میر تھی گی آیک مختصر تحریر کتاب کے
آ خرمیں ملحق کی جار ہی ہے۔
مفضل حالات وسوائے کے لئے اس موضوع پر تحریر کر دوع فی اور
اُر دوکی و بگر مُستند کتب کی طرف مراجعت فرما نمیں۔
والسلام ناشر

# امام ما لك بن انس بن ما لك

#### ولادت سامه وفات وكاج

آپائمت میں امام دارالبحر ت کے لقب سے مشہور ہیں۔ دراز قامت ، فربہ جم ، زردی مائل سفید رنگ ، کشادہ چنم ، بلند تاک اور خوبصوت تھے۔ آپ کی بیشانی کی طرف سر پر بال کم تھے ، ریش مبارک دراز اور گھنی تھی ہمونچھ منڈ انے کومثلہ فریاتے تھے۔ صرف لب کا بالائی حصہ ترشوا لیتے تھے اور دونوں طرف کے بال چھوڑتے تھے۔ اس بارے میں حضرت عمر فاروق "کی تقلید فریاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق "کی تقلید فریاتے تھے۔ مضرت عمر کے حالات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ کسی معاملہ میں شفکر ہوتے تو اپنی مونچھوں پر معضرت عمر کے حالات میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ کسی معاملہ میں شفکر ہوتے تو اپنی مونچھوں پر باتھ بھیرا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی مونچھوں کے دوطرفہ بال دراز تھے۔ آپ خوش بوشاک تھے۔ آپ کانسب غیمان بن ختیل پر پہنچتا ہے۔

عافظاہن جمر " نے اصابہ میں اس کو بصیعہ فاء معجمہ کے ساتھ صنبط کیا ہے اور دار قطنی نے جمیم کے ساتھ ۔ ختیل ، عمر و بن الحارث کے فرزند تھے اور حارث کالقب ذواصح تھا۔ اس لحاظ ہے آپ کواخل ہے آپ کوائل ہے آپ کوائل ہے آپ کوائل ہے آپ کوائل ہے اپنے جانہ الم کوائل ہے کہ اور تلا مُدوکا کیا ہو چھنا۔ امام نووکی تہذیب الاساء میں لکھتے ہیں کہ امام کے شیوخ کی تعداد نوسوتھی ، جن میں تمن سوتا بعین اور چھسوتی تابعین ہے۔

امام سفیان "فرماتے تھے، رجال کی چھان بین کرنے والا مالک سے بردھ کرکوئی شخص نہیں ہے۔ امام شافعی "فرماتے تھے کہ مالک " کو جب حدیث کے کئی کمٹرے میں شک پڑجا تا تھاتو پوری کی پوری حدیث ترک کردیتے تھے۔ وہب بن خالد کہتے ہیں کہ شرق ومغرب کے درمیان احادیث نبویہ کے بارے میں قابل اظمینان شخص مالک سے بڑھ کرنہیں ہے۔ ترفدی شخص اساد کے ساتھ ابو ہریرہ "سے روایت کرتے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ دُوردُ ورکا سفر کریں گے لیکن "عالم مدیدہ" سے بڑھ کر مالے الم انھیں کہیں ہمرنہ آئے گا۔

امام سفیان بن عید کنزد یک ای حدیث کا مصداق امام مالک تنے۔ خلف بن عمر کہتے ہیں، میں امام مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ مدینہ کے قاری ابن کثر نے امام مالک کو ایک پر چددیا ۔ امام مالک نے اسے پڑ ھا اور اپنی جانماز کے پنچےرکھ لیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے قرمی بھی ان کے ساتھ چلنے لگا، فرمایا بیٹھ جاؤاوروہ پر چہ جھے دیا۔ کیاد کھتا ہوں کہ اس میں بیٹواب کھا ہوا تھا کہ لوگ ساتھ چلنے لگا، فرمایا بھر جاؤاوروہ پر چہ جھے دیا۔ کیاد کھتا ہوں کہ اس میں بیٹواب کھا ہوا تھا کہ لوگ آخصرت بھو گئے گردجی بیں اور آپ سے بچھ ما مگ دے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس منبر کے نیچ ایک بہت بڑا فرزاند فن کیا ہوا مالک سے کہددیا ہے، وہ تمہیں تقلیم کردیں گے۔ اس لئے مالک کے پاس جاؤ ہوگ یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے مالک تقلیم کریں گے یانیوں کی نے جواب مالک کے تواب سے مالک پر گریہ طاری مالک کے اس خواب سے مالک پر گریہ طاری دیا، جس بات کا مالک کو تکھم دیا گیا ہے وہ ضرور پوراکریں گے۔ اس خواب سے مالک پر گریہ طاری موگیا اور انزارو نے کہ میل قرانمیں روتا ہی بچھوڑ آیا۔

عبدالرحمٰن بن مهدی کے بین کہ ہم الگ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک فحص آیا اور بولا میں چھاہ کی مسافت ہے ایک مسکد پوچھنے کے لئے آیا ہوں۔ فر مایا کہوکیا ہے؟ اس نے بیان کیا ، آپ نے فر مایا : مجھا چھی طرح معلوم ہیں۔ وہ جیران ہوکر بولا ، اچھا تو اپ شہر والوں سے کیا کہوں۔ فر مایا ، کہد یتا کہ مالک نے اپنی لاعلمی کا قر ادکیا ہے۔ آپ کی ہمشیرہ سے بوچھا گیا ، مالک تھر میں کیا کرتے ہیں؟ فر مایا ، تلادت قر آن ۔ آپ کی مقل ایسی بارعب تھی کہ بادشا ہوں اور سلاطین کو تاب خن نہمی ۔ ایک خاموثی کا عالم رہا کرتا تھا۔ ۔

محد ثین کرزدیدا مع الاسانیدی بحث ہے۔ مشہوریہ کے جس کے راوی مالک نافع سے اور نافع ابن عرص کے راوی مالک نافع سے اور نافع ابن عرص وہ اسنادسب سے مجھے ہے۔ امام زہری جوآپ کے شیوخ میں شامل تھے وہ مجھی آپ سے مستفید تھے۔ لیٹ ابن مبارک امام شافعی " اور امام محمد" جیسے مشاہیر آپ کے زمر وُ تلا فدہ میں داخل تھے۔ امام شافعی " فر ما یا کرتے تھے ، اگر مالک وسفیان نہ ہوتے تو تجاز کا علم ختم ہوجا تا۔ آپ کے حفظ کا یہ عالم تھا کہ جو بات اُ یک مرتبہ سن لیتے بھر بھی نہ بھو لتے۔ حدیث روایت کرنے کے لئے جب بیٹے تو پہلے وضو کرتے ، اچھی پوشاک پہنتے ، خوشبولگاتے ، ریش مبارک بین کھی کرتے۔ لوگوں نے اس جی کا کھی کرتے ۔ لوگوں ۔ نے کہا کہ کا میں نہ بھو کے ۔ مدیث روایت کرنے ۔ لوگوں ۔ نے کہا کہ کو میں کا میں کہا کہ کو میں کہا کہ کو میں کا کھی کرتے ۔ لوگوں ۔ نے اس جی کا کھی کو تھی کو کھی دو تھی کو کھی کرتا ہوں ۔

عبدالله بن المبارک روایت کرتے میں کدایک مرتبدام مالک نے دری طدیث شروع کیا تواشاء دری مدیث بند کیا ندآپ کیا تواشاء دری مدیث بند کیا ندآپ کے حدیث کی روایت کرنے میں کی تعم کی افزش واقع ہوئی۔ فارغ ہونے کے بعد مزاج مبارک دریا فت کیا تو فرمایا کد اثناء دری میں تقریباً دی بار بچھونے و تک مارا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے بیصرا پی شجاعت واستفامت جمانے کے لئے نہیں کیا بلکہ صرف حدید پینمبر کی تعظیم کے لئے کہا ہے گئے۔

علامہ یافعی اپن تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام مالک" کو آنخضرت بھٹا کی ذات پاک ہے عشق تھا۔ حتی کہ آب ہاک ہے عشق تھا۔ حتی کہ آب ہے عشکہ جس مشتی تھا۔ حق کہ جس شہر میں آب کا دسید مبارک مدفون ہواس میں جس ہرگز سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔

ایک مرتبہ ہارون رشید مدینہ طیبہ آیا۔ اس کو بیم علوم ہو چکاتھا کہ ہام مالک نے کتاب مؤطا تالیف فر ہائی ہے اور آپ لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہارون رشید نے اپنے وزیر جعفر برکی کی آپ کی خدمت میں بھیجا کہ وہ سلام عرض کردے اور بیع خض کردے کہ آپ مؤطالا کر جھے سنادیں۔ برکی آپ کی خدمت میں مصافر ہوااور امیر المؤمنین کا سلام پہنچا کراس کی درخواست چیش کی۔ امام نے جواب دیا ، میرا آن سے سلام کہنا اور کہد دینا کے علم خود کس کے پاس نہیں آیا کرتا ، لوگ اس کے پاس آیا تشریف نے جی ۔ جواب دیا ۔ خود کس کے دون رشید نے کہا میں نے آپ امام عالی مقام بھی خود تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے کہا میں نے آپ کے پاس ایک بیغام بھیجا تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے کہا میں نے آپ کے پاس ایک بیغام بھیجا تھا آپ نے میرا تھم نہیں مانا۔

امام مالک نے سند کے ساتھ وہ روایت سنائی ، جس میں زیرفر ماتے ہیں کہ زول وہی کے وقت آنخضرت بھٹا کازانوے مبارک میرے زانو پرتھا۔ صرف کلہ غیسر اولی الصور تازل ہوا تھا کہ اس کے وزن سے میرازانو چور جور ہوجانے کے قریب ہوگیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا ، کہ جس قرآن کا ایک جرف حضرت جرئیل علیہ السلام بچاس ہزار سال کے مسافت سے لے کرآئے ہوں

لے بستان الحدثین

ع برات استاد مرحوم فریائے تے کہ اس دکا ہے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آسانوں کی مسافت کا بچاس برارسال کی مدے ہوتا www.besturdubooks.net آئمہ کے درمیان بھی مشہور تھا۔

کیامیرے لئے زیبانہیں کہ میں بھی اس کی عزت واحتر ام کرون اللہ تعالی نے آپ کوعزت وباد شاہت سے نواز ہے، اگرسب سے پہلے آپ ہی اس علم کی مٹی خراب کریں گے نو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی عزت برباد نہ کردے۔

یون کردہ مؤطا سننے کے لئے آپ کے ساتھ ہوگیا۔ اہام مالک نے اپنے ساتھاس کو مسند پر بھالیا۔ جب مؤطا پڑھنے کا ارادہ کیا تواس نے کہا آپ ہی جھے پڑھ کرسنا ہے۔ اہام نے فرمایا ،عرصہ ہوا میں خود پڑھ کرسنا ہے۔ اہام نے فرمایا ،عرصہ ہوا میں خود پڑھ کرسنا تا جھوڑ چکا ہوں۔ اس نے کہا چھا تو اور لوگوں کو ہا ہر نکال دیجئے ، تا کہ میں خود آپ کو سنادہ سے امام نے فرمایا ، ہم کی خاصیت ہے کہا گرخاص لوگوں کی رعایت سے عام لوگوں کو اس سے محروم کردیا جائے تو چھر خواص کو بھی اس نے فی نہیں ہوتا۔

اس کے بعد آپ نے معن بن عیسیٰ کوتھم دیا کہ وہ قرائت شروع کردیں۔ جب انہوں نے قرائت شروع کی تواہم نے ہارون سے کہا، اے امیر المؤمنین! اس شہر میں اہلِ علم کا دستوریہ ہے کہ وہ علم کے لئے تواضع کرنا بہند کرتے ہیں۔ ہارون یہ بن کرمسندسے آتر آیا اور ساسنے آ بیٹھا اور مؤطا سننے لگا۔

ایک مرتبہ بعفر بن سلیمان ہے کسی نے شکایت کردی کہ امام صاحب آپ کی خلافت کے خالف ہیں۔ اس نے آپ کی خلافت کے خالف ہیں۔ اس نے آپ کوشتر کوڑے لگانے کا تھکم دیدیا۔ اس کے بعد آپ کی عزت اور بروھ گئی۔ گویا یہ کوڑے آپ کا زبور بن گئے۔ منصور جب مدینہ آیا تو اس نے انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ امام مالک نے تشم کھا کر فرمایا ، میں تو اس کا ایک ایک کوڑا آنخضرت بھٹھ کی قرابت کی خاطر معاف کرچکا ہوں۔

موزهین کہتے ہیں کہ بیسزا آپ کواس جرم میں دی گئی تھی کہ آپ نے کوئی فنو ٹی ان کی غرض کےموافق نہیں دیا تھا <sup>ک</sup>ے

زہبی کا بیان ہے کہ پانچ ہاتمی جیسی امام مالک کے حق میں جمع ہوگئی ہیں۔میرے علم میں کسی اوراتنا کسی اوراتنا کسی اوراتنا کسی اوراتنا ایک عمدہ نہیں ہوئیں : (۱) اتنی دراز عمراورایسی عالی مسند (۲) ایسی عمدہ فہم اوراتنا وسیع علم (۳) آپ کے جست اور سیع الروایة ہونے پر آئمہ کا اتفاق (۳) آپ کی عدالت، اتباع سنت اور دینداری پرمحة ثین کا اتفاق (۵) فقداور فتو کی میں آپ کی مسلمہ مہمارت سے۔

آئمدار بعد میں صرف ایک آپ ہیں جن کی تعنیف فن عدیث کے متعلق اُمت کے ہاتھ میں موجود ہے۔ بقیہ جو تصانیف دوسرے آئمہ کی طرف منسوب ہیں وہ ان کے شاگر دوں کی جمع کر دہ ہیں، حتی کہ مسندامام احمر بھی ۔ گواس کی تسوید خود امام موصوف نے کی ہے ۔ گراس کی موجود ہرتیب خود امام کی تہیں ہے گئے۔ ہارون رشید کے نام ہیں صفحات پر مشمثل آپ کا جو خط ہے ، قابل وید ہے۔ افسوں ہے کہ یہاں اس کا خلاصہ بھی درج نہیں کیا جاسکتا۔

اورجوخود ہی خلاصہ ہواس کا خلاصہ اور کیا کیا جاسکتا ہے۔

مطرف بن عبداللہ مخملہ آپ کے نفیحت آمیز کلمات کے قال کرتے ہیں کہ ہے کاراور غلط باتوں کے پاس پھٹکنا پر بادی ہے۔ غلط بات زبان پر لا تا سچائی ہے وُوری کی بنیاد ہے۔ اگر انسان کا دین دمروت گرنے نگے تو دنیا بہت بھی جمع ہوجائے پھر بھی کس کام کی ہے۔ ابن دہب کہتے ہیں کہ امام مالک" کہا کرتے ہے کہ گم آئندہ اور کھٹے گا بڑھے گانبیں اور ہمیشہ انبیاء کیہم السلام اور کتب ساویہ کے نزول کے بعد گھٹا ہی کرتا ہے۔ سلف ہیں علم ، ہدایت کے علوم ہی کا تام تھا۔ اس لحاظ ہے اس مقولہ کے صدق ہیں کیا تر ددے ہے۔

قعبی نقل کرتے ہیں کہ میں مرض الوفات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام کرکے ہیں گاتو امام رور ہے تھے۔ میں نے سب دریافت کیا تو فرمایا، کیسے ندردوں اور مجھ سے زیادہ رونے کا اور کون سخت ہوسکتا ہے۔ میری آرزو ہے کہ جو مسئلہ بھی میں نے اپنی رائے سے بتایا ہے ہر مسئلہ کے جدائش میں نے اپنی رائے سے ایک مسئلہ بھی نہ بتایا ہوتا۔ مجھے گنجائش جدلے میں کے جو جوابات مجھ سے کہا تھی کہا تھے گئے تھے ان ہی پرسکوت کر لیتا۔

ماہِ رئیج الاول میں آپ کا انقال ہوا، اور جس تمنامیں عمر گزاری تھی آخروہ پوری ہوئی ، یعنی دیار حسیب کی خاک پاک نے ہمیشد کے لئے آپ کواپنی آغوش میں لے لیا۔ آپ سرزمین مدیدی میں آسود و خواب ہیں۔ میں آسود و خواب ہیں۔

فقه مالکی:

امام مالکی " کی فقہ میں اہلِ مدینہ کے تعامل کا خاص اہمیت حاصل ہے۔ اُن کے نزدیک مدینہ مہدو وہ ہے۔ اس کا تعامل جمت ہونا جائے۔ حافظ ابو عمر دراور دی سے نقل کرتے

میں کدامام مالک جب فیرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر کائمل ای مسئلہ پر دیکھا ہے قو اُس سے ان کی مراویجہ بن الی عبدالرخمن اورا بن ہرمز ہوتے ہیں <sup>ال</sup>۔

فقہ مالکی کا زیادہ جرچا اٹل مغرب اور اندلس ہیں ہے۔ ابن خلدون اس کی وجہ یہ لکھتا ہے کہ اللہ مغرب اور اندلس کا سغرا کثر جہازی کی جانب ہوا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں مدینہ طیبہ علم کا کہوارہ بن دہا تھا۔ اس نظار کرعلم عراق وہنچا ہے۔ ان کے داستہ میں عراق نہ پڑتا تھا، اس لئے ان کے علم کا ما خذ علاء مدینہ تھے۔ اس لئے مغرب اور اندلس کے اصحاب کا علم اللہ اللہ اور ان کے بعد الن کے تلافہ میں مخصر ہوگیا تھا۔ ان بی کے وہ مقلد تھے اور جن کا علم آخیں نہیں بہنچا ان کے وہ مقلد ہی نہیں ہے۔



## تفائیروملئ قشداً فی اور حدیث بوی من آمکیا میر **دازالتا عیت** کی مطب بوعیمت ندکت

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تفاسير علوم قراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ON STATE OF THE STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المنشيرة أن والزيزوم بناميز عادبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تغنشير بمعرق وهو مستريع بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مون مغه ارضى سيودا إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المعلق القبالات والمستعادة بسكان والمستعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13200-00-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مرسط المن القران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سىسىنىيە رىجىيىنىيەن دەيۋىسىيەر<br>سىسىنىيەر دىمۇرىيى دارىسىيەرىيى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فرت رہارت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ى دايىم مقىسان ميزى دايى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قَوْلَ رَمُوا رَبُعِينِ مُعَدِن ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| من البديمت بيلواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ِ ال <u>َّذِينُ ا</u> لْقَالَةِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الأول است بهاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فَاتُونُ الْمُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ة المناطية المناطقة المنا      | وَالْمِسْنَ اللَّهُ فِي مُعْرَبِينَا لِكُولِينَ ؛ وفي القرارُان بـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | متشابنيان قائر فشائقات المهاجهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stat J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دوی، افرتیسه مدمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قرَّك كي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تغییر افکری تا زمروک از استر 📖 💶 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر سرود: زخر باهسال دخر درامن کاچ<br>در در در درامن کاچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| برسيسيمون فلنشق فرده ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| alterations are a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ىن پائىنسى ومرىيەب<br>دەنەمەر ئاقلىرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموارف وديث ترجم المراق المعلم المصابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منگوگا شریف متر کام می دانند. موجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ياض العدا مين المراجع ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مانورون مانورون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المادات المقوار المحاري المراقبات المسابق الم |
| مر المنطق المناطق المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مغام کی مدید کرد مشام و کارب و مستقل الله منظم کارب میشد.<br>گرم کارکی کاربی میشد میشد میشد میشد میشد میشد میشد میش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العربي المراجعة المستحدة المس |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میرودنا مرجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دایم دایم دانم برایم این استان این این این این این این این این این ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (183. 30 302 Be 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الاشراد الالاساعية كاليمادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ( براود ل كاك ومتا ين المراد كالمناه كالمراد كالمناه كالمود كالمناه كالم كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كالمناه كالمن |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### ميرؤا بخام تهنيت منشق ومستند عسيف يتد آروگ اس و جدر كبيرز و بلينة وطورا برايمه شعفارحي تسييف ستنوقين تتعرف المتيجهل معترشيونن في شهرسيدن ذائ بنروالعبي مزم مزسور بمعسر دراجله فتؤث سيند بكرتكم بالفدال ستندكن ويخرف يسال تنعتوني ك زغمة اللعالين بالمدور عدبي أبين معرفية الرواع سعامت والبسنة فيونت موينة كالإ ن النائث وراستاني ميون والمرشعة المسيحان وعوت وتغيضت مرشاره أركسب ست بوجي عسيهم والزكرات فز ينول أرم كي سيستياك زيد كي معتولة وتعص شأل وعادات بالكافة معيل يزسن لكنب شتباك ترنذى وتخامك بيسعن بنافخ المستندؤوا الارعيدي بمختبيه تعافين تكعنالست وكانتهمت يهشقنان فهدموست كى تركز ده خوا ين المدننسيس فمذ المبين عرور كالمتحارب والمستعارب وورثابغين كي المورخوا يبن أن والخذكة مُركه جنرل سرحتورك وينب كصه وتجريعا ك جت کی ترقیری اسے والی خواتین سنري كميم للأينها لبكانه الثالاستندنهو وأكراما فالمعتب الحاجبان فذوك أزوان مطهركت وسيدني لتعركه والاستعثار بالكثب الاستنعيليمة إزواج الانسستيار معلیکه میم کی از وائد سے حالیت دکارکسے ۔ ازدان محت نيكام عباعزز لشسادى برغبازي فيباغضيك بسريوسة كسلازي هد والإمسيالي مداي أشوة رشول أقرم سزينه ليهوم معريكمك تعير إلاحابيتهماركم كاس أنتوة معت ته المدمل يج فالتمسينة لمياناهى أسفة مما يتكث مع سيراعما بيلث ممایات برماست اداس مراکب تا دارگی کاپ. محاركام كذه كالمستسبعات بعالات بالأه ماكلب بولانا تحديسف كالناجون ستاقالقتماز البديل سر محوم ومدّ بهاسم كالميسب حب يس كاب ت ننوی مارزمام لشراطيب في ذكوانتي المبينيت وتهماييز المستعملات وغضائك الايتقاع ومدين والمسنف موه بمرمشون في تعلون ب*ررسکسك آناد، برین شندین را در بی دخل آسب مرادا آن گامشین* سنبيذة فاتمزالانسيستار مشيلك بهتائين كالعنف كفكول كالترافكات اليستعيدانياي رحمت غافرمونيه مييسل وديمياست كويكترئ متقرا فالصاليب ماتاكت مندة تنفلت راشعان مأكرهبل حالي معربت حمرت وقريعت والمست وكالمانعول ومحتفاز كالمث مورية كخرفرال المقروت وزاوي مزدن والماء بالصيفي كي تيارى مناحزافيان والموحال أساد ازشول سأحبوم كالاستعماعة وتافيف تعتادك كمسكات والأكاري سناف ومسمره وجودوان شاة حين الدين ندوق منيزه باكز متست بموت منعد بكريش فبرج نسب كالمشتذ تنكره مره فانجرج غرهستنطحان عداد ترانعا في تسيف كروك الدوموا عيم مشرصات مرله فأمسيون اجدمد في ا مواة أسيمين عديدانية كالوواوثيث موائح حنومجوسن على فمردقيق بيزيزك موكان بشراقك